

# الرفيق الفحييج لمشكوة المصابيح جلاس

افادات حضرت علّا مدر فيق احمر صاحب قدس سرهٔ شيخ الحديث مفتاح العلوم جلال آباد

مرت<u>ن</u> **محمد فاروق غفرلهٔ** خادم جامعهٔمحود ریملی پور ماپوڑروڈ میرٹھ (یوپی)۲۴۵۲۰۲

#### بسبب الله الرحين الرحي

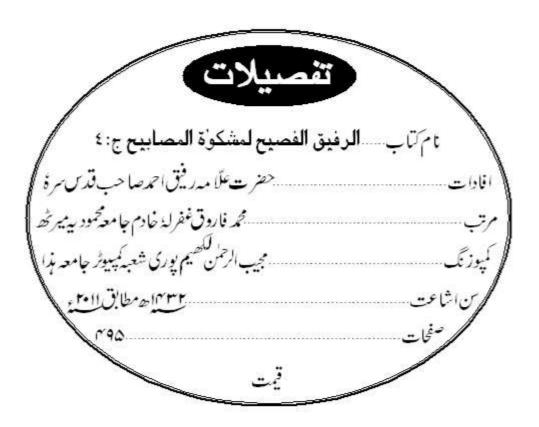

جامعهٔ محمود بیلی پور ہاپوڑ روڈ میرٹھ (یو پی)۲۴۵۲۰۶

فهرست الرفيق الفصييح لمشكوة المصابيح جلدچهارم

### اجمالى فهرست الرفيق الفصيح لمشكوة المصابيح جديهارم

| أنمبرصغيم | رقم الحديث                 | مضامين                      | نبرشار |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|--------|
| ra        | /129t/14r                  | كتاب الطهارة                | 1      |
| 91"       | ) m=2 t/t/4•               | باب مايو جب الوضوء          | ۲      |
| 124       | /#7°46/#•A                 | باب آداب الخلاء             | ٣      |
| 721       | /m4+t/mm2                  | باب السواك                  | ۲      |
| ria       | / <b>797</b> 5/ <b>7</b> 1 | باب سنن الوضوء              | 4      |
| P+4       | /10t/m92                   | باب الغسل                   | 7      |
| 101       | 2007                       | باب مخالظة الجنب ومايياح له | 4      |

| فبرست        | ن الفصيح٤ ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الرفيؤ         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>XX</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X              |
| 绞            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 汉              |
| X            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 交              |
| 叕            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\sum_{i}$     |
| <del>汉</del> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 젓              |
| <b>X</b>     | فهرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\overline{X}$ |
|              | الرفيق الفصيح لحل مشكاة المصابيح ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K              |
| صفح          | مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نمبرشار        |
|              | كتاب الطهارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| ro           | طہارت کے معنی او را قسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ř              |
| ra           | لغوي معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠              |
| ro           | شرعی معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳              |
|              | (الفصل الأول)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 72           | حدیث نمبر ﴿۲۶۲﴾ پا کی ایمان کاجز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳              |
| rq           | اشكال مع جو ابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵              |
| 6.1          | اشكال مع جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٧              |
| rr           | حدیث نمبر ﴿۲۶۳﴾ جنت میں درجات بلند کرنے والے اعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4              |
| ۴۵           | فائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Λ              |
| ۲۵           | اسباغ وضوءكانو اع ثلاثه اوراطالة الغره والتحجيل كي تشريح وصحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9              |
| r2           | مالات المالية | ,.             |
| r'9          | حدیث نمبر ﴿۲۷۴﴾ چھی طرح وضوکرنے ہے گناہ زائل ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |

الرفيق الفصيح .....٤ نمبرثار 10 ۵٢ 00 حدیث نمبر ﴿٢٧٦ ﴾ الحجي طرح وضوكرنا گذشته گنامول كے گئارہ ب ... 44 +4 حدیث تمبر ﴿۲۲۹ ﴾ وضو کے بعد بڑھی جانے والی دعاء ..... 40 اطالة الغرة كاتم ..... 41

الرفيق الفصيح .....٤ مضامين نمبرشار حديث نمبر ﴿٢٤١﴾ اعضا ء كاجِمَانا السامت كَي خصوصيت (الفصل الثاني) حدیث نمبر ﴿ ۱۷۲ ﴾ وضو کی یا بندی مومن ہی کرتا ہے ....... حدیث فمبر ﴿ ٣٤ ٢٤ ﴾ وضوکر نے پر وس نیکیاں ..... (الفصل الثالث) حدیث نمبر ﴿ ٣٧ ﴾ ٢٤﴾ نماز جنت کی تنجی ہے ..... حدیث نمبر ﴿۲۷۵﴾ نماز میں متثابہ کاسب 27 دشق کے ایک استاذ کاواقعہ ۴۸ حدیث نمبر ﴿۲۷۶﴾ شبیح تجمید تکبیر کا ثوابِ 49 حدیث نمبر ﴿ ٤ ٢٤ ﴾ وضو ہے گنا ہوں کا زوال. حدیث نمبر ﴿ ۲۷۸ ﴾ غره و مجیل اس امت کی خصوصیت اشكال مع جوابات AY اشكال مع جواب حديث نمبر ﴿ 1⁄4 ﴾ ايضاً  $\Lambda\Lambda$ اشكال مع جواب..... 19

سوال مع جواب

حدیث تمبر ﴿ ٢٨ ﴾ وضو کے بغیر نماز درست نہیں .......

مئله فاقد الطهورين

باب ما يوجب الوضوء

(الفصل الأول)

90

الرفيق الفصيح .....٤ نمبرثار دليل جزءاول ..... 64 ريل جزء ناني ..... ٥٢ 94 تقرریاستدلال ...... ٥٣ 94 ۵۴ د لیل جزوقالث ۵۵ حدیث نمبر (۲۸۱) بغیروضو کے نماز اور مال حرام سے صدقہ قبول نہیں ..... 01 99 04 99 21 حدیث نمبر ﴿۲۸۲ ﴾ فروج مذی ناقض وضو ہے..... 4 احکام ندی..... ۱۲ وری کی تعریف ..... ۶۳ **ن**دی کے اتفاقی احکام 1+7 1+1 المسئلة الاولى ..... 40 1+1 1.0

| فهرست | ن الفصيح٤ و                                          | الرفيؤ  |
|-------|------------------------------------------------------|---------|
| صفخير | مضامين                                               | نمبرثار |
| 1+0   | روایات میں تعارض کاشبہاوروجوۃ تطبیق                  | YA      |
| 1.4   | حدیث نمبر ﴿٢٨٣﴾ آگ ہے کی ہوئی چیز کا تکم             | 79      |
| 1•4   | ما مست الناد کے ناقض وضونہ ہونے پراجماع              | ۷٠      |
| 1•Λ   | ابن قیم کاارشاد                                      | ۷.      |
| 1+9   | شاه ولی الله محدث دیلوی کاارشاد                      | 47      |
| 1+9   | حدیث نمبر ﴿٢٨٧ ﴾ اونث کے گوشت سے وضو ٹو ٹا ہے یانہیں | 25      |
| 111   | مبارك ابل اورمرا بض غنم میں نماز کا حکم              | 20      |
| 117   | لحم ابل سے وضو کے تکم کی وجہ                         | 20      |
| nr    | حدیث نمبر ﴿ ١٨٥ ﴾ محض شک کی وجہ سے وضونہیں اُو ٹنا   | 41      |
| 110   | حدیث نمبر ﴿۲۸۶﴾ دودھ پینے کے بعد کلی کرنامسنون ہے    | 22      |
| 117   | قائده                                                | ۷۸.     |
| 114   | حدیث نمبر ﴿۲۸۷﴾ ایک وضو سے چند نمازیں پڑھنا          | ۷٩      |
| 114   | فائده                                                | ۸٠      |
| #A    | گیاہر نماز کے لئے نیاو ضوکرنا واجب ہے؟               | Δf      |
| #A    | ائمَه اربعه اورجمهور فقهاء كامذهب                    | ۸۲      |
| ШA    | داؤدظا ہری کامذہب                                    | 15      |
| 11.5  | حنفیه کی دلیل                                        | ۸۴      |
| нА    | دا و د ظاہری کی دلیل                                 | ۸۵      |
| 17*   | حديث تمبر ﴿٢٨٨﴾ ستوكهانا ناقض وضونهين                | AT      |
| IFI   | فائده                                                | A2      |

الرفيق الفصيح .....٤ نمبرثار (الفصل الثاني) حدیث نمبر ﴿۲۸۹﴾ شک کی وجہ ہے وضو .... حدیث نمبر ﴿ ۲۹۰ ﴾ مذی ہے وضواور نبی ہے نسل کاوجوب حدیث نمبر ﴿۲۹١﴾ یا کی نماز کی تنجی ہے ..... ۹۴ ائمَدار بعداورجمهور کاند هب دومری بحث بتکبیرتج بمه نمازے لئے شرط ہے یارکن؟ ٩٨ | امام أعظم م كا قول ..... تكبيرتح يمه كے شرط صلوۃ يار كن صلوۃ كافرق تیسری بحث:افتتاح صلوٰۃ کے لئے لفظ اللّٰدا کبر کاحکم...... امام شافعی کا قول ۱۰۶ امام ابو بوسف كاقول 17% امام اعظم كاقول .... ولائل امام أعظم الوحنيفة ..... MA ۱۰۶ کام شافعیؓ کے قول کا جواب 11

الرفيق الفصيح .....٤ ال فيرست

| صفخير | مضامين                                           | نمبرثار |
|-------|--------------------------------------------------|---------|
| 177   | اشكال مع جواب                                    | 1+4     |
| 154   | حفنيه کی دليل                                    | 1•/     |
| irr   | حدیث نمبر ﴿۲۹۲ ﴾ خروج رح اور دیر میں صحبت کا حکم | 1+4     |
| 150   | خروج ریچ اور د بر میں صحبت میں ربط               | 11•     |
| 150   | حدیث نمبر ﴿٢٩٣﴾ نوم ناقض وضو ہے یانہیں؟          | ""      |
| 15.4  | حدیث نمبر ﴿۲۹۴﴾ کون ی نیند ناقض وضو ہے؟          | 1117    |
| 157   | اختان نداهب                                      | 119"    |
| 179   | حدیث نمبر ﴿۲۹۵﴾ نیند کب ناقض وضو ہے؟             | 110     |
| 10.4  | حديث نمبر ﴿٢٩٦﴾من ذكر ہے وضو كا لُوٹنا           | 110     |
| 10.4  | حديث نمبر ﴿٢٩٧﴾ ايضاً                            | 117     |
| ICC.  | منسوخ ہونے کااصول                                | 114     |
| irr   | حدیث طلق پر نقد اورا <b>س کا جواب</b>            | ijΑ     |
| ICC.  | بسره کی حدیث میں تاویلات                         | 119     |
| 110   | بسر ەرضى الله عنها كى روايت پراشكال              | 17.     |
| 16,4  | تياس                                             | 171     |
| 16,4  | صديث تمبر ﴿٢٩٨﴾ الوضو من مس المرأة               | 177     |
| 167   | من مرأة مين اختلاف                               | 175     |
| 102   | امام ترندی کااعتراض                              | IM      |
| 10%   | احناف کی طرف ہے جواب                             | 170     |
| 16.9  | انهم تنبيد                                       | 177     |

الرفيق الفصيح .....٤ نمبرثار دلاكل شوافع..... 101 179 100 حدیث نمبر ﴿۲۹۹﴾ گوشت کھانے کے بعد ہاتھ یو چھنا کافی ہے ..... 100 حدیث نمبر ﴿ ٣٠٠ ﴾ گوشت کھانے کے بعد بغیر نئے وضو کے نماز ....... 101 (الفصل الثالث) حدیث نمبر ﴿ امع ﴾ گوشت کھانا ناقض وضوئیں ..... 104 104 ۱۲۵ 11/2 171 119 177 100 عديث نمبر ﴿٣٠٩﴾ ٣٠﴾ من مرأة كاتكم 145 145 100 140 حدیث نمبر ﴿٤٠٣﴾ خون ناقض وضو بے .... ۱۴۵ خارج من غيرانسبيلين كي تفصيل 177

| فهرست  | ن الفصيح؟ ١٣٠                                          | لرفيؤ   |
|--------|--------------------------------------------------------|---------|
| صفخمبر | مضامين                                                 | نمبرثار |
| 174    | دلاكل شوافع                                            | 10"4    |
| 174    | ولأكل احناف                                            | 10%     |
| MA     | شوا فع کے دلاکل سے جوابات                              | IFA     |
| 179    | دم کی مقدار معفوعنه میں مسالک ائمہ                     | 16.4    |
|        | باب آداب الخلاء                                        |         |
| 144    | بیت الخلاء کے آ دا <b>ب</b>                            | 10+     |
|        | (الفصل الأول)                                          |         |
| 140    | حدیث نمبر ﴿٣٠٨﴾ قضاء حاجت کے وقت استقبال قبله کی حرمت  | 101     |
| 122    | مئلها شقبال واستدبار                                   | 107     |
| 144    | مئلها سقبال واستدبار مین مختلف مذاهب                   | 105     |
| 149    | ولاً كل احناف                                          | IDM     |
| 14 •   | حنفیہ کی طرف ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے جوابات | 100     |
| IAF    | جابر بن عبدالله رضى الله عنه كي حديث كاجواب            | 101     |
| 115    | علت منع کیاہے؟                                         | 104     |
| IAF    | حديث تمبر ﴿ ٢٠٠٩ ﴾ تين ڙهيلول سے استنجاء               | 100     |
| IAC    | حضرت سلمان فا ری رضی الله تعالی عنه                    | 109     |
| 100    | استنجاء إلىمين مين اختلاف                              | 17+     |
| IAT    | مثليث الحجار مين اختلاف                                | 171     |
| IAY    | دلاگرا حناف                                            | 144     |
| 184    | دلیل شوافع کے جوابات                                   | 145     |

الرفيق الفصيح .....٤ ١٦٠ فرست

| صفحنبر | مضامين                                                                                     | نمبرثار |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| IAA    | شي پنجس سے استنجاء میں اختلاف                                                              | 170     |
| IAA    | مِدُ ی <u>سے</u> استنجاء کی ممانعت                                                         | 110     |
| 1/19   | چند فوائد حديث                                                                             | 144     |
| 1/19   | حدیث نمبر ﴿ ٣١٠ ﴾ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وفت کی دعاء                                  | 194     |
| 191    | دعاءک وفت پڑھی جائے؟                                                                       | MA      |
| 191    | اختان علاء                                                                                 | 174     |
| 191    | خاص واقعه                                                                                  | 14.     |
| 195    | حدیث نمبر ﴿السَّ ﴾ پیثاب کی چینوں سے نہ بچناعذاب قبر کاسب ہے                               | 141     |
| 195    | قبر والول کے مسلم غیر مسلم ہونے میں اختلاف                                                 | 144     |
| 190    | دونوں گناه اورعذاب قبر میں مناسبت                                                          | 125     |
| 190    | اشكال وجواب                                                                                | 140     |
| 197    | قبروں پر پھول چڑھانے پراستدلال                                                             | 140     |
| 194    | فوائد حديث                                                                                 | 144     |
| 19.5   | حديث نمبر ﴿٣١٣﴾ عام راستداور سايد دارجگه مين يا خانه كرنا                                  | 144     |
| y      | حديث فمبر ﴿ ١١٣ ﴾ بإنى بين كررتن مين سافس ليما اوردائي باته عد استنجاء كرما ياذ كركو حجوما | 14.0    |
| 7+1    | اشكال مع جواب                                                                              | 149     |
| 7+1    | حدیث نمبر ﴿٣١٣﴾ ناک صاف کرنے کا تکم                                                        | 1/4     |
| ***    | حديث تمبر ﴿٣١٥﴾ امتنجاء بالماء                                                             | IAI     |
| ***    | اعتر اض مع جواب                                                                            | IAF     |
| **1"   | فوائد حديث                                                                                 | 115     |

الرفيق الفصيح .....٤ ١٥ فهرست

| صفينبر       | مضامين                                                       | نمبرثار |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| <b>**</b> 0" | خاص قائده                                                    | IAC     |
|              | (الفصل الثاني)                                               |         |
| F+0          | حدیث نمبر ﴿٣١٦ ﴾ بیت الخلاء میں جاتے وقت آنگوشی کو نکال دینا | 1/10    |
| 7+4          | فائده                                                        | IAT     |
| F• 4         | عبير                                                         | 1/14    |
| F• 4         | حدیث الباب کے بارے میں محدثین کا اختلاف رائے                 | IAA     |
| **4          | حدیث نمبر ﴿٢١٧﴾ جنگل میں بیت الخلاء کے لئے دورجانا           | 1/19    |
| <b>**</b> A  | فضايات نبي صلى الله عليه وسلم                                | 19+     |
| ۲•۸          | حدیث نمبر ﴿٣١٨ ﴾ پیثاب کے لئے جگہ تلاش کرنا                  | 191     |
| <b>**9</b>   | اشكال مع جوابات                                              | 195     |
| <b>**</b> 9  | حدیث نمبر ﴿٣١٩ ﴾ قضاء حاجت کے وقت ستر کھولنا                 | 195     |
| <b>*1•</b>   | معالج کے سامنے ستر کھولنا                                    | 190"    |
| M+           | تنهائی میں ستر کھولنا                                        | 190     |
| FII          | حدیث نمبر ﴿٣٢٠﴾ التنج کے چنرآ داب                            | 197     |
| rir          | فواكدحديث                                                    | 194     |
| MF           | حدیث نمبر ﴿٣٤٦﴾ وائیں اور بائیں ہاتھ کے کام                  | 19.5    |
| FIC'         | عبير                                                         | 199     |
| MIC.         | حديث فمبر (٣٢٢) تثليث الحجار                                 | ***     |
| 710          | حيثيت تثليث وايتارا حجار عند قضاءالحاجة                      | **1     |
| FIT          | امام ابوحنیغداورامام ما لک کاندېب                            | 7.7     |

الرفيق الفصيح ١٦ فبرست

| صفينبر | مضامين                                                     | نمبرثار     |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|
| FIT    | امام شافعی او رامام احمد کاند ہب                           | ***         |
| FIT    | ثمر هٔ اختلاف                                              | 4.1~        |
| FIT    | امام شافعیؓ واحمہ کے دلائل                                 | F•0         |
| 717    | حنفیہ کے والک ا                                            | 7.7         |
| MA     | جواب دليل شوافعيه وغيرتم                                   | <b>**</b> ∠ |
| MA     | قرائن صارفة من الوجوب                                      | F+A         |
| MA     | حدیث نمبر ﴿ ۳۲۳ ﴾ لیداوربڈی ہےاستنجاءکرنا                  | <b>F+9</b>  |
| PIA    | حديث الباب مين اختصار ہے                                   | 71.         |
| ***    | جنات کے لئے عظم کارز ق ہونا اوراس میں اختان ف روایات       | 711         |
| ***    | فائده                                                      | 717         |
| 777    | حدیث نمبر ﴿٣٢٣﴾ زمانه جاملیت کے رسوم اختیار کرنا درست نبیس | 715         |
| 777    | حدیث نمبر ﴿٣٢٥﴾ مرم میں تین سلائیوں کا استعال کرنامستحب ہے | 717         |
| 11/2   | حدیث نمبر ﴿٣٢٦﴾ عنسل خانه میں پیثاب کرنے سے ممانعت         | MA          |
| 779    | حدیث نمبر ﴿٣٢٧ ﴾ وراخ میں بیثا ب کرنے سے ممانعت            | FIT         |
| rr.    | سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه کاواقعه                    | 714         |
| ***    | قائده                                                      | УΙΛ         |
| ***    | حدیث نمبر ﴿٣٢٨﴾ تین مقامات پریائخانه کرنے کی ممانعت        | 719         |
| ***    | حدیث نمبر ﴿٣٢٩﴾ بیت الخلاء کے وقت بات چیت کی ممانعت        | ***         |
| rrr    | حدیث نمبر ﴿ ٣٣٠ ﴾ بیت الخلاء شیطان کالمحانه ہے             | 771         |
| rrr    | اشكال مع جواب                                              | ***         |

| فهرست   | ن الفصيح٤ ١٧                                                         | الرفية  |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| صفينمبر | مضامين                                                               | نمبرثار |
| 770     | حدیث نمبر ﴿ ٣٣٦ ﴾ بیت الخااء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ را حنا   | ***     |
| rry     | حدیث نمبر ﴿ ۳۳۲ ﴾ بیت الخلاء سے <u>نکلنے کے وقت کی دعاء</u>          | ***     |
| 772     | اشكال مع جوابات                                                      | 770     |
| 744     | حديث نمبر ﴿ ٣٣٣ ﴾ وضواورا تتنج كاياني الكَّ الكُّ برتنوں ميں ہونا    | 777     |
| 177     | کیااستنجاء کے بعد ہاتھ سے رائحہ کریہہ کاا زالہ طہارت کیلئے ضروری ہے؟ | 772     |
| 777     | حدیث نمبر ﴿ ۳۳۴ ﴾ شرمگاه پر جھینٹادینا                               | 770     |
| ***     | فاكده                                                                | P79     |
| 474     | حديث نمبر ﴿٣٣٥﴾ برتن ميں بييثاب كرنا                                 | ۲۳.     |
| ME      | گھر میں بیت الخلاء                                                   | 1771    |
| ***     | معذور کاچاریائی پریائخانه وغیره کرنا                                 | ***     |
| 46.6    | عياريا ئى يا تخت برسونا                                              | 755     |
| ***     | اشكال مع جوابات                                                      | PP-P    |
| 110     | حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کے فضاات کی طہارت کا مسئلہ              | 750     |
| 46.4    | عدیث نمبر ﴿٣٣٦﴾ کوڑے ہو کربیثا ب کرنا                                | 777     |
| 172     | فاكده                                                                | 772     |
| MA      | مختلف اقوال                                                          | FFA     |
| P7'9    | بول قائماً میں مذاہب ائمہ                                            | 44.4    |
| M7'4    | بیان جواز کی پچھوضاحت                                                | ***     |
|         | (افعر الثالث الثالث                                                  |         |

۲۶۱ حدیث نمبر ﴿۲۶۴۴﴾ اید اور میزی ہے امتنجاء

749

| فبرست   | ن الفصيح٤ ١٩                                      | الرفيؤ     |
|---------|---------------------------------------------------|------------|
| صفينمبر | مضامين                                            | نمبرثار    |
| 14.     | فوا كدحديث                                        | 777        |
|         | باب السواك                                        |            |
| 121     | مسواک کے مباحث اربعہ کاتفعیلی بیان                | 775        |
| Mr      | بحث اول                                           | יחדים      |
| 14P     | بحث ثانی بمسواک کانحکم                            | 770        |
| 140     | بحث ثالث                                          | 777        |
| 140     | بحث ثالث میں اختلاف علماء کا منشاءاور مدار        | 714        |
| 141     | بحث رابع بمسواک کے فضائل اورخواص                  | PYA        |
| 744     | ابن قیم کی عجیب توجیه                             | PY4        |
| 144     | مسواک میں ستر فوائد                               | 72.        |
| 14.1    | مىواك <u>ك</u> فوائدو بركات                       | 1/21       |
|         | (الفصل الأول)                                     |            |
| MAY     | حدیث نمبر ﴿۲۴۷٤﴾ سواک کی اہمیت                    | 72 Y       |
| M       | تنبيه                                             | 145        |
| MAP     | فوائد حديث                                        | M2 P'      |
| 7/10"   | مىواك وضوكى سنت ہے يا نماز كى ؟                   | 740        |
| MAP     | نقل ختاف پراشکال اوراس کی قوجیه                   | 124        |
| MAY     | ۔<br>حدیث نمبر ﴿۳۴۸﴾ گھر میں داخل ہونے پرمسواک    | 144        |
| ***     | قائده                                             | 741        |
| MAZ     | حدیث نمبر ﴿ ۱۳۴۹ ﴾ تبجد کی نماز کے لئے مسواک کرنا | <b>1</b> 4 |

| فهرست       | ن الفصيح٤ ٢٠                                            | الرفيؤ     |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------|
| صفرنمبر     | مضامين                                                  | نمبرثار    |
| MAA         | فاكده                                                   | M.         |
| 7/19        | حدیث نمبر ﴿٣٥٠﴾ در چیز ول کاتعلق طرت ہے ہے              | 701        |
| 19.         | قص شارب كانحكم                                          | 747        |
| 191         | قص الشارب میں روایات مختلفه کی تو جیه                   | ***        |
| 191         | ندا بب ائمه                                             | 70.0       |
| 797         | خصال فطرة کی تعداد میں روایات کاا ختایاف اوراس کی توجیه | 7/10       |
| rar         | داڑھی کی حکمت                                           | MAY        |
| 795         | انخاذ لحيه كاتكم                                        | M12        |
| 790"        | اعفاء کچیه ومقدار کحیه کی حد شرعی                       | MAA        |
| 790"        | مواک کی حکمت                                            | 7/19       |
| 490         | مضمضه واستنشاق کے تکم میں اختلاف ائنه                   | <b>*4.</b> |
| 490         | نا خون کا شنے کی حکمت                                   | 191        |
| 794         | جوڑوں کے دھونے کی حکمت                                  | 494        |
| 194         | بغل کے بال اکھاڑنے کی حکمت                              | 795        |
| <b>14</b> 4 | زىرِ ناف بالوں كے حلت                                   | 490        |
|             | (الفصل الثاني)                                          |            |
| 49.4        | حدیث نمبر ﴿٣٥١﴾ مسواک منه کی پا کی کاسب ہے              | 790        |
| 199         | مبواک کے فائدے                                          | 797        |
| r           | اشكال مع جواب                                           | 794        |
| ۲           | حدیث نمبر ﴿٢٥٢﴾ سنن مرسلین علیهم السلام سے جارچیزی      | MAA        |

الرفيق الفصيح ..... ٢١ فيرست

| صفرنمبر | مضامين                                                          | نمبرثار    |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| P+1     | ختان کے حکم میں اختلاف                                          | 799        |
| r.r     | حدیث نمبر ﴿٣٥٣﴾ سوکرا تُصنے کے بعد سواک کرنا                    | r          |
| r.r     | حدیث نمبر ﴿٣٥٣﴾ مواک کرنے کے بعد دھونا چاہئے                    | r+1        |
| 4.6     | فوائد حديث                                                      | ۲.۲        |
|         | (الفصل الثالث)                                                  |            |
| r.0     | حديث نمبر ﴿٣٥٥﴾ مواك كامقام ومرتبه                              | r.r        |
| r.1     | فوائد                                                           | r.r        |
| r•1     | اشكالات مع جوابات                                               | r.0        |
| r.2     | حديث فمبر ﴿٣٥٦﴾ حفرت جرئيل عليه السلام كامسواك كي تا كيد فرمانا | r•1        |
| r.A     | حدیث نمبر ﴿٣٥٤﴾ سواک کے بارے میں تاکید                          | r.2        |
| r+9     | حدیث نمبر ﴿٣٥٨﴾ سواک دینے میں بڑے کومقدم کرنا                   | F+A        |
| r.9     | اشكال مع جواب                                                   | r.9        |
| r1.     | حدیث نمبر ﴿۳۵۹﴾ سواک کے ساتھ نماز کی فضیات                      | r1•        |
| rıı     | حدیث نمبر ﴿٣٦٠﴾ برنماز کے لئے سواک کی تاکید                     | <b>711</b> |
|         | باب سنن الوضوء                                                  |            |
|         | (الفصل الأول)                                                   |            |
| rio     | حدیث نمبر ﴿٣٦١﴾ ﴾ ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے دھونا             | 717        |
| rit     | اشكال مع جواب                                                   | 212        |
| rit     | حدیث ہے متعلق مباحث اربعہ                                       | 416        |
| r12     | بحث اول                                                         | 110        |

الرفيق الفصيح .....٤ نمبرثار ۳۱۸ بحث را بع 119 ۱۹۶ ایک اشکال اوراس کا جواب 271 ۳۶۶ اوامر کی دوشمیں ہیں ..... ٣٧٦ | ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ڈالنے سے پانی کا حکم ..... ۳۶۸ رات اوردن کی نیند میں فرق ٣٣٩ فائده ۳۴۰ حدیث نمبر ﴿۲۲۳﴾ وضومین ناک صاف کرنے کی وجہ ..... ٣٣١ حديث نمبر (٣١٣) سركم ملح كاطريقه 774

الرفيق الفصيح .....٤ نمبرثار ۳۴۴ امام شافعی کی دلیل ..... ۳۲۵ حفید کے دلائل ..... ٣٩٧ حديث نمبر ﴿٣١٣﴾ تمام اعضاء وضو كاايك ايك مرتبه دهونا ........ 177 ۳۶۸ حدیث نمبر ﴿۴۵۳ ﴾ اعضا ءوضو کو دو دو بار دهونا ٣٣٩ حديث نمبر ﴿٣٦٧ ﴾ اعضاء وضوكوتين تين بإروهونا ...... rao حدیث نمبر ﴿۲۵ ﴾ فشک ایر یوں کے لئے آگ کاعذاب ...... ۳۵۱ مسئله سرح **جل**ین ۴۵۱ 777 ۶۵۶ روافض کی دلیل ۲۵۶ 400 ۳۵۴ قر أت جر كي توجيهات MA ۲۵۴ **جرلجو**ار کی حکمت raa حدیث نمبر ﴿٣٩٨ ﴾ چوتفائی سر کامسح فرض ہے..... 174

الرفيق الفصيح .....٤ نمبرثار مسحعلى العمامه كانحكم ..... POA ۶۵۹ | حديث نمبر ﴿۳۹۹ ﴾الابتداء باليمين r01 (الفصل الثاني) TOF ٣٦٧ حديث تمبر ﴿ المسلا ﴾ وضويين بسم الله يره صنا 100 ۳۶۴ | قائلین وجوب کی دلیل ..... 700 400 ۳۶۶ عدم وجوب تسمیه کے دلائل ..... FOY 406 شخليل اصابع كاحكم ..... 109 109 109 r09 F71

الرفيق الفصيح .....٤ TO مضامين نمبرثار عديث نمبر ﴿٣٤٥﴾ وا رُهمي كاخلال. الهم وارهى كاحكم.... ۴۸۲ کچه خفیفه ..... ٣٨٣ كيه كثيفه ..... MAP ٣٨٦ حديث نمبر ﴿ ٢٧٤ ﴾ وضو كابچا مواياني ..... M14 MYA ٣٨٨ | شوافع كاند نهب 74A ۳۹۰ جوابات F 11 191 14. 797

٣٩٣ حديث نمبر ﴿٣٧٨ ﴾ كلي اورناك ميں ياني ڈالنے كى كيفيت كابيان .....

141

| فبرست       | الفصيح٤ ٢٦                                              | الرفيق      |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| صفرنمبر     | مضامين                                                  | نمبرثار     |
| 727         | حدیث نمبر ﴿ ٣٤٩ ﴾ ایک چلو ہے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا | F90         |
| r2r         | مضمضه اوراستشاق کی کیفیت میں اختلاف                     | <b>797</b>  |
| r2r         | د <i>ليل</i> شوافع                                      | r92         |
| 42 N        | دلاك احناف                                              | <b>79</b> A |
| r20         | د <b>لیل</b> شوافع کے جوابات                            | <b>r</b> 44 |
| r24         | عدیث نمبر ﴿۴۸٠﴾ سراور کا نوں کا مسح                     | r***        |
| 422         | حدیث نمبر ﴿۳۸۱ ﴾ صدغین کامیح                            | F+1         |
| r29         | حدیث نمبر ﴿٣٨٢﴾ مرے مح کے لئے نیاپانی لینے کامتلہ       | ۲۰۲         |
| ۲۸•         | حدیث نمبر ﴿٣٨٣﴾ دونوں کان سر میں داخل ہیں               | P++         |
| PAI         | آ تکھوں کے کونو ں کامسح<br>تنہ                          | L+L         |
| MAI         | الافنان من الوأس يرتفعيلى بحث                           | r+0         |
| ۳۸۲         | دليل شوافع                                              |             |
| MAY         | امام اعظم کی دلیل                                       | r*+4        |
| MAT         | دليل شواقع كاجواب                                       | r•A         |
| rar         | شافعیه کااعتر اض اوراس کا جواب                          | P+9         |
| PAP'        | حدیث نمبر ﴿٣٨٣﴾ اعضا ءکوتین ہے زائد مرتبہ دھونے کی مذمت | p/1+        |
| MAD         | فائده                                                   | ďΠ          |
| MAY         | حدیث نمبر «۳۸۵ که طهارت اور د نیامین نلو کی ندمت        | 1717        |
| <b>F</b> A4 | اعتدال في الدعاء                                        | mr          |
| PAA         | اشكال وجواب                                             | rir         |

| فبرست        | ن الفصيح ٢٠ ٤                                                                  | الرفيؤ  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفرنمبر      | مضامين                                                                         | نمبرثار |
| 7/19         | فوائد                                                                          | ma      |
| <b>7</b> /19 | حدیث نمبر ﴿٣٨٦﴾ پانی گے وسوسہ سے بچنا جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ria     |
| r9.          | وضو پر متعین افسر شیطان                                                        | 617     |
| <b>1</b> 91  | حدیث نمبر ﴿۲۸۷ ﴾ وضو کے بعد کپڑے کا استعال                                     | MA      |
| 797          | حديث نمبر ﴿٣٨٨﴾ إيضاً                                                          | P19     |
| rar          | وضوکے بعداستعال مندیل کا حکم                                                   | r*•     |
|              | (الفصل الثالث)                                                                 |         |
| rar          | حدیث نمبر ﴿٣٨٩﴾ وضومیں اعضا کوا یک بار دھونا جائز ہے                           | ודה     |
| rqq          | حدیث نمبر ﴿ ۳۹٠ ﴾ اعضا ءکو دوبار دهونامسنون ہے                                 | 744     |
| rqy          | حدیث نمبر ﴿٣٩١﴾ اعضا ء کوتین بار دهونا اصل سنت ہے                              | سمعما   |
| 492          | حدیث نمبر ﴿٣٩٢ ﴾ ہرنماز کے لئے وضوفرض نہیں                                     | 0.4U.   |
| ran          | حدیث نمبر ﴿٣٩٣﴾ برنماز کے لئے نیا وضو ومسواک                                   | ۵۲۵     |
| r            | حدیث نمبر ﴿٣٩٣﴾ وضومیں اسراف                                                   | רץיז    |
| r*1          | مآمخوں کی محرانی                                                               | P74     |
| 1.4          | حدیث نمبر ﴿٣٩٥﴾ وضو کے لئے بسم اللہ                                            | F 81    |
| p.+          | حدیث نمبر ﴿٣٩٦﴾ وضو میں انگوشی کوحر کت دینا                                    | P4.3    |
|              | باب الغسل                                                                      |         |
|              | (الفصل الأول)                                                                  |         |
| r+4          | حدیث نمبر ﴿٢٩٤﴾ وخول حثفہ سے خسل فرض ہو جاتا ہے                                | 0°F+    |
| ρ•A          | حدیث نمبر ﴿٣٩٨﴾ احتلام وجوب عشل کا سبب ہے                                      | اسم     |

| 1.      | ر القصيح۶                                                      | ىرىيو   |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------|
| صفرنمبر | مضامين                                                         | نمبرثار |
| r1+     | حدیث نمبر ﴿٣٩٩﴾عورت کواحتلام ہے شل                             | ١٣٢     |
| 717     | اشكال مع جوابات                                                | rrr     |
| eie     | اشكال مع جواب                                                  | ٦٣٢     |
| ese     | حديث نمبر ﴿ • • ٢٠ ﴾ غسل كامسنون طريقة                         | rra     |
| rin     | يديث نمبر ﴿١٠٩﴾ ايضاً                                          | rry     |
| MA      | مستح بالمنديل كى مجث                                           | P72     |
| 0'19    | حديث نمبر ﴿٢٠٢﴾ عِنْسل حِيضَ كاطريقة                           | MA      |
| r*•     | مثك كاچايداستعال كرنے كائلم                                    | r'r9    |
| الانم   | فاكده                                                          | 44.     |
| P#1     | حدیث نمبر ﴿ ٣٠ مِهِ ﴾ عنسل میں بالوں کا کھولنا                 | 551     |
| 744     | حدیث نمبر ﴿ ٣٠ مِهم ﴾ عنسل میں پانی کی مقدار                   | 777     |
| 777     | ساع اورمد کی مقدار کی بحث اوراس میں اختلاف علاء و دلائل فریقین | ۳۳۳     |
| 640     | دليل اول                                                       | rrr     |
| ۲۲۲     | جواب احناف                                                     | rra     |
| 644     | ر <i>ليل</i> ڻاني                                              | 66.4    |
| P 142   | جواب احناف                                                     | rr2     |
| CHA     | ولي <b>ل</b> ثالث                                              | rra     |
| P'MA    | جواب احناف                                                     | 66.4    |
| ٩٣٩     | احناف كاستدلال                                                 | 10.     |
| P79     | فائده اولی                                                     | ۲۵۱     |

الرفيق الفصيح .....٤ نمبرثار حدیث نمبر ﴿٥٠٩ ﴾عورت کے بیجے ہوئے یانی کامسّلہ ۴۵۶ امام احمد کی دلیل ۵۵۶ جوابات احادیث نمی (الفصل الثاني ) ۲۵۸ حدیث نمبر ﴿۲۰۱ ﴾ بیدار ہونے کے بعد کیڑے برتری یانا ۴۶۰ عظیم مجزه ۴۶۱ حدیث نمبر ﴿۴۰۸﴾ ہربال کے نیچے جنابت ہوتی ہے ...... FFA ۴۶۶ حدیث نمبر ﴿۴۰۹ ﴾ بال برابرجگه کاخشک ره جانا ..... ٣٦٣ الفضيل بين الرأس واتخاذ الشعر ..... 11. ۴۶۴ حدیث نمبر ﴿ ۴۱۰ ﴾ شل کے بعدوضو ..... ۴۱۵ حدیث نمبر ﴿ ۱۱٩ ﴾ خطمی سے سر کا دھونا ...... rri ٢٤٥ ما مجلوط بشي طاهر سے طہارت كا حكم .... FFF ۴۶۸ حدیث نمبر ﴿ ۴۱۲ ﴾ عنسل میں پر دہ ...... PPP 144 rra

الرفيق الفصيح .....٤ مضامين نمبرثار (الفصل الثالث) حدیث نمبر ﴿ ۱۳ ﴾ ابتدائے اسلام میں عنسل انزال کے بعد تھا ...... ا ۲۵ حدیث نمبر ﴿ ۱۳ ۲۸ میشل میں بال برابر جگه خشک ره گئی ........ ۶۷۶ حدیث نمبر «۴۱۵» نجس کپڑے کویا ک کرنے کامسئلہ ...... ۶۲۴ | ثوبنجس كي ظبير مين مذاهب ائمه ..... 1774 باب مخالطة الجنب وما يباح له (الفصل الأول) ۶۷۴ حدیث نمبر ﴿۲۱۲ ﴾ حکمت جنابت 220 حدیث نمبر ﴿ ۲۱٧ ﴾ حالت جنابت میں وضو کر کے سونا .. ۶۷۸ مومن کی روح کابحالت نوم عرش کے بنیج بحدہ کرنا ...... 101 29 حدیث نمبر ﴿ ۴۱۸ ﴾ جنبی کاوضو کرکے کھانا پینا 104 حدیث نمبر ﴿١٩٩﴾ دو جماع کے درمیان وضوکرنا جائے ۴۸۱ حدیث نمبر ۱۳۲۰ کی متعد دازواج سے صحبت کے بعد عسل 109 ۴۸۶ حدیث نمبر ۱۲۴۶ که برحالت میں ذکراللہ ۴۸۴ | ذکر لسانی اور ذکر قلبی میں کون افضل ہے؟ (الفصل الثاني) مدیث نمبر ﴿ ٣٢٢ ﴾ جنبی کے بیچے ہوئے یانی کااستعال

| فهرست  | ن <b>ال</b> فصيح ٢٠٠١                                                             | الرفيؤ  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفخيبر | مضامین                                                                            | نمبرثار |
| 6.44   | عورت کے بچے ہوئے پانی کا استعمال                                                  | CAY     |
| ۲۲۲    | امام ابوحنیفه کاند هب و دلیل                                                      | 64Z     |
| 6.44   | امام احمد وآلحق وغيره كامذهب و دليل                                               | ρΑΛ     |
| r44    | حدیث نمبر ﴿ ۴۲۳ ﴾ جنبی کابدن نجس نہیں ہوتا                                        | 6/23    |
| r44    | حدیث نمبر ﴿ ۴۲۴ ﴾ بغیر وضوقر آن کریم کی تلاوت                                     | r9+     |
| 0'41   | حدیث نمبر ﴿ ۴۲۵ ﴾ حائضہ اور جنبی کے لئے تلاوت قرآن                                | r'91    |
| 1/24   | ندېب حنفي کې چندوضاحتیں                                                           | 797     |
| r46    | حدیث نمبر ﴿٣٢٦ ﴾ جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا                             | ۳۹۳     |
| 624    | اختاف الله                                                                        | r'9r'   |
| r22    | حدیث نمبر ﴿٢٤٤م ﴾ كس گھر ميں فرشتے واخل نہيں ہوتے                                 | 649     |
| r29    | حدیث نمبر ﴿ ٢٨٨ ﴾ تين لوگوں کے قريب فرشية نہيں آتے                                | 644     |
| rai    | حدیث نمبر ﴿٣٢٩﴾ ناپاکآ دی قرآن پاک نه چھوئے                                       | r92     |
| rar    | حدیث نمبر ﴿ ١٣٨ ﴾ سلام کاجواب دینے کے لئے تیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 6.47    |
| ۳۸۳    | اشكال مع جواب                                                                     | r'44    |
| CAC    | تیم کب جائز ہے                                                                    | ۵۰۰     |
| ۴۸۵    | حديث نمبر ﴿ ١٣٣١ ﴾ ذكرالله بغيروضو                                                | ٥٠١     |
| ea i   | اشكال مع جواب                                                                     | ۵۰۲     |
|        | (الفصل الثالث)                                                                    |         |
| PA-2   | حديث تمبر ﴿ ٣٣٢ ﴾ حالت جنابت مين ونا                                              | 0.5     |
| r'aa   | فاكده                                                                             | ٥٠٢     |

| 7    |                                                            |     |
|------|------------------------------------------------------------|-----|
| ρα   | حدیث نمبر ﴿ ٣٣٣ ﴾ عنسل ہے پہلے ہاتھوں کوسات باردھونا       | ۵۰۵ |
| 673  | فوائد حديث<br>فوائد حديث                                   |     |
| r4.  | حدیث نمبر ﴿ ١٩٣٧﴾ دو جماع کے درمیان عسل کرنا افضل ہے       | ۵٠۷ |
| r'41 | حدیث نمبر ﴿ ۴۳۵ ﴾ عورت کے بیچے ہوئے یانی کا استعمال        | ı   |
| 795  | حدیث نمبر ﴿٣٣٦﴾ مروثورت دونوں کا ایک ساتھ سل کرنے کا طریقہ | ۵۰۹ |
|      | تمت وبالفضل عمت                                            |     |
|      | x-xx-xx-x                                                  |     |
|      |                                                            |     |
|      |                                                            |     |
|      |                                                            |     |
|      |                                                            |     |
|      |                                                            |     |
|      |                                                            |     |
|      |                                                            |     |
|      | مكتبه محمو ديه                                             |     |
|      |                                                            |     |
|      | جامعهٔ محمو دبیلی پور ماپوڑروڈ میرٹھ (یوپی)۲۴۵۲۰۲          |     |

الرفيق الفصيح .....٤

## كتاب الطهارة

(رقم الحديث: ۲۲۱۰ تا ۲۷۹۸

الرفيق الفصيح ..... ٤ كتاب الطهارة

#### بعمر الله الرحدن الرحيم

## كتاب الطهارة

### طہارت کے معنی اور اقسام

طہارة مصدرے، طَهَرَ يَطُهُرُ كَانْصِراوركرم ہے۔

لغوى معنى: "النظافة والتنزه عن الاقذار والادناس" [يعنى گندگى اورميل كيل عن الاقذار والادناس" والعنى گندگى اورميل كيل عن ياك وصاف مونا)

منسوعی معنی: شرعاً طہارت کہتے ہیں ازالہُ حدث یا خبث کے لئے قاعد ہشرعیہ کے مطابق احداً مطہورین (ای المهاء و التو اب) کواستعال کرنا۔ لیل شرعاً طہارت کی دوقتمیں ہوئیں۔

- (۱)....ازالهٔ حدث
- (۲)۔۔۔۔ازالہ ُنخبث پھراول کی دوقتمیں ہیں۔
- (١) .... طهارت عن الحدث الاصغر جس كووضو كت بير\_
- (۲)....طهارت عن الحدث الاكبر جس كؤنسل كہتے ہيں۔ يہال يرمصنف كامقصو دمطلق اورجنس طہارت مراد ہے،اس لئے كه يہال دونول كو

یبان فرمایا ہے۔

امام غزالی رحمة الله علیه نے طہارت شرعید کی میار قسمیں بیان کی ہیں۔

- (١) .... طهارة الجسم عن الاحداث و الاخباث.
  - (٢)....طهارة الاعضاء عن الجرائم والآثام.
  - (٣).....طهارة القلب عن الاخلاق الذميمة.
    - (٣).... طهارة القلب عما سوى الله تعالىٰ.

یہال طہارت کا پہلام تبہمراد ہے۔

مصنفین کی عام عادت ہے کہ اپنی کتاب کو بعنوان کتاب وہاب وفصل شروع کرتے ہیں۔ اوراس میں بیفرق کرتے ہیں کہ اگر مختلف الاجناس متحد الانواع مسائل بیان کرنا بیا ہے ہیں، وہال کتاب کاعنوان رکھتے ہیں۔

اور جہال مختلف الانواع متحد الاشخاص مسائل کو جمع کرنامقصو دہوتا ہے وہاں لفظ باب سے عنوان رکھتے ہیں، اور جہال متحد الاشخاص مسائل بیان کرنامقصو دہوتا ہے وہاں لفظ فصل سے عنوان رکھتے ہیں ۔

اب مصنف علام نے کتاب الایمان اور اس کے لواحق کے بعد کتاب الطہارة کو شروع کیا، کیونکہ قرآن وحدیث میں ایمان کے بعد صلوة کا درجہ ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے بعد نماز ہی کا تھا ، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان کے بعد نماز ہی کا تھا ، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان کے بعد نماز ہی عباوت ہے جس میں تمام عباوات کا مقصو وعلی وجہ الاتم پایا جاتا ہے ، کیونکہ تمام عباوات کا اصل مقصو واظہار عبدیت ہے ، اور نماز کا ہر ہر جز اس پرعلی وجہ الاتم وال ہے۔ پھر نماز کے اندر تمام عباوات اجمالاً موجود ہیں ، کیونکہ نماز کے اندر تمام عباوات اجمالاً موجود ہیں ، کیونکہ نماز کے اندر تمام عباوات اجمالاً موجود ہیں ، کیونکہ نماز کے اندر شہوات ثلثہ ہے امساک پایا جاتا ہے۔ تو اس میں روز ہ آگیا۔ اس میں سترعورت کے لئے

کیڑے کی ضرورت ہے اور اس میں مال خرجی ہوتا ہے تو زکوۃ آگئی، پھراس میں توجہ الی القبلہ ہے تو جی آگیا، نیز دنیا میں جتنی چیزیں عبادت کرتی ہیں وہ سب نماز میں آجاتی ہیں، مثلاً کوئی کھڑا ہو کر عبادت کرتا ہے، جیسا درخت وغیرہ، تو نماز میں قیام ہے، اور کوئی بیٹھ کر عبادت کرتا ہے جیسے پہاڑ وغیرہ ہتو نماز میں قعود ہے۔ اور کوئی لیٹ کرعبادت کرتا ہے جیسے سانپ وغیرہ، تو نماز میں لیٹنا ہے بحالت بچود، اور بعض رکوع کی حالت میں عبادت کرتے ہیں جیسے چوپایہ جانور، تو نماز میں رکوع ہے۔ بناء ہریں ایمان کے بعد صلوۃ کا درجہ رکھا گیا، اور نماز کا موقوف علیہ طہارت ہے، بناء ہریں طہارت کی بحث شروع کی۔

# ﴿الفصيل الأول﴾

### بإكى ايمان كاجزب

و كَالَمُ وَسَلَمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الطَّهُورُ شَطُرُ الإِيْمَانِ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ تَسَمَلُا الْمِيزَانَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الطَّهُورُ شَطُرُ الإِيْمَانِ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ تَسَمَلُا الْمِيزَانَ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ وَالْحَمُدُ لَلْهِ تَمُلُانِ اَوْ تَمَلُّانِ اَوْ تَمَلُّانِ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ وَالْحَمُدُ لَلْهِ تَمُلُانِ اَوْ تَمَلُّانِ اللّٰهِ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ وَالْحَمُدُ لَلْهِ تَمَلُانِ اَوْ تَمَلُّانِ اللّٰهِ وَالْحَمُدُ فِي وَالصَّلُوةُ لَكُ السَّمَانِ وَالصَّلِي وَالصَّلُونَ وَالصَّلِي وَالصَّلُونَ وَالصَّلَانِ مَنَا مُن وَالصَّلُونَ وَالصَّلُونَ وَالصَّلُونَ وَالصَّلُونَ وَالصَّلُونَ وَالصَّلُونَ وَالصَّلُونَ وَالصَّلُونَ وَالصَّلُونَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَا فَا الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ

حواله: مسلم شريف: ٨ ا ١/١، باب فضل الوضوء، كتاب

الطهارة، حديث نمبر: ٢٢٣، سنن دارمي: ١٥/ ١، باب ما جاء في الطهور، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ١٥٣\_

حل لغات: السطهور فرايد پاكيزگى، پانى به وياديگرشى، طَهُورَ طُهُواَ (ك)

پاك به ونا، اَلشَّطُورُ نصف، آدها، كى چيز كاجز، نَ اَشُطُورٌ وَشُطُورٌ، تَمْلًا (ف) مَلَا

الشيءَ جُرنا، پركرنا، سبحان الله كلمه تنزيد الله برغيب وبرانى سے پاك ب، برهان

قاطع اورواضح دليل، جُوت، نَ براهيس، ضاء الشي (ن) ضوءً وضياءً روثن بونا،

پاندوغيره كاچكنا، حجة دليل، بر بان، نَ حجج، يغدو معلى مضارع، غَدَا غُدُواً (ن)

سج كوجانا، چا جانا، مُعْتِقُ اسم فاعل، اَعْتَقَ اِعْتَاقاً ازافعال، آزادكرنا، موبق، مهلك اسم

فاعل، اَوْبَقَ اِيُبَاقاً (افعال) بالك كرنا۔

قوجه: حضرت ابو ما لک اشعری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: پاک رہنا آ دھا ایمان ہے، المحمد للله تر از وکوجر دیتا ہے، اور سبحان الله والمحمد لله دونوں کوجر دیتے ہیں، یا آپ نے فرمایایہ اس کوجر دیتے ہیں، جو آسانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، نمازنور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن نتہارے حق میں یا تہارے حق میں یا تہارے حق میں یا تہارے حق میں یا تہارے خلاف دلیل ہے، ہر شخص صبح الحکر اپنی جان بیتیا ہے، چھر وہ اپنی جان آزاد کر الیتا ہے، یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ (مسلم ) اور ایک روایت میں ہے: "الا الله " اور "الله الکہ اکبر" دونوں جو کھھ آسانوں اور زمینوں کے درمیان ہے اس کو جر دیتے ہیں۔ میں نیا یا اور ند ہی یہ روایت کیا ہے۔ میں المصول میں فی دین داری نے اس کو سبحان الله والحمد للہ سے بدل کر روایت کیا ہے۔ الماصول میں ملی ایکن داری نے اس کو سبحان الله والحمد للہ سے بدل کر روایت کیا ہے۔

تشریع: اَلطُّهُورُ شَطَّرُ الْإِیْمَانِ: پاکی صفائی تقرانی نصف ایمان چسایان کا ایم جزید۔

طھور ضمہ کے ساتھ ہے ، سی اور مختار تول یہی ہاں کے علاوہ بھی بہت ہے اقوال ہیں جوغیر مختار ہیں۔

اور شطر کے دو معنی آتے ہیں۔

(۱)....کی چیز کاجز و۔

(۲)....کسی چیز کا نصف۔

اگریہاں شطر کا پہاامعنی لیا جائے تو مطلب بالکل بے غبار ہے کہ طہارت ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔

#### اشكال مع جوابات

ا مشکال: اگر شطر کا دوسرامعنی لیاجائے تو اس پراشکال ہوتا ہے کہ ایمان کا اجراوراس کا مقام اتنااو نچاہے کہ نماز کو بھی اس کا نصف نہیں کہاجا سکتا چہ جائیکہ طہارت کو جس کا مقام بہر حال نماز ہے کم ہے نصف ایمان قرار دیاجائے۔

جوابات: اس اشكال كے كئى جوابات دئے گئے ہیں۔ چنر جوابات مندرجہ ذیل ہیں۔

(1) ۔۔۔۔ بعض حضرات نے بید کہا ہے کہ یہاں شطر ہے مراد نصف نہیں بلکہ مطلق جزء ہے، خواہ تھوڑاہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس حدیث کی بعض روایات میں شطر کی جگہ نصف کا لفظ وار دہوا ہے، جیسا کہ اس باب کی فصل ثالث میں بحوالہ ترندی ندکور ہے، اس ہے تو نصف والے معنی کی تائید ہوتی ہے۔ اس اعتراض کا جواب بید دیا گیا ہے کہ نصف کا لفظ یہاں بطور روایت بالمعنی کے بول دیا گیا ہے۔ حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصل لفظ شطر ہی کے تھے، اس ہے مراد جزء ہے۔

حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصل لفظ شطر ہی کے تھے، اس ہے مراد جزء ہے۔

حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصل لفظ شطر ہی کے تھے، اس ہے مراد جزء ہے۔

حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصل لفظ شطر ہی کے تھے، اس ہے مراد جزء ہے۔ اس اعتبار کے اعتبار کے اعتبار کے اعتبار کے اعتبار کے انسان کے سے نہیں بلکہ ایک اور اعتبار ہے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان لانے ہے انسان کے

صغائر اور کبائر دونوں قتم کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، جبکہ وضوء سے صغائر معاف کرنے کا وعدہ ہے۔ایمان سے دونتم کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور وضو سے ایک ہی قتم کے اس اعتبار سے طہارت ایمان کا نصف ہوئی۔

(٣) .... شخ الاسلام علامه شبيراحمه عثماني قدس سره نے اس اشكال كانہايت لطيف جواب ديا ہےوہ یہ کہ شریعت میں کسی چیز کے اجر کی دوقتمیں میں،ایک اجراصلی اورایک اجر فضلی۔اجراصلی تو وہ ہے جوشر بعت کے ضابطہ کی رو ہے کئی عمل پرمقرر کیا گیا ہے۔ اوراجرفضلی ہےمرادیہ ہے کہ حق تعالیٰ بعض اوقات کسی بندہ کے عمل ہے خوش ہوکر اضافہ فرماد ہے ہیں،اوراس کواس اجر ہے کہیں زیادہ عطافر مادیتے ہیں جواس کو ضابطہ کی رویے ملنا ہوتا ہے۔اجرفضلی کی کوئی حدمقر رنہیں ، یہ سات سوگنا تک بھی ہو سکتاہے۔ایک تھجورصد قد کرنے کا ثواب احد کے برابر بھی ہوسکتاہے۔ علامه عثانی نے ایک مثال ہے سمجھایا ہے وہ فرماتے ہیں کیز کی کی جنگ کے دنوں میں ہند کے مسلمان ان کے لئے چندہ کرتے تو بعض غریب مسلمان بکری کا بچہ دیتے پھراس کی نیلامی کی جاتی تو اس کی قیمت بعض او قات یا نچے سوتک پہنچے جاتی ، یہ قیمت اس بکری کی قیمت اصلیہ نہیں بلکہ قیمت نصلیہ ہے۔اسی طرح مسجدویدرسہ کے لئے کوئی غریب شخص مرفی یا بکری دیتا ہے تو اس کی نیلا می کرتے ہیں اور اس کی قیت بہت زیادہ ہوجاتی ہے۔اس طرح اس حدیث میں طہارت کے اجرفضلی کو بیان کرنا مقصودے ۔ یعنی بندہ کے اخلاص کی وجہ ہے بعض اوقات حق تعالی وضو کا جرا تنابرُ ھا دیتے ہیں کیوہ ایمان کے اجراصلی کے نصف تک پہنچ جاتا ہے۔ (اشرف التوضیح) قوله الحمل لله تملا المسر اد : [الحمدللدميزان كوبرويات]

#### اشكال مع جواب

اشکال: اس پراشکال ہوسکتا ہے کہ اگر الحمد للہ ہے میز ان کھر جائے گی تو دوسرے اعمال کماں آئیس گے۔

جواب: جواب ہے کہ بیشہ نورانی اوراطیف چیز ول کومادی اورکثیف چیز ول پر قیاس
کرنے کہ وجہ سے پیش آیا،اس لئے کہ کسی مادی شی کاکسی ظفر میں وجود تو دوسری کے
وجود سے مانع ہوتا ہے، نورانی چیز کا وجود دوسری کے لئے مانع نہیں ہوتا بلکہ دونوں
نورانی چیز یں ایک وقت میں ایک ہی ظرف میں ساستی ہیں ۔جیسے ایک بلب کی روشی
پورے کمرہ میں موجود ہوتی ہے،اگر دوباب اس کمرہ میں روشن کردئے جا کیں تو اس
کی روشن بھی اس کمرے میں ساجائے گی۔

قو اله و الصلوة نور: لینی نمازروشی ہوگی قبراور قیامت کی اندھیری میں ایک قول کے مطابق ،اس کونوراس اعتبارہ کہا کہوہ فخش کاموں ہےروکتی ہے،اور صحیح رائے کی رہنمائی کرتی ہے ،ایک قول کے مطابق نور رہنمائی حاصل کرتا ہے، ایک قول کے مطابق نور ہے مرادوہ چیز ہے جس کے ذرایعہ قیامت کے دان آ دمی ہدایت پائے، چنانچار شادباری تعالی ہے: "یسعی نور ہم بین اید یہم" نیز کہا گیا ہے نوروہ علامت ہے جومصلی کے چرہ یہے۔

قوله الصدقة برهان العن أدى جيد دليل وربان ك ذرايد بناه بكرتا العنى المربان ك ذرايد بناه بكرتا الماسك العنى المربان ك دن جب بنده ماس ك مال ك مصرف معلق سوال موكاتو اس كاصدقه جواب مين دليل موكا، يا اس اعتبارت اس كو بربان كها كه صدقه خودا بنا كا عددة خودا بنا كما ك منافق تو اس كا بربان كها كه صدقه خودا بنا و المنافق تو اس كا المنافق تو اس كا بازر متاجد

قو له الصبر ضياء: صبر كتي بين فس كواس كى خوا مشات ولذات اور معاصى سے روك كرر كھنا اور طاعات وعبادات پراس كوجمائ ركھنا، نيز كما گيا ہے اس سے مراد دنيا سے اوراس سے قريب كر يُوالى چيز ول سے ركے دہنا اور تكاليف شرعيداور آنے والى مصيبتول پر ثابت قدم رہنا، توبيداس كے لئے روشنى ہوگى، اس لئے ان چيز ول پراگر بنده صبر كرنا چچوڑ ديگا تو يقدينا وہ معصيت كى تاريكى اور اندھرى ميں داخل ہوجائے گا ايك قول كے مطابق صبر ديگا تو يقدينا وہ معصيت كى تاريكى اور اندھرى ميں داخل ہوجائے گا ايك قول كے مطابق صبر سے مرادروزہ ہے، اس لئے كه نماز اور صدقہ يہال ندكور بيں جو اس بات كا قريد بيں كه صبر سے مرادروزہ ہے۔

قولاء و القرآن حجة لک او علیک: لینی قرآن کی تلاوت تیرے قل میں ججت اور دلیل ہے گی اگر تو اس پڑمل کرے گا اور اگر تو نے اس سے اعراض کیا یعنی اس کی تلاوت نہیں کی یا اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو یہی قرآن تیرے خلاف دلیل اور ججت بن جائے گا۔ (مرقاۃ: ۱/۳۲۰)

قوله گُلُ النّاسِ يَعُلُو فَبَايعٌ نَفَهَ أَهُ فَمُعَتِقَهَا اَوُ هُو بِقَهَا: لِيمَى بِرَ دَى شَحْ بُونَ بِرا بِي جسمانی اور فِی فکر کے مطابق اس کام بیں لگ جاتا ہے جس کوا پنا مطلوب جھتا ہے، پس وہ اپنے آپ کو بیچے والا ہوتا ہے، یعنی جس نے آخرت کوا پی دنیا پر ترجیح دی تو گویا اس نے آخرت کے بدلہ بیں اپنے آپ کونے دیا اور اپنے آپ کوجہم کے عذاب ہے آزاد کر دیا اور جس نے دنیا کوا پی آخرت پر ترجیح دی تو اس نے اپنے آپ کودنیا کے بدلہ بی اس نے اپنے آپ کو ہلاک کرلیا، ایک قول کے مطابق معنی یہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے اپنی کئی کرتا ہے تو وہ اس کو آزاد کرنے والا ہے، اور جواس کی شیطان سے زیج کرتا ہے تو وہ اس کو آزاد کرنے والا ہے، اور جواس کی شیطان سے زیج کرتا ہے تو وہ اس کو آزاد کرنے والا ہے، اور جواس کی شیطان سے زیج کرتا ہے تو وہ اس کو آزاد کرنے والا ہے، اور جواس کی شیطان

اورایک روایت میں ہے: لاالیہ الا اللہ اور اللہ اکبر کر دیتے ہیں آسان اور زمین کے مابین کو، صاحب مشکوۃ کہتے ہیں اس روایت کو میں نے نہ تو بخاری اور مسلم میں پایا نہمیدی کی کتاب میں اور نہ کتاب جامع الاصول میں البتہ داری نے سہ صحان اللہ والحد مد للہ کے بدلے اس روایت کونٹل کیا ہے، یعنی بیروایت لاالیہ الا اللہ واللہ اکبر تملان داری شریف میں۔

### جنت میں در جات بلند کرنے والے اعمال

و ٢ ٢٣ م و مَلَمَ الاَ اَدُلُكُمُ عَلَى مَا يَمُحُو الله بِهِ الْحَطَايَا وَيَرُفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاَ اَدُلُكُمُ عَلَى مَا يَمُحُو الله بِهِ الْحَطَايَا وَيَرُفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَسَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِسُبَاعُ الْوُصُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثَرَةُ الْحُظى إلى المُمَسَاجِدِ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَوةِ بَعُدَ الصَّلَوةِ فَلَلِكُمُ الرِّبَاطُ وَفِي حَلِيْتِ مَا لِكِ بُنِ السَّمَ فَلَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَلَلِكُمُ الرِّبَاطُ وَرَدُدَ مَرَّتَيْنِ و (رواه مسلم) وَفِي رِوَايَةِ التَرُوذِي ذَلَانًا .

حواله: مسلم شریف: ۲۵ / ۱ / ۱ ، باب اسباغ الوضوء علی المکاره، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۲۵۱، ترمذی شریف: ۸ / ۱ ، باب ماجاء فی اسباغ الوضوء، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۵۳۔

حل لغات: ادلكم صيغه واحد متكلم، ذرَّ (ن) دلالةً على شيء كريات كَل رَيْهُ اللهُ على شيء كريات كَل رَيْهُ اللهُ على شيء مُحواً مثانا، واحد فركر غائب، محا (ن) الشيء، مَحُواً مثانا، وأكر كرنا، الله على مصدر باب افعال عن الشيء، مكمل كرنا، الوضوء، برعضوكوا حجى طرح

وهونا ،الخُطى الخطوة، أيك قدم، وُك، نخطيّ، الرباط رسّ، يُل ،مرحد

قوجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کیا میں تم کوالی چیز نہ بتادوں جس کے ذریعہ سے اللہ تعالی
تمہارے گنا ہوں کو مٹادیں اور اس کے سبب سے تمہارے درجات بلند فر مادیں ۔ صحابہ رضی
اللہ عنہ م نے عرض کیا: ہاں اے اللہ کے رسول! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مشقت
کے وقت اچھی طرح سے وضو کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے قدموں کا رکھنا، اور نماز کے بعد
نماز کا انتظار کرنا، تو یہ رباط ہے، اور مالک بن انس کی روایت میں ہے کہ یہ رباط ہے بیر رباط ہے ، دومر تبد جہ رہ ایا۔ (مسلم) اور ترفدی کی روایت میں تین مرتبہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً ارشاد فر مایا: آلا آن اُکھُم المخ کیا نہ بتاؤں تم کو، کیا نہ خبر دول تم کو ایسے عمل کی جس سے اللہ تعالیٰ تمام گنا ہوں کو معاف کردے اور تمہارے درجات بلند کردے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: "بلدیٰ یہ دسول اللہ!" کیول نہیں یعنی ضرورارشا دفر ماینے یارسول اللہ! اس کے الد فیق الفصیع ---- ٤ العد آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے وہ عمل ارشاد فر مایا۔

اس سوال وجواب كا مقصد به تفاكه حضرات صحابه كرام رضوان الدُّعليهم الجمعين ميس کمال درجه شوق پیدا ہوجائے اور وہ پورے طور پر متوجه ہوجا کیں اس لئے کمال شوق اور کمال توجہ کے بعد جو چیز بیان کی جاتی ہے،وہ اچھی طرح دل میں بیٹھ جاتی ہے۔

فائده: اس سے بیفائدہ حاصل ہوا کہ اساتذہ کو بیائے کے طلباء کو پورے طور پر متوجہ کرکے پھرسبق پڑھایا کریں،اسی طرح حضرات مشائخ کوبیا ہے کہاولاً طالبین کو پورے طور ىرمتوجەكرىن كچركوئى بات ارشادفر مايا كريں \_

قوله إسبًا عُ الوُّضُو ؛ عَلى المَكَارِ وِ الخ : اسمِاغُ كَمَعَى المَال کے ہیں،ارشاد باری تعالی ہے:"اسب نعلیکم نعمه ظاهرة و باطنة" اور کمال وضوء به ہے کدوضوکواس کے آ داب ومستخبات کی رعایت کے ساتھ کیاجائے معیم بخاری میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے اسباغ کی تفسیر انقاء کے ساتھ مروی ہے، یعنی اعضاء کواچھی طرح رگڑ کر دھونا ۔

# اسباغ وضوءكى انواع ثلثه اور اطالة الغرة والتحجيل كي تشريح وتحقيق

حضرت مولانا شاہ انحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے بعض حواثی میں منقول ہے کیہ اسہاغ وضوء کی تین قشمیں اور درجات ہیں، یہلا درجہ فرض، دوسرا سنت، تیسر امستحب \_

- (۱)....جملهاعضاء وضوکوا یک بار بالاستیعاب دھونا اسماغ باس معنی فرض ہے۔
- (۲)..... تثلیث عنسل یعنی ہرعضو کو تین بار دھونا اورا یک مرتبہ یورے سر کا بالاستیعاب مسح کرنا، پیسنت ہے۔
- (٣).... تثليث عمل كے ماتھ اطالة الغوه والتحجيل كرنا جيما كه حضرت ابو بريره رضی الله تعالی عنه کیا کرتے تھے،اساغ کی پونوع مستحب ہے۔

جاننا بیا ہے کہ غرہ کہتے ہیں اس سفیدی کو جوگھوڑے کی پیشانی میں ہوتی ہے، اور یہاں پر اطالة غرہ سے مرادیہ ہے کہ چمرہ دھوتے وقت پیشانی کے ساتھ مقدم راکس کا کچھ حصہ بھی شامل کرلیا جائے ، اور اطالة مجیل کا مطلب ہے ہے کہ یدین اور رجلین کو دھوتے وقت عدم فروض یعنی مرفقین و کعیین سے تجاوز کیا جائے اور کچھاوپر کا حصہ بھی دھویا جائے ، در اصل یہ ماخو ذہبے فرس مجل سے دونوں ہاتھ اور دونوں ٹا تگیں یہ ماخو ذہبے فرس مجل سے دونوں ہاتھ اور دونوں ٹا تگیں گھٹنوں تک سفید ہوں ، اور وضو ، میں مقد ارم فروض سے تجاوز کواط اللہ المغرہ و التحجیل کے تعیم کرنا بطا ہرائی کا تہ کی بنا ، پر ہے کہ قیا مت کے دوزیہ اعضاء وضو ، روشن اور چیکدار ہوں گے ، غرہ اور تحجیل میں بھی روشنی کے معنی ہیں ، نہایت حسین تجیم ہے۔

جانابیا ہے کو اسباغ بالمعنی الثالث یعنی اطالة المغرہ و التحجیل مختلف فیہ ہے،
جمہور علاء ائمہ ثلاثة و اس کے استخباب کے قائل ہیں، چنا نچے علامہ شائی اور طحطا وی نے اس کو
مندوبات وضوء میں شار فر ملیا ہے، اس طرح امام نووی نے شرح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ کی حدیث "من استطاع منہ کم ان یطیل غوته فلیفعل " کے تحت اس اطالة
کومستحب لکھا ہے، اور حنابلہ کے یہاں اس کے استخباب کی تصریح نیل المارب میں موجود
ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے یہاں یہ مستحب ہے، لیکن مالکیہ اس کے قائل نہیں وہ اس کو
مکروہ کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ اطالة سے مراد ادامة اور تجدید وضوء ہے، یعنی ہمیشہ
ماوضوء رہنا اور تازہ وضوء کرنا۔

امام نوویؓ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ شراح حدیث میں ہے ابن بطال ما کئی اور قاضی عیاض ما کئیؓ نے جو یہ وعویٰ کیا ہے کہ علاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فوق المرفق والکعب دھونا مستحب نہیں ہے، یہ دعویٰ ان کاباطل ہے، میں کہتا ہوں کہ اسی طرح طحاوی کی شرح امانی الاحبار میں علامہ مناویؓ نے قتل کیا ہے کہ ائمہ ثلاثہ یعنی حنفیہ مالکیہ حنا بلہ اطالة

الغرہ والتحجیل کے استحباب کے قائل نہیں ہیں،علامہ مناوی کی یہ بات خلاف شخیق ہے،اس لئے کہ ہم ابھی کتابوں کے حوالہ سے حنفیہ وحنا بلداورا سی طرح شافعیہ کے نز دیک اس کا استحباب نقل کر چکے ہیں۔

امام نووی کی رائے بیہ کے وضوء میں اطالة المغیر ہ والتحجیل حضوراقد سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ عند دونوں سے ثابت ہے، کیکن ابن قیم نے لکھا ہے کہ حضوراقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلی سے زیادہ علی محل الفرض عملاً ثابت نہیں ہے؟ البتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند ایسا کیا کرتے تھے۔ (الدرالمنضود)

#### مكاره

مڪاره کي چنرصورتين بين۔

(۱) .... بہت زیادہ سر دی ہے مختدُ اپانی ہے ، مختدُ سے پانی سے تکایف ہوتی ہے۔

(٢) ....جسم میں زخم ہیں، پانی سے تکلیف ہوتی ہے۔

(۳)..... پانی موجودنہیں گرال قیت پر پانی ملتا ہے، پانی خرید کروضو کرنا۔ گران سب صورتوں میں کامل اور کمل وضو کرتا ہے۔

قولاء و کثر ة الخطى الى المساجل: يه خطوة كى جمع ب، قدمول كى كثرت يا تو مكان كے دورہونے كى وجہ ہے ہوگى يامسجد ميں باربارا نے كى وجہ خواہ وہ آنا نماز كے واسطے ہويا دوسرى عبادت كے واسطے، بہر حال اس ہم ادمساجد ميں بار آنا كثرت ہے آنا جانا مراد ہے، اور اس ميں ان حضرات كے لئے جمن كے مكانات مجد ہورہوں اور پھر نماز باجماعت كا اہتمام كرتے ہوں برسى فضيات اور تسلى كى بات ہے۔ (مرقاة: ۱/۳۲۲)

قوله و انتظار الصلوة بعد الصلوة: يعنى جبآ وى جماعت عيا

ا کیلے نماز پڑھ لے پھر دوہری نماز کے انتظار میں لگ جائے اوراس کی فکرای کے ساتھ معلق ہواس طور پر کہوہ و ہیں مبیرہ میں بیٹھ کراس کا انتظار کرے یا اپنے گھر میں بیٹھ کراس کا منتظر رے یا کہا کہوا ہو۔ رہے یا کسی کام میں مشغول ہولیکن اس کا دل نماز کی فکر میں لگا ہوا ہو۔

جیبا که حدیث شریف بین ہے: "ورجل قبله معلق فی المساجد" [ور شخص جس کادل مبحد بین ایکا ہوا ہو] کہ ہروت یو نگرر ہے کہ کب اذان ہواور بین مبحد بین جاؤں،
ایٹے مخص کی جماعت تو کیا تکبیراولی بھی فوت نہ ہوگی ،اوراس کی اس فکر کی وجہ ہے جو جائز کام کرے گاوہ بھی عبادت بن جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالی ۔ پس انتظار دل کا عمل ہے، اور دل جب بی انتظار کرتا ہے ،اوراس کے جب بی انتظار کرتا ہے ،اوراس کے بین انتظار کرتا ہے ،پس کی محبت ہو جسے محب اپنے مجب کا انتظار کرتا ہے ،اوراس کے لئے بے چین رہتا ہے، پس کی شان ایک مومن کی ہوتی ہے ، چونکہ نماز اللہ تعالی کے دربار کی عاضری ہے اور اللہ تعالی ہے مناجات ہے ، جواس کی زیارت کے قائم مقام ہے ، پس اس کے حاضری ہوتا ہے مومن بندہ بے چین اور بیقر ارر ہتا ہے ،اس کو حضر ہے نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "قرة عینی فی الصلواة" [میری آئھوں کی ٹھنڈک یعنی انتہائی سر ورنماز میں ہے فرمایا: "قرة عینی فی الصلواة" [میری آئھوں کی ٹھنڈک یعنی انتہائی سر ورنماز میں ہے نماز ہوتا ہے ،وکسی چیز ہے حاصل نہیں ہوتا ۔

قو ناء فذالكم الرباط: لعنى يبى اعمال مرابط هيقيه بين اس لئے كه يا عمال نفس كے لئے تمام شيطانی راستوں كو بند كردية بين اور خواہ شات كو خلوب كردية بين اور خواہ شات كو خلوب كردية بين اور خواہ شات كو خلوب كردية بين اور كوسو يہ قبول كرنے سے روك دية بين پھر ان اعمال كے ذراعيہ سے اللہ تعالى كا كروہ شيطان كے شكر برغالب آجاتا ہے اور يہى جہادا كبر ہے۔ (مرقاة ٢/٣٢٢)

یااس کے بیمعنی ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اسباغ وضوکور باط فر مایا ہے یا دوسری دویعنی کشرت خطبی اور انتظار الصلوة کور باط فر مایایا تینوں کے مجموعہ کو بیتنوں تول ہو سکتے ہیں۔

ن کھم کامشارالیہ نتیوں ہوں گے، یا فردا فردا نتیوں دباط ہیں۔ ر باط: جڑ جانا تعلق رکھنا، اللہ ہے تعلق کی یہ تین نشانیاں ہیں جس میں یہ تین باتیں بائی جائیں تواس کے بارے میں سمجھا جائے گا کہ اس کواللہ تعالیٰ ہے کچھلق ہے۔

اسلامی مما لک کی سر حدول کے محافظین دستوں کو بھی دباط کہاجا تا ہے جوسر حدیر رہ کر دشمنوں کو ملک میں داخل ہونے سے روکتا ہے، اور ملک کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کا مطلب میہ ہوا کہ بیتنوں چیزیں کہ ایمانی مملکت کی حفاظتی فوج کے درجہ میں ہیں، نفسانی خواہشات اور شیطانی جنود سے جو اس پر یلغار کی فکر میں رہتے ہیں، ان کو بیتین عمل روکتے ہیں، اور قلب کی ان تین دشمنوں سے حفاظت کرتے ہیں۔

یہ ایسے تین اعمال ہیں جن کے پاس بیفوجی دستے نہیں اس کو اپنے اقلیم ایمانی کی خیر منانی بیا ہے نہ معلوم کب شیطانی سپاہ وجنو دیورش کر کے اس کی مملکت ایمانی کی اینٹ ہے اینٹ مجڑا دیں اورایمانی قلعہ کومسار کر دیں۔

# اچھی طرح وضوکرنے سے گناہ زائل ہوتے ہیں

﴿٢٢٢﴾ وَعَنُ عَنُمُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنُ تَوَصَّا فَاحُسَنَ الوُصُوءَ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ حَسَدِهِ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنُ تَوَصًّا فَا حَسَدِهِ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنُ تَحْتِ اَطُفَارِهِ. (متفق عليه)

حواله: مسلم شريف: ۱۲۵/۱، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، كتاب الطهارة، عديث نمبر:۲۳۵\_

نوت: ملاعلی علی قاری ابہری کے حوالے سے لکھتے ہیں کداس روایت میں امام مسلم

تنہا ہیں،اوراس کے مثل حافظا بن حجرؓ نے جامع الاصول میں نقل کیا ہے،(مرقاۃ: ۳۲۳/ ۱) لہٰذا یہاں متفق علیہ کے بجائے رواہ مسلم ہونا بیا ہے۔

حل لغات: خطایا، خطیئة کی جمع ہے، گناہ، اظفار "، ظفر کی جمع ہے۔ نا خون۔ ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوشخص وضو کرے، اور اچھی طرح وضو کرے، تو اس کے گناہ اس کے بدن ہے نکل جاتے ہیں، یہال تک کہ اس کے ناخنول کے پنچے ہے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔

قشریع: حضرت عثمان رضی الله عند سے روایت ہے کے حضرت رسول پاک صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ جس شخص نے وضو کیاا وروضو کوعمدہ کیااس کی تمام خطا کیں اس کے بدن سے فکل جاتی ہیں، یہال تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔

انسان کوتمام چیزوں میں اچھائی مطلوب ہوتی ہے، وہ پیا ہتا ہے کہ تیرا کھانا بھی اچھا ہو، پینا بھی اچھا ہو، بین بھی اچھا ہو، بیوی بھی اچھی ہو، بیچ بھی اچھے ہوں ،اس لئے اس کو وضو بھی او بھی آریا ہیا ہے ،اگر و لیے ہی کر لیا تو وہ مفت ح المصلو ہ تو بنجائے گا گراس پر شمر ات مرتب نہیں ہوں گے اور اگر اچھا اور عمد ہو وضو کیا تو اس پر شمر ات کا ترتب ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے گناہ نگل جاتے ہیں اس کا تن گندگی و معصیت سے پاک ہو جاتا ہے، باخن ہا تھ بیر کے اقصائے جسم میں پائے جاتے ہیں جب اس سے گناہ نگل جاتے ہیں قو معلوم ہوا کہ اوسط بدن سے تو بدرجہ اولی نکل جاتے ہیں جب اس سے گناہ نگل جاتے ہیں قو معلوم ہوا کہ اوسط بدن سے تو بدرجہ اولی نکل جا تیمیں گے، اور وضوعہ ہوتا ہے فرائنس و واجبات کے ساتھ سنن عمرہ اور تسین ہوگا ہی درجہ وضو عمرہ اور تسین ہوگا۔

قوله مَنَ تُوَضَّاً فَاحُدَنَ الُو صُوعُ: علامه طِبى فرمات بين فاء مُمَنَ مُورِد بين جه جوعلى التراخى مرتبكو بيان كرنے كيلئے باوراس بات پردالات

گرتا ہے کہ وضوییں سنت و مستحبات پڑمل کرنا محض واجبات پراکتفا کرنے ہے افضل ہے۔
قدو نے خیر جنت خطایا ہ جرئے جہت بی بطور تمثیل اور بطور مبالغہ کے فرمایا کہ اس کے بدن سے سارے گنا ہ نکل جا کیں گے لیکن اس سے مرادوہ صغائر ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہوں چونکہ کبائر کی معافی کے لئے تو بہضر وری ہے ، اور حقوق العباد کی معافی کے لئے تو بہضر وری ہے ، اور حقوق العباد کی معافی کیائے حقوق کا اداکرنایا صاحب حقوق سے معاف کرانا ضروری ہے۔ (مرتا ق: ۱/۳۲۲)

انشکال: حدیث ہذا میں اشکال ہوتا ہے کہ گناہ اجسام میں سے نہیں ہے، بلکہ اعراض میں سے نہیں ہے، بلکہ اعراض میں سے ہ سے ہے، اور لفظ خروج صفت ہوتا ہے اجسام کی نہ کہ اعراض کی ، تو یہاں گناہ کی صفت لفظ خروج کو کیسے قرار دیا گیا؟

جواب: تو علاء نے اس کے بہت ہے جوابات دیۓ ہیں، بعض حضرات نے بیکہا کہ اس ہوا ہوا مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ مٹاد بے کوخروج ہے تعبیر کیا، لیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لفظ خروج اپنی حقیقت برمحمول ہے، لیکن عالم مثال کے اعتبار ہے کہا گیا اور عالم اجسام میں جواعراض ہیں عالم مثال میں وہ اجسام موجوباتے ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عالم مثال کے اعتبار ہے احکام بیان فرماتے ہیں۔ فلا اشکال فیہ

دوسری بحث یہ ہے کہ یہاں جو گناہ معاف ہونے کا ذکر ہے،اس سے کس قتم کا گناہ مرادہے؟

توجمہورالل سنت والجماعت فرماتے ہیں کددوسر نصوص ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے صغائر مراد ہوتے ہیں، چنانچے بعض سے صغائر مراد ہوتے ہیں، چنانچے بعض روایت میں"مالم یؤت کبیرة" کی قید آتی ہے۔ نیز قرآن کریم کی آیت"ان تبحتنبوا

کیائی ما تنہون النے" بھی اس پر دال ہے، باقی اکثر احادیث میں جوکیرہ کی قید نہیں ہے ۔
یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے کہ مسلمان کی شان میہ ہونی بیا ہے کہ اس سے
کیرہ صادر نہ ہول، اگر کچھ گناہ ہوتو صغیرہ ہونے بیا ہے اور وہ بغیر تو بہ فضائل اعمال سے
معاف ہوجائے گا۔

"العبد المهدلم" كونوان ساس طرف اشاره كيا كيا به كوبرسلم كل شان بى يه به كه وضوك وقت اس ك ذمه كوئى گناه كيره نبيل بوتا - اس لئه كه اول تو مسلم كل شان سه به بعيد به كه وه كيره كارتكاب كرب اگر بتقاضائ بشريت كيره سرزد بوجائ تو اس كو جب تك تو بدنه كرلے چين نبيل آتا، اگر بالفرض تو به كرنے بيل ستى بھى جو جائ تو جب وه وضوكر نے بيٹے گاتو اس كاخمير اس كوخر ورملامت كرے گا كه جم كوتو ظاہرى حدث سه پاك كررہا ہے ، اورقلب كوگناه كى آلودگيول سه پاك كرنے كى كوئى فكر نبيل - به اس كا دمه كوئى كيره من بيل صرف صفائر اس كے ذمه كوئى كيره به بى يون صوت وقت اس كے ذمه كوئى كيره به بى نبيل صرف صفائر اس كے ذمه كوئى كيره به بى نبيل صرف صفائر اس كے ذمه كوئى كيره به بى نبيل صرف صفائر بى بى بى بى بى تو صفيره به ونے كى قيد لگانے كى بھی ضرورت نبيل -

#### وضو سے ہرعضو کے گناہ کا زوال

﴿ ٢٧٥﴾ وَمَلَمُ إِذَا تَوَصَّا الْعَبُدُ الْمُسُلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجُهَةً خَرَجَ مِنُ وَجِهِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَّ إِذَا تَوَصَّا الْعَبُدُ الْمُسُلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجُهَةً خَرَجَ مِنُ وَجِهِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِنْهُ الْمُسُلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجُهَةً خَرَجَ مِنُ وَجِهِهِ كُلُ خَطِئتَةٍ نَظَرَ الْبَهَا بِعَيْنَهُ وَمَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آجِرٍ قَطُرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيُهِ خَرَجَ مِنْ يَدِيهِ كُلُ خَطِئتَةٍ كَانَ بَطَشَتُهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعُ آجِرٍ قَطُرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ مِنْ يَدَهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعُ آجِرٍ قَطُرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ

رِ حُلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَثَنَهَا رِحُلاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوُ مَعَ آجِرِ قَطْرِ الْمَاءِ خَتَى يَحُرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ۱۲۵ / ۱، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، كتاب الطهارة، حديث تمبر:۲۳۳\_

حل لغات: بطش (ض) یخت گیری کرنا، تشدد کرنا، مضبوطی ہے پکڑنا، مشتها (ض) مشیا چانا، نقیا نقی الشیءُ (س) نقاءً صاف، ونا، نقی صیغہ صفت جنقاء.

توجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی بندہ مسلمان یا فرمایا بندہ مؤمن وضو کرتا ہے، اور اس میں اپنے منھ کو دھوتا ہے، قو پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ جن کی طرف اس نے اپنی آئھوں سے دیکھا تھا اس کے منھ سے نکل جاتے ہیں۔ پچر جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے، تو ہا تھوں کے وہ تمام گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا، پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ ہاتھوں سے خارج ہوجاتے ہیں، پچر جب وہ اپنے ہیروں کو دھوتا ہے تو اس کے ہیروں کے وہ تمام گناہ جن کی طرف وہ پاؤس سے چاتھا، پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نگل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہ بانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نگل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہ وں سے بالکل یا کہ ہوجا تا ہے۔

تشريع: فَغَسَلَ وَجُهَاءُ: مِين فَاتَفْصِيلِيهِ بِ نظر اليها حـ

اعتراض، وتا ہے کہ گناہ تو از قبیل مریکات نہیں پھروہ کیے نظرا تے ہیں، آنکھوں ہے تو صرف ذی لون وذی شکل اشیاء نظرا تی ہیں اور گناہ نہ تو ذی لون ہے، نہ ذی شکل تو پھروہ کیے نظرا تے ہیں۔

جواب: يهال عبارت بحذف مضاف إنظر اليها اى الى اسبابها اور

اسباب گناہ نظر آتے ہیں، اس طرح کے محذو فات صاحب علم وعقل کے مزد کیکے مسلم ہوتے ہیں۔

بطشتها: يهال حذف مضاف ٢-

یہاں تین عضو کو ذکر کر دیا مگرمسے راُس کو ذکر نہیں کیاالبتہ بعض جگہ اس کو بھی ذکر کیا ہے اس لئے اگریہاں ذکر نہیں کیاتو اس میں بھی کوئی خرافی نہیں۔

قاعدہ کلیہ: اکثر کا ذکر کردینا کل کا ذکر کردینا ہے۔للاکٹو حکم الکل. یہال صرف تین اعضاء مضولہ کے ذکر پر اکتفا کرلیا، یا تو اس وجہ سے کہ چو تھے کوتم خود قیاس کرلو، یا اس وجہ ہے کہ یہال مضولہ کو ذکر کر دیا اور ممسوحہ کوترک، کہ اس کو انہیں پر قیاس کرلو۔

#### اثم رأس

سر پراتگریزی بال رکھناسر کا گناہ ہے، جس طرح وہم و گمان بھی سر کا گناہ ہوتا ہے۔
قبو الله و الله و فرائل فرائل الله و الله

قوله خَتَّى يُخُرُ جَ نَقِيًّا هِنَ اللَّهُ نُوَبِ: ابن الملك عليه الرحمه فرمات بين كم متوضى اس حال مين وضوت فارغ موتائ كدوه اللَّ كنا مول سے بالكل باك

وصاف ہوجاتا ہے جن کواس کے اعضاء معنولہ نے کیا تھا، نیز حدیث شریف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے تمام اعضاء معنولہ کی مغفرت ہوجاتی ہے نیز پہلی حدیث شریف ہمعلوم ہوتا ہے کہ تمام بدن سے گناہ نکل جاتے ہیں اور اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بدن سے گناہ نکل جاتے ہیں تو ان دونوں حدیث میں تظیق کی صورت ہے ہے کہ اعضاء وضو سے تمام گناہ نکل جاتے ہیں تو ان دونوں حدیث میں تظیق کی صورت ہے کہ کہ تمام بدن کی معنوت بسسم اللہ 'کے ساتھ وضو کرنے میں ہے جیسا کہ احسان الوضوء سے اس طرف اثبارہ ہے اور صرف اعضاء وضو کی معنوت اس صورت میں ہے جب شمیہ کے بغیر وضو کرے نیز پہلی حدیث میں تمام گناہوں کے معاف ہونے پرنص نہیں ہے، اس لئے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد 'من جسدہ ' یہ تمام بدن یا اعضاء وضو کا محمل ہے، حتی تخر ج من تحت اظفارہ سے اس طرف اثبارہ ہے۔

#### اشكال مع جوابات

اشكال: چره نوناك كان آئله تيول پر مشتل جنو پھر آنگه بى كوخصوصاً كيول ذكر كياناك يا كان كو كيول ذكر نہيں كيا؟

جواب(1): ال لئے كم تكورل كى مخبراوراس كاجاسوں ہے، پس جباس كوذكر كرديا گياتواس نے ديگر تمام چيزوں ہے بے نياز كرديا جيسا كم آنے والى حديث اس كى تائيد كرتى ہے، فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من اشفار عينيه.

جواب (۲): ممکن ہے کہنا ک اور زبان کے لئے مضمضہ اور استشاق اور کا نول کے لئے مضمضہ اور استشاق اور کا نول کے لئے مضمضہ طہارت ہولہذا آتا نکھ کا ذکر کرنا متعین ہوگیا۔

جواب(٣): آئله کواس کے خاص کیا تا که ان سے گنا ہوں کے نہ نکلنے کاوہم نہ ہواس کئے کہ وضو میں آئکھ کے اندر کا حصہ نہیں دھویا جاتا۔ جواب(٤): منھناک اور کان میں ہے ہرایک کے لئے ایک طہارت مخصوصہ ہے جوچرہ کی طہارت سے خارج ہے اور ان کے گنا ہوں کے نگلنے میں کفیل ہے برخلاف آئکھ کے طہارت نہیں جواس کے گناہ نکا لئے میں اس کے اس کے لئے مسل وجہ کے علاوہ کوئی طہارت نہیں جواس کے گناہ نکا لئے میں اس کی کفیل ہے۔ (مرقاۃ: ۱/۳۲۳)

# الچھی طرح وضوکرنا گذشتہ گنا ہوں کے لئے کفارہ ہے

﴿٢٢٦﴾ وَعَنُ عُنُمَانَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَنُهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنُ إِمْرَةٍ مُسُلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلوةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُونَهَا وَخُضُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَ كَانَتُ كَفًارَةُ لِمَا قَبُلَهَا مِنَ الذَّنُوبِ مَالَمُ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَ كَانَتُ كَفًارَةُ لِمَا قَبُلَهَا مِنَ الذَّنُوبِ مَالَمُ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَالِكَ النَّهُ رُكُلُةً (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٢١ / ١ ، باب فضل الوضو، كتاب الوضو، حديث ثمر: ١٣٦ \_

حل لغات: خشوع، باب(ف) عصدرخشوعاً عاجزى وكهانا ، الكسارى كرنا ـ

قوجه: حضرت عثمان غنی رضی الله عند سے روایت ہے که حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جومسلمان فرض نماز کا وقت آن پراچھی طرح وضو کرے ، اور نماز میں خشوع کرے اور رکوع کے ساتھ پڑھے ، تو اس نے جو گناہ پہلے کر رکھے ہونگے ، ان کے لئے یہ نماز گفارہ ہوجائے گی ، بشر طیکہ وہ گناہ کہیرہ نہ ہوں اور ایسا ہمیشہ ہوتا رہے گا۔

تشريع: قوله مامن امرأ مسلم: مين الدهب جوكام غير

موجب میں اکثر تا کید کے واسطے آتا ہے۔

قوله فيُحْسِر أَى وُضُو لَهَا وَخُشُو عَهَا وَ رُكُو عَهَا: يعنى بنده وضو کے فرائض وسنن بخو بی ا داکرے اور نماز کے ہررکن کواس طریقہ پرا داکرے کہوہ عاجزی وفروتن ہے ہر ہو، دل کے اندراللہ تعالیٰ کا ڈراورخوف ہواورنگاہ بجدہ کی جگہ جمی ہوئی ہواور ہمہ تن نماز میں متوجہ ہوا ورنماز کے ماسوا چیز ول سے اعراض کرے، نیز خشوع کی علامات میں ے ہے کہ آ دی اینے جسم اور کیڑوں سے نہ کھیلے اور خیال وقوجہ کودوسری چیزوں میں نہ لگائے، جمائی لینےاورآ تکھیں بند کرنے ہے برہیز کر ہےاور بدا شارہ ہےاللہ تعالیٰ کے فرمان''قلہ افلح المومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون " كي طرف بمالت آ دي كي ظاير وباطن دونوں میں ہونی بیا ہے اسی لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جواپنی داڑھی یا کیڑے ہے نماز میں کھیل رہاتھا کداگراس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔علامہ تو رپشتی فرماتے ہیں یہاں صرف رکوع کے ذکر پر ا کتفاء کیا گیا ہے اور بحدہ کا ذکر حجوڑ دیا گیا کیونکہ وہ دونوں ایک ہی جیسے رکن ہیں للذا جب ایک برتر غیب دیدی گئی تو دوسرار کن بھی اسی حکم میں ہے، ایک قول کے مطابق رکوع کا ذکر خصوصاً اس لئے کیا گیا کدرکوع مجدہ کے تابع ہاس لئے کدرکوع مستقل عبادت نہیں ہے جبكة تجده مستقل عبادت ب، جيسے تجدة تااوت اور تجده شكر، نيز كها كيا بك ١١٠ كعي" كے معن "انقادی صلی مع المصلین" کے ہیں یعنی میری تابعداری کرواور نمازیر صف والول کے ساتھ نماز پڑھو۔ یارکوع کا ذکرخاص طور پراس لئے کیا گیا کہ علمۃ رکوع کی ادائیگی ی میں کوتا ہی کی جاتی ہے۔ لہذا اس وقت کوئی اشکال نہیں رہتا۔ (مرقاۃ:۱/٣٢٨)

قول ا حُفَّارَ أَ لِمَا قَبُلَهَا مِنَ الذَّنُو بِ مَالَمُ يُؤْتِ حَبِيرَ أَ: امام نووی فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ کبار کے علاوہ تمام گناہ معاف کردئے جا کیں قدو اله و فالمنك اللهر محله: اوريفنيات كسى ايك نمازك ساتھ مخصوص نہيں ہے بلكہ پورے زمانہ پورى عمر ميں جب بھى يہ نماز پڑھيگا، يہى ثواب ہوگا۔ اورجس طرح نماز ميں كفارہ بننے كى بھى شان ہے، اگر كسى كے ذمه گناہ نہ ہول قواس كے درجات ميں بلندى ہوگا۔ ان شاء الله تعالىٰ

### ہر عضو کو تین بار دھونامسنو ن ہے

وَاسْتَنْفُرُ نُمُ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاناً ثُمُّ عَسَلَ يَدَهُ الْبُمُنِي إلى الْمِرُفَقِ ثَلَاناً ثُمَّ تَمضَمَضَ وَاسْتَنَفُرُ نُمُ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاناً ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْبُمُنِي إلى الْمِرُفَقِ ثَلَاناً ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْبُمُنِي إلى الْمِرُفَقِ ثَلَاناً ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْبُمُنِي اللهُ عَسَلَ رِجُلَةَ الْبُمُنِي ثَلَاناً ثُمَّ الْبُسُوى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضًا نَحُو وَضُولِي هَا أَنْمُ مَسَعَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ عَسَلَ رِجُلَةَ الْبُمُنِي ثَلَاناً ثُمَّ الْبُسُوى لَلَاناً ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضًا نَحُو وَضُولِي هَا لُمُ

قَالَ مَنُ تَوَضَّأُ نَحُوَ وُضُولِيُ هَٰنَا ثُمَّ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ لَايُحَلِّثُ نَفُسَهُ فِيُهِمَا بِشَيَءٍ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ. (متفق عليه) وَلَفُظُهُ لِلْبُخِارِيِّ.

حواله: بخارى شريف: ٢٥٩/ ١، باب السواك الرطب واليابس للصائم، كتاب الصوم، حديث نمبر ١٩٣٣\_

حل لغات: تمضمض بالماء في فيه منه منه الله والكرهمان الحلى كرنا، استنفر ناك مين بإنى والكرهمان المحال على المنتفر ناك مين بإن والكرجها أنا، صاف كرنا، يحسن مصدر احسان، بإب افعال سے اچھا كرنا، اچھا كرنا، اچھا كام كرنا ونيكى كرنا۔

ترجمہ: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے وضوکیا،
چنانچے انہوں نے پہلے اپنے ہاتھوں پر تین مرتبہ پانی ڈالا، پھر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر اپنے
چبرے کو تین ہار دھویا، پھر اپنے دا ہنے ہاتھ کو کہنی تک تین ہار دھویا، پھر اپنے ہا تھر کو کہنی
تک تین ہار دھویا، پھر اپنے سر کامسے کیا، پھر اپنے دا ہنے پیر کو تین ہار دھویا، پھر اپنے ہا کیں پیر کو
تین ہار دھویا، پھر کہا بیں نے سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ جس
طرح میں نے وضو کیا ہے، پھر فر مایا جو شخص اس وضو کے مانند وضو کرے، پھر دور کھات نماز
ہے، اور نماز کے اندراپ ول سے پچھ ہاتیں نہ کرے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخشد کے
جاتے ہیں۔ (بخاری و مسلم )اس روایت کے الفاظ بخاری کے ہیں۔

استنشر: ناک ہے پانی نکالنااور نکالنامسکزم ہے دخول کو، قدمضمض اور استنشر دونوں ٹلفا کی قید ہے مقید ہیں۔ یعنی دونوں کوتین تین مرتبہ کہا۔

مسح بسر أسساء: كي بعد مين ثلثانبين جس معلوم موتائ كمآب في

ا یک دفع فرمایا حضرت امام اعظم ابو حنیفه اورائمه ثلاثه کایبی ند جب ہے، برخلاف حضرت امام شافعیؓ کے کیوہ تثلیث مسح کے قائل ہیں، اس حدیث سے امام ابو حنیفه اورائمه ثلاثه کی تائیر ہوتی ہے۔ تفصیلی بحث آ گے آئیگی۔

لایحلاث نفسه فیله ما بشئ: بغیر و ساوی مین مشغول ہوئے ، دور کعت پڑھ۔
قبوله مَن تُوضَّ تُوضَّ أَنْدُو وَضُورَ بَي هٰذَا تُمَّ يُصَلِّى وَسُورَ بَي هٰذَا تُمَّ يُصَلِّى وَرَكَ عَتَيُر مِن اللّهُ مُن يُصَلِّم وَ مُن وَبِي مِن اللّهُ مَن كَي بِورى رعايت كرے اور پھر دور كعت بڑھاں دوران اپنے دل میں كوئى دنيوى وسوسہ ندلائے تو اس كے پچھلے صغیرہ گناه معاف كردئے جاتے ہیں۔

#### تحية الوضو كااستحباب

اس ہے معلوم ہوا کہ ہروضو کے بعد دور کعت پڑھنامتحب ہے، اورا گروہ فرض نماز پڑھے تب بھی اس کووہ فضیات حاصل ہوگی، جیسا کہ تحیۃ المسجد سے حاصل ہوتی ہے۔ پس اس حدیث ہے تحیۃ الوضو کومستحب ہونامعلوم ہوگیا۔

قولاء لا یُحَدِّ فَ نَفَهَ فَ فِیهِ مَا بِشَیْ وَ: یعنی دنیوی وہم وخیال جونمازیا آخرت ہے متعلق نہ ہواس کواپ دل میں نہ لائے اور اگر غیر اختیاری طور پر کوئی خیال ووسوسہ پیش آجائے اور وہ اس کو دفع کرے تو وہ اس سے معاف ہے، اور اس کو وہ فضیلت حاصل ہوگی ، اس کئے کہ اللہ تعالی نے اس امت سے وہ اوہام وخیالات جو دیریا نہیں ہوتے معاف فرما دیے ہیں، اب اس پراشکال ہوتا ہے۔

#### اشكال مع جوابات

اشكال: حضرت عمر رضى الله عنه معنقول هم: "اجهز جيشى وانا فى الصلوة" الشكركاتياركرنا تونماز معلق چيزنبين مع؟

**جواب(1)**: بشي من الدنيا: ليعني دنيوي امور متعلق كوئي خيال نه آئيا امور آ خرت ہے متعلق تفکروخیال ہے کوئی حرج لازم نہیں آتا ،اورحضرے عمر رضی اللہ عنہ کا لشكر تاركرنا بدامورة خرت كے قبيل سے ب\_(مرقاة:١/٣٢٧) **جواب(؟**): ﷺ الاسلام ابن تيميه رحمة الله عليه فرمات بين كه حضرت عمر رضي الله عندامير المومنین ہونے کی وجہ ہےامپر الجہاد بھی تھے تو وہ بعض وجوہ ہےاس مصلی کے درجہ میں تھے جو بحالت معائنہ دشمن صلوۃ الخوف پڑھے رہا ہو کہ جس پر بحسب الا مکان دو واجب كى ادائيكى كاحكم موتاب، اول صلوة ، دوم جهاد، جبيها كدارشاد بارى تعالى ب: "يايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثير العلكم تفلحون" اوربه ظاہر ہات ہے کہ بحالت امن جس طرح طمانیت قلبی حاصل ہوتی ے حالت جہاد میں وہ ہرگز نہیں ہو عتی اب اگر جہاد کی بنابر نماز میں کوئی نقص ہوتو وہ کمال ایمان اور کمال صلوۃ میں بیہ لگانے والانہیں ہوگا یہی وجہ ہے کے صلوۃ الخوف میں مقدار رکعت میں تخفیف کی گئی لیکن اس تخفیف وکمی ہے کمال نماز میں کوئی نقص نہیں ہو گا ہی طرح نخفف کیفی لینی حضو قلبی کی کمی ہے بھی کوئی حربہ نہیں ہو گا۔ **جواب(۳**): لوگول کے احوال متفاوت ہیں اگراس کاایمان قوی ہے تو وہ کسی ضروری امر میں تدبر کے باوجود بھی نماز کے اندر حاضر القلب رہ سکتا ہے،اورحضر تعمر رضی اللہ عند كے متعلق أو كبنا بى كيا ہے ان كے متعلق تو يہ ہے "و عمر قد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه وهو المحدث المكلم الملهم" لهذاال عانكاريس کیا جا سکتا کیان کویڈ بیر جیش کے ساتھ ساتھ حضور قلبی بھی حاصل ہواس پر ہرکسی کو قياس نبين كياجا سكتا\_ (التعليق الصبيح: 24 / 1)

قوله غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدُّمْ مِنُ ذَنُبه: الى تيبات بجهين آتى بك

كتاب الطهارة

مغفرت کا مرتب ہونا اس وضویر ہے جس کے ساتھ نماز بھی ہواور پہلی حدیث شریف میں مغفرت كانزنت صرف وضوير ہے ابن الملك عليه الرحمه فرماتے ہيں اس عديث شريف ميں ميہ بات ملحوظ ہے کہ نماز کووضویر ایک گنا فضیلت حاصل ہے، جبیبا کہ ظاہر ہے چونکہ وہ شرط اور وسیلہ ہے نماز کے واسطے، اور یہ کہنا بھی ممکن ہوگا کیان دونوں میں ہے ہرایک مکفر ہے بینی صرف وضواعضاء وضو کے لئے گفارہ ہے اور نماز کے ساتھ تمام اعضاء کے گناہ کا گفارہ بنیآ ہے، یا پھر وضو ظاہری گنا ہوں کے لئے گفارہ ہے اور نماز کے ساتھ ظاہری وباطنی دونوں قتم کے گناہوں کے لئے گفارہ ہے۔(مرقاۃ:١/٣٢٥)

تنبيه: تمام علماء کااس پراتفاق ہے کہ تین بارے زیادہ دھونا مکروہ ہے اور زیادہ ہے مراد یہ ہے کہا گرعضو تین ہاراس طرح دھویا گیا کہ ہر باریوراعضو دھل چکا ہےتو اب اس ے زیادہ نہ دھویا جائے ،اوراگر بیصورت ہو کہا یک چلو سے پہلے آ دھاعضو دھویا اور پھر دوسر ے چلوہے ہا تی آ دھاعضو دھویا تو بہدو ہارنہیں سمجھا جائے گا بلکہ ایک ہار ہی دھوناسمجھاجائے گا۔ (مرقاۃ:۱/۳۲۵)

#### ارشادت الامت

حضرت جی حضرت مولانا محملیج الله نورالله مرقده نے ارشاد فرمایا: که حضرت مولانا محمہ یعقوب نا نوتو ی صاحب قدس سرہ اوّلین صدر مدرس دا رابعلوم دیو بند کے درس میں اس حدیث پر کسی طالب علم نے اشکال کیا کہ کیا دورگعت اس طرح پر مشنا کہان میں کوئی دنیوی وسوسہ نیآ ئے ممکن ہے،حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب نوراللہ مرفکہ ہے جواب میں ارشاد فرمایا که مملے کرکے دیکھاہوتا پھر کہتے که کماتھا ہوانہیں۔فقط

مطلب ہیہ کے جب آ دمی کوشش کرتا ہے تو وہ چیز اس کے لئے آ سان ہو جاتی ہے، اوراللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کی مدد ہوتی ہے اور جب تک انسان کوشش نہیں کرتا اس کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ کیے ہوسکتا ہے۔

### الحچى طرح وضوكر كے نمازير صنے والے كے لئے جنت كاوعدہ

﴿ ٢٦٨﴾ وَعَنُ عُفَيَةَ بُنِ عِامِهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى صَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسُلِمٍ يَتَوَصَّا فَبُحُسِنُ وُصُوءَهُ نُمُ يَقُومُ فَيُصَلَّى رَكُعَتُنِ مُقُبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجُهِهِ إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ الْحَنَّةَ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ۱/۱۲۲، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، كتاب الطهارة، حديث نمبر:۲۳۴-

تعشریع: عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ نہیں ہے کوئی مسلمان بندہ جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اسکے آ داب وسنن کی خوب رعایت کرے پھر کھڑے ہوکر دور کعت نماز اس طریقہ پر کہ ظاہری و باطنی یعنی دل لگا کر پوری توجہ اور خشوع وخضوع کے ساتھ پڑھے گراس کیلئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔

ماهن مسلم: میں ماهشابه بلیس ہاور من زائدہ ہے، جواستغراق کا فائدہ ویتا ہے۔

قوله فیحسف و ضوئه الخ: وضوعده کرے،وضوکاعده کرنا بین که وضوکے که وضوکے کہ وضوکے کہ انتظام کی انتظام کی انتظام کی انتظام کے ساتھ منتز مکروہات وضو سے اجتناب کرے۔

قوله مُقْبِلاً عَلَيْهِمَا بِقُلْبِهِ وَوَجُهِهِ الخ: مطلبيب كَعْلَابر ع

بھی متوجہ ہواور باطن ہے بھی متوجہ ہو۔

قوله وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةَ الخ : مطلب يه بكالله تعالى النَّف فضل وكرم عاس ك لئ جنت كوواجب فرمادية بين -

فائدہ: حدیث پاک ہے ہی جھی معلوم ہو گیا کہ جب وضو کامل ہو گاتب ہی نماز بھی کامل ہو گی،اس لئے نماز کو کامل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وضو کو بھی کامل و کمل کریں۔

### وضو کے بعد پڑھی جانے والی دعاء

﴿ ٢٢٩ ﴾ وَعَنْ عُمَدَ اَنَ اللّهُ عَنَهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَصَّا فَيُسْلِعُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَصَّا فَيُسْلِعُ الْوُضُوءَ فَمَّ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَحُدَةً لَا شَدِيكَ لَهُ وَاللّهُ عَمْدُ اللّهُ عَمْدُةً وَرَسُولُةً اللّهُ اللّهُ وَحُدَةً لاَ شَدِيكَ لَهُ وَاللّهُ اللهُ عَمْدُةً وَرَسُولُة اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَحُدَةً اللّهُ اللهُ وَحُدَةً اللّهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ وَحُدَةً اللّهُ مَا اللّهُ وَحُدَةً اللّهُ مَا اللّهُ وَحُدَةً اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحُدَةً اللّهُ اللّهُ وَحُدَةً اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَحُدَةً اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللل

حواله: مسلم شريف: ۱/۱۲۲، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، كتاب الطهارة، عديث نمبر: ۲۳۳، جامع الاصول: ۱۰/۲۳۰، عديث

تمبر:۱۰۰۱\_

حل لغات: يسبغ باب افعال ع، مصدراسب ع، اسبغ الوضوء برعضوكو المجيى طرح دهانا۔

قر جمہ: حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جم میں ہے جو شخص وضو کر ہے قواسکو کامل کرے، یا آپ نے فرمایا الجھی طرح وضو کرے، پھر کے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے قابل نہیں اور حضرت مجمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) اللہ تعالی کے بند ہے اور اسکے رسول ہیں، اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدائے واحد کے سواکوئی عبادت کے قابل نہیں، وہ اکیا اس طرح ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدائے واحد کے سواکوئی عبادت کے قابل نہیں، وہ اکیا ہے، کوئی اس کا شرکے نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بند ہے اور اسکے رسول ہیں، ایشے خض کیلئے جنت کے آٹھوں درواز سے کھول دئے جاتے ہیں، وہ جس درواز سے صول دئے جاتے ہیں،

امام نوویؓ نے مسلم کی حدیث کے آخر میں جس کوہم نے روایت کیا ہے، یہ ذکر کیا ہے کہ تر فدی نے بیالفاظ زیادہ کئے ہیں، اے اللہ تو مجھ کوتو بہر نے والوں میں ہے بنااور پا کی حاصل کرنے والوں میں شامل کر، اوروہ حدیث جس کوامام محی السند نے صحاح میں روایت کیا ہے، یعنی جس نے وضو کیا اور اچھاوضو کیا (آخر تک) اس کوامام تر فدی نے اپنی جامع میں بعینہ اس طرح نقل کیا ہے، گر ''ان محمد ا'' سے پہلے ''اشھد'' کا ذکر نہیں کیا ہے۔

تعشریع: حضرت عمرا بن الخطاب رضی الله عنه منقول م كه حضرت رسول اكرم صلی الله علیه وضوكو پوراكر يابيه اكرم صلی الله علیه وضوكو پوراكر يابيه فرمایا كه وضوكو كامل كر م يعربه دعاير همان الشهد ان لااله الاالله و ان محمدا عبده رسوله اورا يك روايت مين بيت "اشهد ان لااله الاالله و حده لاشريك له

واشهد ان محمدا عبده و رسوله" گراس کے لئے جنت کے تھول دروازے کھولدے جاتے ہیں "اللہم کھولدئے جاتے ہیں جس سے بیا ہے داخل ہوجائے اور ترندی کی روایت میں "اللہم اجعلنی من التو ابین و اجعلنی من المتطهرین" کا بھی اضافہ ہے۔

مامنكم من احد: مين من زائده بجوكلام غيرموجب مين تاكيدكافائده ويتاج، فيبلغ فرمايا، يافيسبغ، اشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده و رسوله" ايك تووحده لاشريك له كى زيادتى به اوراس كى زيادتى بي المعدة و رابعد موليا باس وجهد ووباراشهد فرمايا۔

علامدابن الاثير رحمة الله عليه نے بھی صحیحین کو جمع کیا ہے اور اپنی کتاب کا نام جامع الاصول رکھائے۔

> شیخ محیالدین النووی شارح ہیں مسلم کے ۔ .

### سوال مع جواب

سوال: فتحت: بلفظ الماضى فرمايا گيا حالانكه درواز مستقبل مين كھليں گے۔ جسواب: جوام ستقبل ميں يقيني ہواس كوماضى نے تعبير كرد ہے ہيں، تا كه اس كے يقين ہونے پر يقين ہوجائے، كه جس طرح امر گذشته پر يقين ہوتا ہے۔ يہ بھى اس طرح يقينى ہے كسى قسم كار دداور شبہ ہيں۔

#### اعتراضات مع جوابات

اعتراض: آ گھ دروازوں کی کیاضر ورت ہے اس کوقو دخول کے لئے ایک ہی کافی ہے، بیتو عبث معلوم ہوتا ہے حالانکہ اللہ تعالی کا کوئی فعل عبث نہیں ہے۔ جواب(1): آ گھ دروازے داخلہ کے واسط نہیں کھولے جائیں گے بلکہ اعز از آ کھولے جائیں گے۔جیسا کہ کوئی شخص کتناہی کم خور ہو گمر پھر بھی اس کے دستر خوان پر کھانے خوب اچھی مقد ارمیں لگائے جاتے ہیں حالانکہ وہ ان تمام کوئییں کھاتا۔
اور اس طرح براے حضرات کی آمد اور ان کی تشریف آوری پر بطور اعزاز کے کوشی کے تمام درواز کے کھولے جاتے ہیں ، حالانکہ وہ داخل تو ایک ہی درواز ہے ہوگا، یہی معاملہ قیامت میں اللہ تعالی کے ان نیک بندوں کے ساتھ ہوگا کہ ان کے اعزاز میں جنت کے آشوں درواز کے کھول دئے جائیں گے۔اللہ ماجھنا منہ ہوگا کہ ان کے اعزاز میں جنت کے آشوں درواز کے کھول دئے جائیں گے۔اللہ ماجھنا منہ ہوگا کہ ان منہ ہوگا۔

جواب(؟): آگھول درواز ہے کھولے جائیں گے کہ جی بیا ہے جس سے داخل ہوجائے۔
اعتراض: اوران آگھول دروازول میں ایک دروازہ ' دیان' بھی ہے جس پر سیل جاری
ہوگی یعنی اس پر شربت پایا جارہا ہوگا جو صائمین روزہ دارول کے واسطے مخصوص ہے،
تو اگر یہ وضو کرنے اور بعد میں دعاء پڑھنے والے اس سے داخل ہونا بیا ہیں اور
ہوجائیں تو پھر اس میں روزہ دارول کی خصوصیت باتی ندر ہی اوراگر داخل نہیں ہوتا
اور منع کردیا جاتا ہے تو اختیار کہاں باقی رہا؟

جواب: اس کے واسطے سب درواز ہے کھول دئے جائیں گے اورائے دل میں یہ خیال بی نہ آئے گا کہ 'باب ریان' سے داخل ہول چونکہ بی آ دم کے قلوب بین اصبعی الو حمن ہیں۔

اعتراض: وضو کے بعد و اجعلنی من المتطهرین کی دعار پڑھنا بخصیل حاصل ہے کیونکہ وہ پہلے ہی طاہر ہو چکا ہے اور ریہ باطل ہے۔

جواب(1): وضوے طہارت ظاہری حاصل ہوتی ہےاور دعا ہے باطنی طہارت مانگ رہاہے۔

جواب(؟): وضووغيره سے ہنگامی طور پرطہارت حاصل ہوتی ہے اور بیدعا کررہاہے کہ

الله تعالی مجھ کودائی طور پر طاہر بنادے۔

**جواب(۳**): بیہ که طبارت افغرادی طور پر حاصل ہوئی ہے، اور بیدعاء ہے اجماعی طور برطبارت کی۔

قول اشهل ان الااله الاالله و ان محمل الله و ان محمل الله و رسوله: علامه طبی فرمات بین وضو کے بعد شهاد تین کاپڑھنا اشارہ ہوتا ہے کہ عمل کواللہ تعالی کے لئے فالص کیا جائے اور جب اعضاء حدث و نجاست ہے پاک ہو گئو دل کوبھی شرک وریا ہے پاک کیا جائے ۔ امام نووی فرماتے بین وضو کے بعد شهاد تین کاپڑھنا مستحب ہونا منفق علیہ ہے اور مناسب ہے کہ شہاد تین کے ساتھ السله مستحب ہونا منفق علیہ ہے اور مناسب ہے کہ شہاد تین کے ساتھ السله اجعلنی من المعتطه رین کو طالیا جائے ، نیز اس کے ساتھ اس دعا کوبھی طالیا جائے جس کوامام نمائی نے کتاب عمل الیوم و اللیلة میں مرفوعاً روایت کیا ہے ، سبحانک السلهم و بحمد کی اشہد ان لا الله الا الله الا انت استغفر ک ہے ، سبحانک السلهم و بحمد کی اشہد ان لا الله الا الله الا انت استغفر ک واتوب الیک ۔ امام نووگ فرماتے بیں ان اذکار کاپڑھنا فسل کرنے والے کے لئے بھی مستحب ہے۔ (مرقا ق: ۱/۳۲ کار)

قو (ای اللهم اجعلنی هن التو ابین: اس کامطلب بیت که الله تعالی جس طرح تو نے وضو کے ذریعہ جسم کی ظاہری حدث ونجاست سے طہارت عطا فرمائی، اس طرح تو بہ کی تو فیق فرما کرگنا ہول کی نجاست سے بھی طہارت نصیب فرما، اس کے بعد "واجعلنی من المستطهرین" لاکراس طرف اشارہ ہے کداللہ پاک جس طرح تو نے ظاہری طہارت نصیب فرمادی اس طرح باطنی طہارت بھی نصیب فرمادے اور گنا ہول سے بالکل پاک وصاف لوگوں میں سے بنادے، اور ظاہری وباطنی گندگیوں سے پاکی وصفائی اللہ تعالی کے نیک بندول کا کام ہاں گئا اس کے بعد دعافر مائی "واجعلنی من عبادک

الصالحين "كرمجه كواپ نيك بندول بيس عبناد عاورالله تعالى كے نيك بند عاولياء الله بيس، مطلب بيهوا كه مجه كواولياء الله بيس عبناد عاداولياء الله كيار عيس ارشاد ج: "الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون اس ك اس ك اس ك بعد دعاما نگى گئن "و اجعلنى هن الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون "كرمجه كوان او كول ميس عيناد عرض برنخوف بوگانه و ممكين بول كم يعني قيامت بيس اور بيشان اولياء ميس عين اور بيشان اولياء الله كي بوگى -

مطلب بیہ ہوا کہ مجھ کو اولیاءاللہ میں ہے بنادے، اور بیہ جب ہی ہو گا جب آ دمی ظاہری باطنی گندگیوں ہے پا کی کا اہتمام کرے،اللہ تعالیٰ ہم سب کونصیب فرمائے۔آ مین

#### وضوءكي وجدسے اعضاء كاروشن ہونا

﴿ ٢٤٠﴾ وَحَلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ إِنَّا أُمْتِى يُدُعَوُنَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ عُرًّا مُحَمَّلِينَ مِنُ اثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ إِنَّ أُمَّتِى يُدُعُونَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ عُرًّا مُحَمَّلِينَ مِنُ اثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيهُ وَلَهُ عَلَيهُ عَلَى (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ۱/۲۵ ، باب فضل الوضوء، كتاب الوضوء، كتاب الوضوء، حديث نمبر: ۱۳۲ مسلم شريف: ۲۲ ۱ / ۱ ، باب استحباب اطالة الغرة، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ۲۳۲ ـ

حل لغات: غـر (س) غـراً وغرارةً، روش چر عاروش بيثاني والا ، ونا، گوڙے کا سفيد بيثاني ، ونا، محجلين حَجَّلَ، تَحْجِيُلاً گُوڙے کي پاؤس کي سفيدي۔ تـرجمه: حضرت ابو ہرر، وضى الله عنه بـروايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: قیامت کے روزمیری امت اس حال میں بکاری جائے گی کہوضوء کے سبب ان کی بیٹانیاں روشن ہول گی،اوراعضاء جبک رہے ہول گے،لہذاتم میں ہے جو مخص اپنی پیثانی کیروثنی کو بڑھانا بیا ہےوہ ایبا کر لے۔

تشريع: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے منقول ہے کہ حضرت رسول مقبول سلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا كه ميري امت كوقيا مت ميں آثار وضو كي وجہ ہے غير المحجلين (روثن چیرےاورروثن ہاتھ پیروالے) یکاراجائیگا، پس تم میں جو شخص اپنے غرہ (روشنی) کو طویل کرنا بیا ہے طویل کر لے، یعنی اس درجہ وضو کو کامل وکمل کرے اور وضو کامل وکمل ہوتا ہے فرائض وواجبات کے ساتھ ساتھ سنن ومستحبات اور آ داپ کی رعایت کرنے ہے۔

غر أ: اغو كى جع ب،صاحب بياض ،سفيد چر عوالا،

محجلدد : جمع بمحجل كياس كفور كوكت بين جس كے بيارول پير سفید ہوں اور پیشانی بھی سفید ہو، چونکہ سرخ یا سفید رنگ پر یہ سفیدنشا نات ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے اس کے زیورات پہن رکھے ہول ، بداس امت کی خصوصیت ہے۔

قَولِهِ إِنَّ أُمَّتِهِ لَي لُكَعَونَ يُومَ الْقِيَامَةِ غُرًّا هُـخَجَّلِدُ دِينَ بِهال امت ہے مرادامت اعابت کے خواص لینی عمادت گذارلوگ مراد ہیں اور اس کے معنی یہ ہیں کہ میدان حشر میں ساری مخلوق کے سامنے ان کو یکارا جائے گاما پھر جنت کی طرف بلایا جائے گاتو وہ اس صفت پر ہول گے کدان کے چیر سے اور ہاتھ پیروضو کے اثر ہے روثن اور چیکدار ہول گے، بیاس امت کی خاص پیچان اور نشانی ہوگی، جن ہے ہیہ امت تمام مخلوق کے درمیان بیجانی جائے گی۔

پس تم میں جو شخص اس نوراور جبک کوجس قد ربڑھا سکتا ہے اس کو بڑھائے ، یعنی فرائض وواجبات کے ساتھ ساتھ سنن ومستحبات اور آ داب وضو کی پوری رعایت کیا کر ہے۔

(مرقاة:۲۸۱۸)

ال حدیث میں دوبا تیں قابل غور ہیں، پہلی بات ہے کہ جملہ "ف من استطاع النے"

مرفوع ہے، یا حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ کا کلام ہے، سیاتی سے بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ بھی مرفوع ہی ہے، لیکن رائے ہیہ ہے کہ یہ جملہ مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے، اس لئے کہ یہ حدیث دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مے منقول ہے ان میں ہے کسی کی روایت میں بھی ہے جملہ نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے کئی ہیں، نعیم مجمر کے علاوہ کوئی یہ جملہ حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ سے نقل نہیں کرتا ، پھر منداما ماحمہ میں فلیح کی نعیم سے ایک روایت ہے جس کے آخر میں پیلفظ ہیں" قال نعیم: لاا دری قولہ من استطاع سے ایک روایت ہے جس کے آخر میں پیلفظ ہیں" قال نعیم: لاا دری قولہ من استطاع النے من قول البو هر یوق وف علی ابدی اللہ عنہ" ہے۔ کہ یہ جملہ "موقوف علی ابدی اللہ عنہ" ہے۔ کہ یہ جملہ "موقوف علی ابدی اللہ عنہ" ہے۔ کہ یہ جملہ "موقوف علی ابدی اللہ عنہ" ہے۔ کہ یہ جملہ "موقوف علی ابدی اللہ عنہ" ہے۔

### اطالة الغرة كآعكم

دوسرى قابل غوربات بيب كماس حديث مين اطالة الغرة كى ترغيب دى گئى ہے۔ اطالة الغرة كا حكم كيا ہے؟

اطالة الغرة مراديب كهوضوكرت وقت اعضاء كوفرض مقدارت زياده دهوليا جائے اس ميں اكثر حنفيا ورشا فعيه كاميلان اطالة الغرة كاستجاب كى طرف ہے، اكثر مالكيه كيزويك اطالة الغرة مستحب نہيں ہے۔

پھر جن کے نز دیک اطالة الغوة مستحب ہے ان کے نز دیک اس کی مقدار کیا ہے؟ اس میں شافعیہ کے تین قول ہیں۔

(۱)....فرض مقدارہے کچھ زیادہ دھولیاجائے بغیر کسی تحدید کے۔

(٢)..... ہاتھ نصف عضد تک اور یا وُل نصف ساق تک دھو گئے جا کیں۔

(٣)..... يا وَل گَشنوں تک اور ہاتھ بغلوں تک دھو لئے جا کیں۔

علامہ شامی فرماتے ہیں کہ انکہ احناف سے مقدار کے سلسلے میں کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ اس لئے شافعیہ کے مندرجہ بالاتین اقوال میں سے کسی پڑھمل کیا جا سکتا ہے۔ (اشرف التوضیح)

### اعضاء کا چمکنااس امت کی خصوصیت ہے

﴿ ٢ ٢ ﴾ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْلَغُ الْحِلَيْةُ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْلُغُ الْحِلْدَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَبُثُ يَبْلُغُ الْوُضُوّءُ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٢٤ ١/١ ، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٢٥٠\_

حل لغات: الحلية، زيور، مامان زينت، ن حلى.

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ مومن کازیوراس جگہ تک پنچ گا جہاں تک کہ وضوء کا یانی یہونے گا۔

تشریح: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے ہی روایت ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ مومن کا زیور وہاں تک پہو نچے گا جہاں تک اس کا وضو پہو نچتا ہے، مطلب رید کہ مومن کو اعضائے وضو پر زیور پہنایا جائے گا۔

زیوروہاں تک پہو نچ گاجہاں تک وضو پہو نچ گا، زیورتو عورتوں کومرغوب ہوتا ہے نہ کدمر دوں کو۔جیسا مقام ہوتا ہے وایسی ہی رغبت ہوتی ہے، وہاں کا ماحول زیورات کے استعال کا ہوگا، چنانچہ وہاں رغبت بھی سب کو ہوگی جس طرح یہاں عورتوں کو زیورات ہے ب ب ب ای طرح و ہاں مر دول کو بھی رغبت ہو گی وہاں کے زیورات بو جھل اور ثقل نہیں ہوتی ہے اس طرح وہاں مر دول کو بھی رغبت ہوگی وہاں کے زیورات بو جھل اور ملکے بھیکئے ہول گے۔

# ﴿الفصدل الثاني ﴾ وضوء کی بابندی مومن ہی کرتا ہے

﴿٢٧٢﴾ وَمَلَمُ اللَّهُ مَا لَوْ مَا لَا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ مَلَكُ اللَّهُ عَنهُ قَالَ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَنهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَنهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلاَيْحَافِظُ عَلَيْهِ وَمَلَّمُ الصَّلَّوةُ وَلاَيْحَافِظُ عَلَى الدُّوضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ وواه مالك واحمد وابن ماحة والدارمي .

حواله: موطا امام مالک: ۱۱، باب جامع الوضوء، کتاب الطهارة، حدیث تمبر: ۳۱، مسند احمد: ۵/۲۸۰، ابن ماجة: ۲۴، باب المحافظة علی الوضوء، کتاب الطهارة، حدیث تمبر: ۲۵۵، دارمی: ۵۲۱، مقدمه، حدیث نمبر: ۲۵۵

حل لغات: لن تحصوا، احصى يحصى احصاء گنا، مقدارجانا، الكتاب، كتاب يوكرنا، يحافظ حافظ على الشيء محافظة وحفاظاً باب مفاملة عدى الشيء محافظة وحفاظاً باب مفاملة

ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سید ھے رہواور اس کی تم ہرگز نہ طاقت پاسکو گے، جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہترین چیزنماز ہے،اور وضوء کی پابندی صرف مومن کرتا ہے۔ تشریع: استقیمو او آن تُحصُو ا: استقیمو اسید هے رہو،
عقائد بھی سید هے معاشرت بھی سید هی ، پال چلن بھی سید ها، اورا ٹھنا بیٹھنا بھی سید هار کھو،
حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جنت کے بپالیس مردول کی طاقت تھی مگر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: شبیت نسی هود سورهٔ ہود نے مجھے بوڑ ها بنا دیا مفسرین فی مایا کہ سورہ ہود کی آیت فی است قیم کھا احرت مراد ہے، معلوم ہوا کہ استقامت بڑی مشکل چیز ہے۔

وَ لَـنَ تُحصُو اَ: ثَمْ ہِرگز احصاء نہ کرسکو گے استقامت کا، بیاستقامت کے مشکل ہونے پر دلالت کرتا ہے البتہ حتی الوسع استقامت کی کوشش کرنی بیا ہے۔ حدیث یا کے مندرجہ ذیل امور معلوم ہوئے۔

- (۱)....استقامت کی اہمیت۔
- (۲)....افضل اعمال نمازی۔
- (۳).....وضو کی محافظت کمال ایمان کی نشانی ہے، جس سے باوضور ہنے کی نضیات معلوم ہوگئی۔

قو داہ إستقیمو او آئ تُحصُو ا: قاضی عیاض علیہ الرحمہ فرماتے ہیں استقامت نام ہے حق کی پیروی اور انصاف پر قائم رہنے اور سید ھےرائے ہے چٹے رہنے کا اور نہایت اہم امر ہے جس کا احاطہ وہی کرسکتا ہے جس کا دل انوار قد سیہ ہے روش ہواور انسانی تاریکیوں ہے آزاد ہواور تا ئید خداوندی اس کی شامل حال ہو، اور ایسے لوگ قلیل مقدار میں ہیں اس کی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان "ولین تحصصوا" ہے دی یعنی تہمارے اندراتی طاقت وقوت ہی نہیں ہے کہم استقامت کا پوراحق ادا کرسکواور اس کی انتہاء کو پہنے سکواس لئے تم استقامت سے غافل نہ ہوجاؤ۔

حضرت مولانا ادریس صاحب کا ندهلوی فرماتے ہیں ولسن تصحصو المعطوف اور معطوف علیہ کے درمیان جملہ فہریم خرصہ ہے جیسا کے فرمانِ خداوندی: فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار " پیس شرط وجز اکے درمیان ولن تفعلوا جملہ عترضہ ہے گویا کہ حضرت نبی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کا حکم فرمانے کے بعد ولن تحصوا سے یہ بتادیا کہ استقامت نبایت دشوار کام ہے۔ لیکن جتنا کر سکتے ہوا تنا کرواس سے عافل مت ہوجاؤ۔ چنا نچے حضرت نبی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول "واعلموا" کے ذریعہ ہے متنبہ فرمادیا کہ چونمہارے لئے آسان ہودشوار نہ ہوا گرم استقامت کو کما حقدا ختیار نہیں کر سکتے تو تمہار سے ادر واجب و ضروری ہے کہ اس کے کسی پہلوکوانا زم پکڑلواوروں پہلونماز ہے جو ہرعبادت کو اپنی اندر جمع کئے ہوئے ہے۔ لہذاتم اس کوانازم پکڑلواوروں کی حدود کو قائم کی خوصوصاً طہارت کو قائم رکھوجوکہ نشطر الایمان 'کادرجہ رکھتی ہے ، اوراس کی حدود کو قائم کی خوصوصاً طہارت کو قائم مومن کے اندر تنوین تعظیم کی ہے اور مومن سے جنس مومن مراد ہے نیز نماز کا تذکرہ کرنا یہ باطن مومن کی ایکر گی کی طرف اشارہ ہے اورمومن سے جنس مومن مراد ہے نیز نماز کا تذکرہ کرنا یہ باطن کی بی گیا گیا گی کی طرف اشارہ ہے اسکا کے نماز فواحش و مشرات سے روکتی ہے اور وضو کاذکر کرنے میں ظاہر کی پاکی کی طرف اشارہ ہے۔ (حسوقاق: ۹ ۲۳/ ۱ ، الت علیق الصبیع : ۲۵ ا / ۱ ، التعلیق الصبیع : ۲۵ ا / ۱ ، الطیبی یہ المراس کی کا کرنا ہے اللہ کے المراس کی کو السیاح نارہ المراس کی کا کرنا ہے اللہ کا کہ المراس کی کی طرف اشارہ ہے۔ (حسوقاق: ۹ ۲۳ / ۱ ، التعلیق الصبیع : ۲۵ ا / ۱ )

### وضو کرنے پر دس نیکیاں

﴿ ٢ ٢٣﴾ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَهُ عَلَيْهِ وَمَلَكَ مَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَكُمْ مَنُ تَوَصَّا عَلَى طُهُمْ كُتِبَ لَهُ عَشُرُ حَسَنَاتٍ . (رواه الترمذي)
حواله: ترمذي شريف: ٩ / ١ ، باب الوضوء لكل صلواة، كتاب

الطهارة

قرجه: حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنه بروايت ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله والله

تنشریع: شرح السندمیں ہے کہ جب پہلے وضوے نماز پڑھ لی جائے تو پھر دوسری نماز کے لئے نیا وضو کرنامستحب ہے اورا گر پہلے وضوے نماز نہ پڑھی ہوتو نیا وضو کرنامستحب نہیں ہے، بلکہ مکروہ ہے، صاحب مرقاۃ فرماتے ہیں کہ طواف اور تلاوت نماز کے ہی تکم میں ہوگا۔ پہلے وضو سے طواف کرلیایا تلاوت کرلی تو اب نماز کے لئے نیا وضو کرنامستحب ہوگا۔ (مرقاۃ: ۱/۳۲۹)

# ﴿الفصل الثالث﴾

# نماز جنت کی کنجی ہے

﴿٢٤٣﴾ وَعَنُ جَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ الصَّلَاقِ السَّلَاقِ السَّلَاقِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَالِهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَالِهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

حواله: مسند احمد: ۳/۳۴۰.

توجمه: حضرت جابررضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جنت کی کنجی نماز ہے ،اورنماز کی کنجی وضو ہے۔

تشريع: مفتاح الجئة الصلوة ومفتاح الصلوة الطهور:

حداوسطاً را كرنتيجه أكامفتاح الجنة الطهور.

قدو اله صفتاح الصلوة الطهور: لعنی نماز کے جمله شرائط میں ہے۔ بڑی شرطاوراس کی مقاح اعظم طہارت ہے علامہ طبی فرماتے ہیں جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اسی طرح بغیر نماز کے دخول جنت حاصل نہیں ہوگا۔ (مرقا ق:۳۲۹)

### نمازمیں متشابہ کا سبب

﴿ ٢٧٥﴾ وَعَنُ مَشِبُ بُنِ آمِنُ رَوْحٍ عَنُ رَجُلٍ مِنُ اَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَوةَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلوةَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلوةَ السَّبُحِ فَقَدَأُ الدُّومَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لاَ يُحْسِنُونَ الطَّهُورَ وَإِنَّمَا يُلِبَسُ عَلَيْهَ الْقُرُانَ الْوَلِكَ. (رواه النسائي)

حواله: نسائى شريف: • ١ ١ ، باب القراءة بالصبح بالروم، كتاب الافتحاح، حديث تمبر:٩٣٦\_

حل لغات: التبس، باب انتعال عصدر التب اساً عليه الامر كسى بركونى بات مشتبه ونا، مشكل مونا، يُلَبِّسُ باب تفعيل عن الامر عليه كسى بركونى بات مشتبه ونا، گذر مونا -

تر جمه: حضرت هييب بن ابوروح رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ايك صحافي سے

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ روم کی تاوت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ روم کی تاوت فرمارہ ہے تھے، کہ آپ کو متنا بہلگ گیا، جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ تھے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوگیا ہے وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور وہ اچھی طرح وضونہیں کرتے ہیں، ہم کو یہی لوگ قرآن میں متنا بہلگوا دیتے ہیں۔

تشریح: اسم صحابی کافر کرند کرنا حدیث کی صحت کے منافی نہیں چونکہ تمام صحابة الصحابة کلهم عدول اوراصحابی کالنجوم ہیں۔

میرکشاه نے لکھا ہے کہ بیراوی ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ فالتسدی: متشابدلگ گیا۔

وَ إِنَّهَا يُلَبِّهِ مُ عَلَيْنَا الْقُرُ الَّ اُولِيَّكَ: معلوم ہوا کہ پاکی میں کوتا ہی کارٹر میں خاص دخل ہے ، نیز مقتریوں کا ارٹر ایمام پر اور شاگر دوں کا ارٹر شیور خیر ہوتا ہمی ثابت ہوگیا۔

#### د شق کے ایک استاذ کاوا قعہ

حضرت مولانا اورلیس صاحبؓ نے عالم اسلام کا سفر کیا، دمشق پہونچکر ایک استاذ کو دیکھا کہ منھ پر چلمن ڈال کرسبق پڑھاتے ہیں،اجازت طاب کی اور چلمن کا سبب پوچھا،فر مایا: پیر طالب علم بازاروں میں جاتے ہیں غافلوں کی ان پرنظر پڑجاتی ہے،اور میری نظر ان پر پڑتی ہے تو میں اینے اندر غفلت کومسوں کرتا ہوں۔

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس چیز کاعلم یا تو وہی کے ذریعہ ہوایا فراست ایمانی کے ذریعہ ہوایا فراست ایمانی کے ذریعہ حدیث شریف ہے ہیچی معلوم ہوگیا کہ بری صحبت سے بچناضروری ہے۔ حدیث پاک سے ریچی معلوم ہوگیا کہ بزرگوں کی خدمت میں حاضری کے وقت ظاہری وباطنی پاکی وصفائی کا پوراخیال کرنا ریا ہے ، چونکہ ان کے قلوب بہت زیادہ صاف اور

روش ہوتے ہیں،معمولی معمولی چیز ول کااثر بھی ان کومسوس ہوجاتا ہے۔

قسو المه هما بَالُ اَقُوامِ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الْطُهُورَ:

الله عبيمعلوم مواكة بنن وآداب واجبات كيلئة تكمله وتتمه كى حيثيت ركھتے جي اوران كا اچھا اثر دوسروں تك بنچتا ہے جيسا كه النگے اندركى كوتائى كا وبال دوسروں تك متعدى ہوتا ہے، نيز الل حديث شريف ہے بيعبرت بھی ملتی ہے كہ صحبت اپنا اثر دکھاتی ہے، چنانچے غور وفکر كا مقام ہے كہ ايك ادنى امتى جس ہے كئى سنت وادب بين كوتائى ہوگئى تھى اسكى معيت وصحبت نے حضور اقدال الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وقت نماز بين مشغول تھے، پھروہ لوگ كيونكر متاثر نہ ہوئى ، جن كا رات دن الل بدعت اور الل ہوئى كے ساتھ رہنا سہنا اورا ٹھنا بيٹينا ہوتا ہے۔ (مرقاق: ١٣٣٠ / ١، التعليق الصبيح: ١٤١/١)

# شبيح تجميد تكبير كاثواب

﴿٢٤٢﴾ وَعَنُ رَجُهُ مِنُ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ عَدُّهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْمِ قَالَ عَدُّهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِي أَوْ فِي يَدِهِ قَالَ التَّسُيِعُ نِصُفُ الْمِيزَانِ وَالْحَمُدُ لِلْهِ يَمُلَّاهُ وَالتَّمُينُ وَالتَّمُونُ الصَّبُرِ وَالطَّهُورُ يَمُلُّهُ وَالتَّمُينُ وَالطَّهُورُ وَالطَّهُورُ وَالتَّمُونُ فِصُفُ الصَّبُرِ وَالطَّهُورُ فِي يَصُفُ الْإِيمَانِ وَالطَّهُورُ وَالتَّمُونُ فَصَفُ الْمُنْ وَالتَّمُونُ فَي يَصُفُ الْمُنْ وَالتَّمُونُ وَالتَّمُونُ فَي اللهُ مَنْ عَنَانًا وَالتَّمُونُ وَالتَّهُورُ وَالتَّهُورُ وَالتَّهُونُ وَالتَّهُونُ وَالتَّهُونُ وَالتَّهُونُ وَالتَّهُونُ فَي اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُ حَسَنَ السَّمَا وَاللَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّهُونُ وَالتَّهُ وَالتَّهُونُ وَالتَّهُونُ وَالتَّهُونُ وَالتَّهُونُ وَالتَّهُونُ وَالتَّالِي وَالْمُعُونُ وَالتَّهُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حواله: ترمذی شریف: ۱ ۹ ۱/۲، باب بدون عنوان، کتاب الدعوات، حدیث تمبر:۳۵۱۹\_

حل لغات: يملأه ملأيملاً (باب فتح سے) بحرنا۔ ترجمه: قبيله بنوسليم كا ك شخص روايت كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان باتوں کومیر ہے ہاتھ پر یا اپنے ہاتھ پر شار کیا، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ملیا:
مسبحان الله کہنا آ دھاتر از وکھر دیتا ہے، اور الحدمد لله کہنا پورے تر از وکو کھر دیتا ہے، اور الله
اکبر کہنا آسان اور زمین کے مابین جو کچھ ہے اسکو کھر دیتا ہے، روزہ آ دھا صبر ہے، پاک رہنا
آ دھا ایمان ہے۔ اس روایت کو تر ذری نے نقل کیا ہے۔ اور حسن کہا ہے۔

تفسریع: ہرشیءی میزان اسکی شایان شان ہوتی ہے، گئوں کے واسطیمیزان اور ہوتی ہے، گئوں کے واسطیمیزان اور ہوتی ہے، سونے کے واسطاور، اس طرح اعمال کی میزان بھی اور ہے، سبحان اللہ کہنے ہے آدھی تراز وبھر جاتی ہے، المحمد للہ کہنے ہے پوری میزان بھر جاتی ہے اور اللہ اکبر کہنے ہے پورے آسان وزمین بھر جاتے ہیں، ظاہراً یہ کلمات بہت معمولی ہیں، مگر تا ثیر کے اعتبارے بہت بڑے ہیں۔ سکھیا کی ذراسی پڑیا ہوتی ہے مگروہ کام کرتی ہے جودوسری کسی شیء نے ہیں ہوتا، گالی دینے ہوئی ہائی شانہ کی عظمت بردالت کریں اتنی طاقت ہو کہوں آسان وزمین کوبھر دیں تو تعجب کی کیابات ہے۔

الصوم الاهماك عن الاشياء الثلثة: اختياري اموركها في يخشهوت نفس وغيره بين بهي صبر بهوتا باورغير اختياري امورمصائب پر بهي صبر بهوتا به اور فير اختياري امورمصائب پر بهي صبر بهوتا به اور ايكمشق غير اختياري روزه سے اختياري امر پر صبر آجاتا به ، جوآ دھا پلڑا بجر جاتا ہے ، اور ايكمشق غير اختياري امور پر صبر سے آدھا پلڑا بجر جاتا ہے ۔

قول علیه و سلم فی یده: یعنی حضوراقدی الله علیه و سلم فی یده: یعنی حضوراقدی سلی الله علیه و سلم فی یده: یعنی حضوراقدی سلی الله علیه وسلم نے میر ہاتھ کی انگیوں کو پکڑ کر جمیل پر بند کیا اور آنے والی پانچوں چیز وں کو شار کیایا خودا پے ہاتھ پر شار کیا ہے، عده ن کی خمیر مہم ہاوراس کا مفسر آنے والی پانچوں چیزیں ہیں، جسے فسو اهن سبع سموات کے اندر خمیر مہم ہے اور سبع سموات اس کے لئے مفسر ہے۔

ق و المحمد لله يمالاً في المحمد المحمد المحمد المحمد والمحمد لله يمالاً في المحمد الله يمالاً في المحمد الله يمالاً في المحمد الله يمالاً والمحمد المحمد ال

#### وضو ہے گنا ہوں کا زوال

و كل ٢ ٢ من الله عَلَهُ و صَلَمَ إِذَا تَوَصَّا الْعَبُدُ الْمُؤُونُ وَمَضَمَضَ خَرَجَتِ الْحَطَايَا الله وصلى الله عَلَهُ و صَلَمَ إِذَا تَوَصَّا الْعَبُدُ الْمُؤُونُ وَمَضَمَضَ خَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنُ الله وَهُ وَإِذَا اسْتَنَفَرَ خَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنُ النّهِ وَإِذَا عَسَلَ وَجُهَةً خَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنُ النّهِ وَإِذَا عَسَلَ وَجُهَةً خَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنُ النّهِ وَإِذَا عَسَلَ وَجُهَةً خَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنُ النّهِ وَإِذَا عَسَلَ يَلَيُهِ خَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنُ وَجُهِم حَتَى تَحُرُجَ مِنُ تَحْتِ الْمُفَارِ عَبْنَهُ وَإِذَا عَسَلَ يَلَيُهِ خَرَجَتِ الْحَطَايَا مِن يَدُدُهِ حَتَى تَحُرُجَ مِن تَحْتِ الْفَقَارِ يَلَيُهِ وَإِذَا مَسَعَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْحَطَايَا مِن رَجُلَيْهِ وَلَمْ الله وَلَا عَسَلَ رَجُلَيْهِ وَاذَا عَسَلَ يَعْدُ عَنِ الْحَطَايَا مِن رَجُلَيْهِ وَلَمْ عَنْ مَحْتِ الْحَطَايَا مِن رَجُلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَمَرَجَتِ الْحَطَايَا مِن رَجُلَيْهِ وَلَا اللّهُ الله الْمَسْتِدِ وَصَلاَتُهُ فَا وَلَا عَسَلَ رَجُلَيْهِ وَمَ حَرَجَتِ الْحَطَايَا مِن رَجُلَيْهِ وَلَا اللّهُ الله الْمُسْتِدِ وَصَلاَتُهُ فَا وَلَا عَسَلَ رَجُلَيْهِ وَلَا مَنْ مُنْ الله وَالنسائى)

حواله: موطا امام مالک: • ۱، باب جامع الوضوء، کتاب الطهارة، مدیث تمبر: ۳۰، نسائی شریف: ۱۲، باب مسح الاذنین مع الراس و مایستدل به، کتاب الطهارة، مدیث تمبر: ۱۰۳.

#### **حل لغات**: اشفار شفیر کی جمع ہے، کنارہ، طرف، گوشہ۔

قر جمہ: حضرت عبداللہ صنابھی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی منا علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب مومن بندہ وضو کا ارادہ کرتا ہے، پھر وہ کلی کرتا ہے تو اس کے مناہ باہر نکل جاتے ہیں، اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کی ناک ہے گناہ باہر نکل جاتے ہیں، اور جب اپنے چہر ے کودھوتا ہے تب اس کے چہر ہے ہے گناہ جھڑتے ہیں، یہاں تک اس کی پلکوں کے پنچ ہے گناہ زائل ہوجاتے ہیں، پھر جب وہ اپنے باتھوں کودھاتا ہے تو اس کی باتھوں کے دھاتی ہے تو اس کے باتھوں کے کانوں کے پنچ کے ہوں کے باتھوں کے ناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے باتھوں کے ناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں کے گناہ بھی ڈائل ہوجاتے ہیں، اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو گناہ اس کے پیروں سے خارج ہوجاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیروں کے پیروں کے گناہ بھی زائل ہوجاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیروں کے پیروں کے گناہ بھی زائل ہوجاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیروں کے پیروں کے گناہ بھی زائل ہوجاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیروں کے پیروں کے گناہ بھی زائل ہوجاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیروں کے پیروں اسے خارج ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیروں کے پیروں کے گناہ بھی زائل ہوجاتے ہیں، پھر مبحد کی طرف چانا اور اس کا نماز پڑھنا ہے اس کے تو کس میں اضافہ ہے۔

#### تشریع: منه کاه بهت بین چفلی کرنا غیبت کرنا وغیره -اشفار: پیکین

فان ا مہد جبر أسد النخ: بيمضمون كہلى حديث ميں نہيں گذرا معلوم ہوا كه كان سرے متعلق ہے، اور كانول كے سے كے لئے ماء جديد كى ضرورت نہيں يہى حفيہ كا مسلك ہے، گناہ تو وضو سے صاف ہو گئے اس لئے اس كامسجد ميں جانا اور نماز پڑھنا اس كے لئے

ذخيره بن جاتا ہے۔

قوله و اذا استنثر: استفاق کے بجائے یہاں استنثار الے اس کئے کہ استنشار کتے ہیں۔ استنشار کے آخر صد استنشار کتے ہیں ناک کے آخر صد استنشار کتے ہیں ناک کے آخر صد سے پانی نکل گیا ای طرح سے ناک کے اندر تک سے گناہ نکل گئے اس مناسبت کی وجہ سے یہاں استنشار کالفظ لائے ہیں، بیعلامہ طبی کی رائے ہے۔

علامہ ابن جر قرماتے ہیں یہ تعبیر صحیح نہیں کیونکہ مضمضہ میں پانی کا نکالناضر وری نہیں اگر مضمضہ میں پانی کونگل لیا جائے تب بھی اس کواصل سنت کا ثواب ملے گا، اور کفارہ بننے کا فائدہ دیگا اس طرح استشاق میں پانی اندر چلے جانے ہاں کواصل سنت کا ثواب حاصل ہوگا اور وہ کفارہ بننے کی صلاحیت رکھے گا اور دوسری روایات میں مضمضہ وغیرہ لفظ آیا ہے۔ لہذا علامہ طبی کا یہ کہنا تھے نہیں بلکہ استثار کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ استشاق کے مقابلہ میں زیادہ مطلوب ہے، اس لئے کہ استثار کے اندر پانی ناک کے اندرونِ حصہ سے نکالا جاتا میں زیادہ مطلوب ہے، اس لئے کہ استثار کے اندر پانی ناک کے اندرونِ حصہ سے نکالا جاتا ہے۔ اور یہ اس کی تمام گندگیوں کے نکالے اور اس کی مزید نظافت وصفائی کومتلزم ہے۔ (مرقا ق: ۱/۳۳۱)

قوله فاذا هد جر أسه خرجت الخطايا هن رأسه حتى تخرجت الخطايا هن رأسه حتى تخرج من اذنيه: الله على حضرت امام عظم ابوعنيفه رحمة الله عليه كام وجود م كه كان سرك تابع م، لهذا كانول كامسح سرت بكي موفّى ترى ت كيا جائع كانيا پاني ليما ضروري نبيس جيها كه حضرت امام شافعي عليه الرحمه كيز و يك نيا پاني ليما ضروري ب \_(مرقاة: ١٣٣١) ا، التعليق الصبيح: ١٩٤٩)

# غرّ هو تجیل اس امت کی خصوصیت

﴿ ٢٠٨ ﴾ وَعَنُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْكُمُ دَارَ قَوْمٍ مُوونِيُنَ وَإِنَّا إِلَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكُمُ دَارَ قَوْمٍ مُوونِيُنَ وَإِنَّا إِلَّ شَاءَ اللهُ عَلَيْكُمُ دَارَ قَوْمٍ مُوونِيُنَ وَإِنَّا إِلَّ شَاءَ اللهُ بِسَكُمُ لاَحِمَةُ وَهِ وَدُدُتُ أَنَّ قَدُرَ أَيُنَا إِخُوانَنَا قَالُوا اَوَ لَسُنَا إِخَوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حواله: مسلم شريف: ٢ ٢ / ١ ، باب استحباب اطالة الغرة والتحجيل، كتاب الطهارة، حديث تمبر:٢٣٩\_

حل لغات: المقبرة قبرستان، قبر، خ مقابر، و ددت وَدَّ يَوَدُّ وَدُّا بَابِ مَعْ عيا بنا، خوابش كرنا، دهم خ دُهُمٌ، دَهِمَ يَدُهَمُ دُهُمَةٌ سياه بنونا، الفرط آگر شخ والا، فرط (ن) فروطاً جلدي كرنا ـ

توجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے تو آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے مومنین کی جماعت کے گھر! تم پرسلامتی ہو، (یعنی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے قبروالوں کوسلام کیا) ہم بھی انشاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں، اور میں اس بات کی خواہش رکھتا ہوں، کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم میر سے ساتھی ہو، اور میر سے بھائی وہ ہیں جواب کے نہیں آئے ہیں، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی تا ہم آپ کی کہنیں آئے ہیں، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی کہنیں آئے ہیں، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی کی سے بیں، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی

امت میں ہے جواوگ ابھی نہیں آئے ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤاگر ایک شخص سفید بیشانی اور سفید ہاتھ یاؤں والے گھوڑوں کو نہ پچپان اور وہ گھوڑے نہا ہے گھوڑوں کو نہ پچپان اور وہ گھوڑے نہایت سیاہ گھوڑوں میں ملے ہوئے ہوں تو کیا یہ شخص اپنے گھوڑوں کو نہ پچپان ایگا؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ لوگ (لیمنی میری امت کے لوگ) وضو کے اگر سے چبک دار بیشانی اور سفید ہاتھ یاؤں کے ساتھ آئیں گے اور میں حض کور پران کو آگے ہی ملوں گا۔

تشريح: مَقْبُره: بُفتِّ الباءوضمها-

دار قوم مؤمنین بین مضاف محذوف ہاور حرف ندا بھی محذوف ہے، یا اهل دار قوم مؤمنین انا ان شاء الله بحم الاحقون بین ان شاء الله کالفظ یا تو تبرکا ہے، یا مخصوص مقبرہ کی وجہ سے ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ تعالی نے بیاباتو ہم اسی مقبرہ بین آ جا کیں گے، ورند دوسرے مقبرہ بین آ جا کیں گے۔

اصحاب اخوان بھی ہوتے ہیں، اگر چہ وصف صحبت اخوان سے بڑھا ہوا ہے، تو صحابی اور بڑے وصف کے ساتھ اصحاب بھی ہو، اور بڑے وصف کے ساتھ استعال کیا جاتا ہے کہ تم تو بھائی ہونے کے ساتھ اصحاب بھی ہو، جیسے کوئی کے کہ آئے مفتی صاحب حالانکہ وہ مولانا بھی ہے، مگر وصف مولانا کوچھوڑ دیا جاتا ہے بڑے وصف کے مقابلہ میں اور بڑے وصف کوذکر کر دیا جاتا ہے۔

نهم بهم: دهم ادهم کی جمع به یعنی سیاه اور بهم ابهم کی جمع ہے بہت زیادہ سیاہ۔ وَ أَنَا فَرَ طُهُمَ عَلَى الْحَوْضِ: اور میں حض پران کا پیش روہونگا بطور مقدمة الجیش۔

قواله النبي المقبره: يهال مقبره تقبرستان جنت البقيع مراد جاور السلام عليم اس بات كى جانب اشاره ہے كه الل قبر زيارت كرنے والے كو پيچانتے ميں اور ان کے کلام وسلام کو بیجھتے ہیں اور دار قبوم اخسص فعل محذوف کی بناپر منصوب ہے یا پھر حرف ندامحذوف کی بناپر منصوب ہے یا پھر حرف ندامحذوف کی بناپر منصوب ہے، اس لئے گددار مضاف ہے دونوں صورتوں میں دار سے مراد جماعت اور ایل ہیں نیز پہلی صورت جب کہ فعل محذوف ما نیس تو دار سے مراد منزل بھی ہو سکتی ہے۔

#### اشكال مع جوابات

قوله و انا ان شاء الله بكم لاحقون: يهال ايك شكال ب اوروه بيه كمرن كي بعد لحوق بالمينين يقنى امره ، تولفظ ان شاء الله ك ذرايعه ساستناء كيما ، علاء كرام نے متعدد جواب ديتے ہيں۔

**جواب نمبر: ١**. يهال استناء بطور تبرك كے بيطور شكر كنہيں ہے۔

**جواب معبو: ؟** علامه خطا فی رحمة الله علیه اور دیگر حضرات کا قول ہے کہ ان شاءالله کہنا متکلم کی عاوت ہے تا کہ کلام میں حسن پیدا ہوجائے۔

**جواب نمبر: ۳**. حضورا کرم ملی الله تعالی علیه وسلم کومدینه میں گحوق بالمیتین کایقین نہیں تھااس اعتبارے ان شاءالله فرمادیا جیسا کهار شادخداوندی ہے: "و مسا تسددی نفسس بهای اد ض تدموت" [اورکوئی شخص نہیں جانتا کہوہ کس زمین میں مرے گا۔](بیان القرآن)(مرقاۃ:۱/۳۳۲)

قوا الته اصحابی: یہاں صحابہ کرام رضی الله عنهم سے اخوت کی نفی کرنام راؤبیں بلکه ان کے لئے اخوت سے بڑھ کرایک خصوصی زائد مرتبہ کوذکر کرنا ہے کہ مالی بھائی ہو نے کے ساتھ ساتھ میر سے سحائی اور رفیق خاص بھی ہواوروہ لوگ جو تہار سے بعد آنے والے بیں ان کو یہ درجہ حاصل نہیں وہ اسلامی بھائی بیارہ کی بنا پر صرف میر سے بھائی بیں، صحابیت کا وصف ان کے اند زنہیں ہے، چنا نچا رشاد خداوندی ہے: ''انہ ساللہ مؤمنون

### اخوة" [كمتمام ايمان واليآليس مين بهائى بهائى بين \_] (مرقاة: ١/٣٣٢) اشكال مع جواب

قوله و اخو اننا الذين لم ياتو ابعد: يهال ايك اشكال موتاب وه بيدك استحاب قورك ذكرك ساته آئده آنو والله وكول كود يكيف كى باهت كيت موفى اس كاكيا جوڑے؟

جواب: حضوراقد سلی الله علیه وسلم نے جب سابقین کاتصور کیاتو لا تنین کا بھی تصور آگیا یا آنخضرت سلی الله علیه وسلم پر عالم ارواح کو کھول دیا گیا پھر آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے تمام ارواح کامشاہدہ کیا جن میں سابقین کی بھی روحیں تحییں اور لا تنین کی بھی روحیں تحییں ۔ (مرقاق ۱/۳۳۲))

ق و اله و افا فرطهم على المحوض: فرطاصل مين الشخص كوكهاجاتا به ، جوا بي قوم سے پہلے كسى منزل پر بنني كران كيلئے بإنى ، ڈول ، رسى وغيره كاانظام كرتا ہے ، حديث شريف مين اس امت كى شرافت وعظمت كى طرف اشاره ہے ، نيز ان لوگوں كيلئے بن كيلئے آپ پيش رو بنيں گے ، خوشنجرى اور مبار كباد ہے ، نيز اس سے بعد والوں كے ساتھ آخضرت سلى الله عليه وسلم كاتعلق بھى معلوم ہوگيا كه اكاود كيھنے كى تمنافر مارہ بين بيدكيام منظ كى چيز ہے كہ سيد المرسلين سلى الله عليه وسلم د كيھنے كى تمنافر ما كيں لهذا بعد والوں كواسكا كس طرح كى چيز ہے كہ سيد المرسلين سلى الله عليه وسلم كى زيارت وملا قات كى تمناوشوق كس درجہ مونا بيا ہے ۔ (التعليق الصبيح: 9 ك ا / 1)

اوراس کے لئے کس درجہ کوشش کرنا بیا ہے۔ وہ دن خدا کرے کہ مدینہ کو جا ئیں ہم خاک در رسول کا سرمہ لگا ئیں ہم

#### الضأ

﴿ ٢ ٤٩ ﴾ وَعَنُ مَا لَهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا أَوَّلُ مَنُ يُؤُذَنُ لَهُ بِالسُّحُودِ يَوُمَ الْقِبَامَةِ وَالَا اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا أَوَّلُ مَنُ يُؤُذَنُ لَهُ بِالسُّحُودِ يَوُمَ الْقِبَامَةِ وَالَّا اللهِ مَا يَبُنَ يَدَى فَاعْدِ فَ أُمَّيَى مِنْ يَبُنِ الْآمَمِ وَمِنُ حَلَّهِى مِثُلَ ذَلِكَ وَعَنُ شِمَالِى مِثُلَ ذَلِكَ وَعَنُ يَبُنِ الْآمَمِ وَمِنُ حَلَيْ مِثَلَ ذَلِكَ وَعَنُ شِمَالِى مِثُلَ ذَلِكَ فَقَالَ رَحُلُ يَا رَسُولُ اللهِ كَيْفَ مَنُ لَا اللهِ عَنْ شَمَالِى مِثُلَ ذَلِكَ فَقَالَ رَحُلُ يَا رَسُولُ اللهِ كَيْفَ مَنْ يَعْمِفُ الْمَتَكَ مِن يَبُنِ الْآمَمِ فِيمًا بَيْنَ نُوحٍ إلى أُمِّتِكَ قَالَ هُمُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللهِ كَيْفَ مَنْ مَنْ الْوَصُوءِ لَيْسَ احَدٌ كَذَالِكَ عَيْرَهُمُ وَاعْدِفَهُمُ اللهُمُ يُؤْتُونَ عَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاعْدِفَهُمُ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مُن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مُ وَاعْدِفَعُمُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاعْدُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

**حواله**: مسند احمد: ۹۹ ۱/۵.

حل لغات: أَذِنَ يَأَذَنُ إِذُناً بِالبَّمِع عَهِ اجازت وينا، تسعى يسعى، سعياً (س) دورُنا۔

قو جمہ: حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: قیامت کے دن جس شخص کوسب سے پہلے بجدہ کی اجازت دی جائے گی وہ بھی وہ میں ہوں اورسب سے پہلے جس شخص کو بجدہ سے سرا شانے کی اجازت دی جائے گی وہ بھی میں ہوں اورسب سے پہلے جس شخص کو بجدہ سے سرا شانے کی اجازت دی جائے گی وہ بھی میں ہی ہوں ، میں اپنے سامنے کی طرف دیکھوں گا، تو میں امتوں کے درمیان اپنی امت کو پہلے ان اوں گا اور اسی طرح میں اپنی ہا نہیں جانب دیکھوں گا، اسی طرح میں اپنی دائیں جانب دیکھوں گا اور اسی طرح میں اپنی ہا نمیں جانب دیکھوں گا اور اسی طرح میں اپنی ہا نمیں جانب دیکھوں گا تو ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! نوح علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک اتنی امتوں کے درمیان آپ اپنی امت کو کیسے بہانی اور سفید ہا تھ پاؤں والے ہوں گا اور بید چیز ان کے علاوہ کسی میں نہیں ہوگی ، اور اس پیشانی اور سفید ہا تھ پاؤں والے ہوں گے اور بید چیز ان کے علاوہ کسی میں نہیں ہوگی ، اور اس

كتاب الطهارة

وجہ ہے بھی میں انکو پہچان اول گا کہ ان کے نامہُ اعمال اللّه دائیں ہاتھ میں دئے جائیں گے، نیز انکو میں اس وجہ ہے بھی پیچان لول گا کہ انکی چھوٹی اولا دیں ایکے آگے دوڑ رہی ہول گی۔ **قنف مع:** وضوتوامت محربه ملی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ۔البتہ دیگر اثر ات حضر تے محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ مخصوص ہیں ۔

انهم يو تو ن كتبهم بايمانهم:

#### اشكال مع جواب

الشب النائيل الشكال بوتائي كهنامها عمال كادائين باتھ ميں دياجانا نيكوكاروں اورغير نیکوکارول کے مابین فرق ہوگااس میں امت محمد یہ کے ساتھ کیا خصوصیت ہوئی؟ **جے اب:** اول طور پرامت محمر بوسلی الله علیہ وسلم کودئے جائیں گے اور بعد بیس دوسری امتوں کو،تو جب اول ملیں گے تو اس سے پہچان لئے جائیں گے یاکسی چیز کا دیا جانا بعض کے لئے عام طریقہ ہے ہوتا ہے، بعض کو خاص طریقہ ہے، اپس نامہ اعمال امت محمد بیکوغاص طریقہ ہے دئے جائیں گے اوراسی خاص طریقے ہے پہچان لئے جائیں گے۔

اعطاء: كاندر فرق ہوتا ہے شیخ كويىيے اور طرح ديئے جاتے ہیں اور مز دوركواور طرت۔

ایک خصوصیت میہ ہوگی کدان کے بچے ان کے سامنے بھاگ رہے ہول گے اور دومری امتول کے ایسے بچے نہ ہول گے۔

قوله انا اول الخ: ال لي كم الخضرت على الله عليه وسلم كى روح مبارك كو ہی تمام مخلوق میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا اس لئے قیامت میں بھی مخلوق کی شفاعت کے لئے بارگاہ رب العزت میں سب ہے اول مجدہ کرنے کی اجازت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کوبی ہوگی۔(مرقاۃ:۱/۳۳۳)

قبوله وعن يهيني الخ: ال مين خصر ف امت محمديد كى كثرت كى جانب اشاره به بلكه ان كے درجات كے درميان جو تفاوت اور فرق ہے اس كى جانب بھى اشاره كرنامقصود ہے۔

### سوال مع جواب

قوله کیف تعرف الخ : یهال ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کانام کیوں لیا؟ ان کی شخصیص کی کیا وجہ ہے؟

جواب: حضرت نوح عليه السلام كي شهرت كي وجدت، جيما كدان كوآ دم ثاني بهي كماجاتا ؟ ياان كي امت كي كثرت كي وجدت، لشهرته او لكثرة امته. (مرقاة: ١/٣٣٣)



41

باب مايوجب الوضوء

رقم الحديث:..... ١٨٠/ تا ٢٠٠٠/

#### باب مايوجب الوضوء

#### بعمر الله الرحدن الرحيم

# باب مايوجب الوضوء

اس میں اجمالی طور پر بیہ جان لینا ضروری ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے موجب وضو ہونے میں جمہور صحابہ وتا بعین وائمہ کرام کا اتفاق ہے، اور جن میں احادیث بھی مطابق ہیں، متعارض احادیث نہیں ہیں، جیسے پیشا ب، پائخا نہ، خروج ندی، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے متعلق احادیث متعارض ہیں۔ بناء ہریں ائمہ کرام کا بھی اختلاف ہے، جیسا کہ مس الذکر ومس المراُ ۃ ونجاست خارجہ من غیر اسپیلین ، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں افظ حدیث کی وجہ سے کچھ شبہ واقع ہوگیا، لیکن صحابہ کرام وتا بعین کا اجماع ہوگیا اس کے عدم موجب وضو پر، جیسے وضو ما مست النار۔

﴿ الفصدل الأول ﴾ وضوك بغيرنما زورست نهيس

﴿ ٢٨٠﴾ وَمَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَلَّمَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ الأَنْفَيْلُ صَلَوْةً مَنُ أَحُدَثَ حَتَّى يَتَوَصًّا لِهِ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ١/٢٥ ، باب لاتقبل صلوة بغير طهور، كتاب الوضوء، حديث تمبر: ١٣٥ ، مسلم شريف: ١ / ١ ، باب الطهارة للصلوة، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٢٢٥ ـ

حل لغات: تُقُبَلُ صيغه واحدم وَنث عَاسَ فعل مضارع مجهول، قَبِلَ (س) الشهىءَ قُبولاً قبول كرنا، يَتَوَطَّناً (تفعل سے) للعبادة وضوكرنا يعنى مخصوص اعضاء كو دھونا۔

قسو جسعه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّه عنہ ہے روایت ہے که رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو حدث اصغراباحق ہو ( یعنی بے وضو ہو ) تو جب تک وضو نہ کر لے،اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی۔

تشریح: من احدث: صاحب عدث ہوجائے یہ مجمل ہاس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

لات قبل: قبول کے دومعنی ہیں: ایک تو ثواب وشرات کاتر تب ہونا دوسرے اس کا صحیح ہونا یہاں لات قبل قرائن داخلیہ اور خارجیہ کی وجہ سے لاقصح کے معنی میں ہے۔ چونکہ نماز کے لئے وضو شرط ہے، جبیہا کہ کتب احادیث، اجماع قیاس سے ثابت ہے۔ سہ ہزار بارگر ہٹو یم دہن زمشک وگاب ہوزنام تو گفتن کمال ہے ادبی است

بیتواس کا کرم ہے کہاں گے ہمیں نام لینے کی اجازت دیدی۔

قوله حتى يتوضأ الخ: محدث كاياتو حقيقة وضوكرنا مرادب ياحكماً يا پجر يتوضأ يسطهر كمعنى مين بإقواس صورت مين يوضاً عسل وضواور تيم سب كوشامل بوجائے گا۔

### مسئلهفا قندالطهورين

فاقد الطهورين ال فخض كوكهاجاتا ججوالي مقام پر موكدوبال نه پانى ماتا جند ملى يقوال في الله مثل يقوال في يار عين بهت اقوال بين امام ما لك كنزو يك الايت الله و الايقتضى . امام شأفى كامشهور قول ب كه يت الله ويقضى . امام ابو حنيفة كنزويك الايت المالي ويقضى . مار حصاحبين فرمات بين الايت المصلى ويقضى . مار حصاحبين فرمات بين يت شبه بالمصلين شم يقضى . وعليه الفتوى عند الاحناف . (مرقاة: ١/٣٣٣)

استاذالاساتذه حضرت مولانا اسعدالله صاحب نورالله مرقده ناظم مظا برعلوم سهار نيور

نے اس کواپنے ایک شعر میں بیان فرمایا ہے۔ سے

ما لك بهى شافعى بهي البي احمد بهى اور بم لا لا، نغم نغم، ونغم لا، ولا نغم

اس شعر میں حرف اول کا تعلق ادا ہے ہے، اور ثانی کا تعلق قضاء ہے، اب لا کے معنی ہوئے لا اداء و لا قضاء اور نعم کا مطلب ہواعلیہ الاداء و القضاء.

حنفیه کی دلیل: اس مسلمین حفید کے قول مخار کے تین جز وہیں۔

- (۱)....ای وقت هفتهٔ نمازادانه کرے۔
- (۲)....ای وقت تشه بالمصلین کرے۔
- (۳)..... یانی یامٹی ملنے کے بعد طہارت کر کے وجو بأقضاء کرے۔

دلیل جوز، اول: اس حدیث میں هفیقهٔ نماز پڑھنے کے لئے طہارت کوشر طقرار دیا گیا ہے، اور طہورین یعنی آب وتر اب کے مفقو دہونے کی وجہ سے طہارت ممکن نہیں اس لئے اس حدیث کی روشنی میں اس وقت هفیقهٔ نماز اوا کرنے کونا جائز قرار دیا جائے گا۔ دليل جزء ثانى: حفيه فاس وقت تشبه بالمصلين كاحكم لكاياب، رحكم دواجماعي مئلوں پر قیاس کرکے نگایا گیا ہے۔

#### يبلاا جماعي مسئله

حائضہ عورت نہار رمضان میں طاہر ہوگئی جونکہ ابتدائے نہار میں جائضہ تھی اس لئے اس دن کا روزہ حقیقۃ نہیں بن سکتا کیکن فقہاء کا اتفاق ہے کہ بقیہ دن اس عورت کے لئے کھانے پینے سے امساک ضروری ہے، دوسر سے روزہ دارول کی طرح ۔ ظاہر ہے کہ اس کا کھانے پنے سےرکے رہنا تقیقة صوم نہیں ہے، اسے تشب مبالصائمین ہی کہا جاسکتا ہے، اس صورت میں تشبه بالصائمین کا حکم اجماع ہے ثابت ہوا۔

ات طرح جس حاجی محرم کے سریر بال نہ ہوں وہ تشبہ بالمحلقین کرے، ای طرح گونگا آ دمی نماز میں قراُت نہیں کرسکتاوہ تشبہ بالقاد ئیین کرتے ہوئے ہونٹ ہلاتا رہے۔

#### دوسراا جماعی مسئله

اگرمحرم وقوف عرفه سے پہلے وطی کر بیٹے تو اس کا حج فاسد ہوجاتا ہے اس سال ادانہیں ہو سکے گا آئندہ کسی سال قضاء کرنی پڑے گی۔اس سال ادا نہ ہو سکنے کے باوجود سب فقہاء کا اجماع ہے کہ ایباشخص جے کے تمام افعال دوسر ہے اجیوں کی طرح کرتا رہے، ظاہر ہے کہ بیہ ادا مُنِكَى افعال مج تو بُنِيس ،ا ب تشب مب الحاجييين على كياجا سكتا بي - تشب م بالحاجيين كامتلهاجماع يثابت بوكبا

### تقريرا ستدلال

ان دونوں اجماعی مسکوں میں شبہ کا حکم وقت صوم ووقت عج کاحق ادا کرنے کے لئے لگایا گیا ہے کدا گران کے لئے حقیقی صوم دفیقی حج ممکن نہیں تو ادائے حق وقت کے لئے کم از کم روزہ دارول اور جا جیول ہے تشبہ ہی کر لے۔

وقت نماز گی اہمیت روزہ اور جج کے وقت ہے بھی زیادہ ہا سے اس لئے ان دوا جمائی مسلول پر قیاس کر کے حفیہ نے فرمایا: کہ 'تقبل صلواۃ بغیر طھور" کی وجہ سے هیقة نماز ادا کرناممکن نہیں ، نماز کے وقت کاحق ادا کرناممکن نہیں ، نماز کے وقت کاحق ادا کرنے کے لئے کم از کم نمازیوں سے تخبہ تو کر لے۔

فیل للہ درھم
وما ادق نظر ہم

دلیل جز، شالث: نماز کاوقت آنے ہے نماز ذمہ میں واجب ہوگئی ہے، وقت میں تو بیہ حق واجب ہوگئی ہے، وقت میں تو بیہ حق واجب اوا نہ ہو سکا، اب اوائے حق کی دو ہی صور تیں ہو سکتی ہیں یا تو صاحب حق معافی کا اعلان کرے، یا اسے قضاء کیا جائے، بری الذمہ ہونے کی یہی دوصور تیں ہیں، پہلی صورت واقع نہیں ہوئی صاحب حق نے کسی نص معافی کا اعلان نہیں کیا، الامحالہ دوسری صورت یعنی قضاء تعین ہوگئی۔ (اثر ف التوضیح)

# بغير وضو كخمازاور مال حرام سيصدقه قبول نبيس

﴿ ٢٨١﴾ ﴿ وَحَنِ اللهِ صَلى اللهِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلىً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُبُلُ صَلوَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ عُلُولٍ. (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ١٩ ١ / ١ ، بـ اب وجوب الطهارة للصلوة ، كتاب الطهارة ، عديث نمبر: ٢٢٣\_

حل لغات: عُلُول مصدر إغلَّ (ن) عُلُولاً فُلاَنٌ خيات كرنا، چَكِ سَكُونَى چيزا پنسامان مين ملاليما - ترجمه: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنیما سے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ وہ صدقہ قبول ہوتا ہے جو حرام مال سے کیا ہو۔

تنشریع: لاتقبل صلوة: تکره پرلاداخل کر کے عموم کافائده حاصل ہوگیا۔ جمہور کے نز دیک مجدهٔ تااوت بھی اس عموم میں داخل ہے، اس وجہ سے بغیر طہارت کے وہ بھی نہیں ہوگا، چونکہ وہ بہت اہم ہاس لئے اس کونماز کہدیاجا تا ہے۔

ای طرح طہورے عام مراد ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ برقتم کی طہارت کے بغیر حکمی حقیقی طہارت مکان و ثیاب کی طہارت وغیر ، تمام طہارتیں ضروری ہیں۔

ا هنوال: اما معمی اور شرابن جریر کنز دیک نماز جناز ، بغیر طبارت کے جائز ہے ، کیونکہ
و ، اصل میں دعائے ایسے ہی سجد ہ تااوت بھی اما م معمی و بخاری کے نز دیک بغیر
طبارت کے جائز ہے ، جیسا کہ بخاری نے حضر ت ابن عمر ہے اس کی تخریح کی ہے۔
ان ان کان یستجد علی غیر و ضوء لیکن انمہ اربعہ صحابہ و تا بعین اور تمام امت
کے نز دیک کوئی نماز فرض ہویا نفل نماز جناز ، ہویا سجد ، تااوت بغیر طبارت کے جائز نہیں ہے۔ (فیل المہم : ۱/۳۸۷)

مال حرام کا صدقہ صحیح نہیں ہوتا ،زکوۃ صحیح نہیں ہوتی \_

### اعتراض مع جواب

اعتراض: فقهاء کے وال وراس جملہ میں تضاد وتصادم معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ فقہاء نے فرمایا ہے کہ اگر سود کاروپیے جمع ہواور جن ہے وہ لیا ہوان کو واپس کرنا ممکن نہ ہوتو اس کو صدقہ کر دیا جائے ، مثلاً کسی کے بیہاں چوری کر کے مال حاصل کیا اور وہ مالکین مرگئے تو اس صورت میں اس مال کا صاحب مال کو پیچانا غیر ممکن ہوگیا اب اس کو بیچانا خیر میں معلوم ہوتا ہے۔ بیچان ہوتا ہے کہ اختیاراً حرام مال کا صدقہ نہ کرے۔ بیچانز نہیں اور فقہاء نے خلاصی کی صورت بتائی ہے کہ اس مال حرام کی وہا ہے اس طرح بیچا جاسکتا ہے کہا گر چوہ صدقہ قبول نہ ہوگا اور نداس پر ثواب کی نیت کرے۔ معلوم ہوا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے بید دونوں جملے غیر مر بوطنہیں ہیں بلکہ دونوں میں گہر ااور کامل ربط ہے۔ قرآن شریف میں جہاں اقیہ موا الصلوة آیا ہے وہیں واتو الذکو ق بھی آیا ہے۔

#### اشكال مع جواب

قبو الم و الا صداقة هن غلول: غلول كاصل معنى ال غنيمت ميس خلول: غلول كاصل معنى ال غنيمت ميس خيانت كرنے كے بين، ليكن يہال وہ مال مراد ہے جوبصورت حرام حاصل ہوا ب يہال اشكال ہوتا ہے كہ جب غلول ہے معنى عام يعنى حرام مال مراد ہے قو پھر لفظ غلول كو كيول خاص كيا جوكہ خيانت في الغنيمة كے لئے بولا جاتا ہے۔؟

ج واب: اس لئے کہ مال غنیمت میں تمام مسلمانوں کاحق ہوتا ہے اور اس میں خود اس خود اس کا حق موجود ہے اس مال کا خائن کا بھی حق ہے لہذا جب وہ مال جس میں خود اس کا حق موجود ہے اس مال کا

صدقہ غیرمقبول ہے تو وہ مال جوسرف دوسروں کاحق ہے جس میں اس کا ذرہ برابر بھی حصر نہیں اس کاصدقہ کرنا کیسے مقبول ہوگا۔ **عائدہ**: حدیث پاک سے دوچیزیں معلوم ہوئیں۔

(۱) ۔۔ نماز کے لئے طہارت شرط ہے۔

(٢) .... صدقة قبول مونے كے لئے اس كاحلال ويا كيزه موناضر ورى ب\_فقط

# خروج مذى ناقض وضوب

﴿٢٨٢﴾ وَعَنُ عَلِيمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَلَاهُ فَكُنْتُ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَلَاهُ فَكُنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَادِ النَّيْهِ فَأَمَرُتُ الْمِقُلَادَ فَسَأَلَهُ فَعَالَ يَعْسِلُ دَكَرَهُ وَيَتَوَضَّا لَهِ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ۱٬۳۱، باب غسل المذى والوضوء منه، كتاب الغسل، حديث تمبر:۲۱۹، مسلم شريف: ۳۳ ۱/۱، باب المذى، كتاب الحيض، حديث تمبر:۳۰۳\_

حل لغات: مذاء مبالغه كاصيغه ب، بهت مذى والا، مذى الرجل (ض) مَذْياً، بوس وكنار ياملا عبت كي باعث مردكي مذى نكنا ـ

قر جمه: حضرت على رضى الله عند بروايت بها نهول في بيان كيا كه بيس بهت ندى نكلنه والآ وى تفاء حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كى صاحبز ادى مير بن نكلن عن تحييل، جس كى حجمة والآ وى تفاء حضورا قدس صلى الله عليه وسلم سے دريا فت كرتے ہوئے مجھ كوشرم محسوس موتى تھى، چنا نچه ميں في مقدا دكو ماموركيا، انہوں في آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے دريا فت

کیاء آنخفرت سلی الله علیه وسلم نے جواب دیا: که و ای فخص اپنے ذکر کودھوئے ،اوروضوکرے۔ تشریح: قبول اور مدکے ساتھ مذًاءً و وقحص ہے جس کی ندی بکثرت خارج ہوتی ہو۔ (فتح المهم ۱/۴۲۲)

قوله نمکان ابنته: چونکه آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی لخت جگراور نورنظر سیده فاطمه رضی الله عنها حضرت علی رضی الله عنه کے نکاح میں تھیں، اور مذی کاخرون آکٹر بیوی ہول گئی اور بوس و کنار ہونے ہے یا شہوت کی نظر ہے دیجھنے ہوتا ہے تو اسلے اس کی کٹرت کے بارے میں سوال کرنا بیہ ویا ایک طرح ہے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی صاحبز ادی کی حالت کو بیش کرنا ہے جس کے اظہار ہے حضرت علی رضی الله عنہ کوشر م وحیا مانع ہوئی اس لئے کہ تقلنداور سنجیدہ شم کے حضرات ایسی بیان کرنے ہے گریز کرتے ہیں، خصوصاً اکابر کی موجودگی میں نیز لمکان ابنته کے ذرایعہ اس کی علت بھی بیان کردی تا کہ بیہ بات لازم نہ آئے کہ سوال کرنے اور سیحنے سکھانے کے اندر حیا کرنا ندموم ہے۔ (مرقاق: ۱/۳۳۵)

قدوا او یعند فرکرہ و یتوضا: لیمن ذکر کے ناپاک ہوجانے کی وجہ سے اس کو دھوڈالے اور وضو کرلے ۔ علامہ طبی فرماتے ہیں کداس سے مذی کا دھونامتعین ہوجاتا ہے، ڈھلے پراکتفاء کرنا جائز نہیں رہتا چونکہ مذی کا نگلنا نا در ہے بین طاہر حدیث ہے۔ اس میں مذی کے ناپاک ہونے پر بھی دلیل ہے۔ (مرقاق: ۱۸۳۵) انعلیق السیم :۱۸۱۸)

#### احكام ندى

ندى ميں فصيح لغت بيہ ہے كميم كے فتح اور ذال كے سكون كے ساتھ اور يا ، كى تخفيف كے ساتھ اور يا ، كى تخفيف كے ساتھ اور نا كر يور ن " اَلْمُدُى " بروزن " اَلْفَعُلُ " اس كو " غَنِي " كے وزن پر پر " صنا بھى جائز ہے ۔ یعنی ہفتح المدیم و بكسو الذال و تشدید الیاء .

مدی: ندی اس سفیدر قبق پانی کو کہتے ہیں جوزوجہ کے ساتھ ملاعبت کے وقت یا تذکرہ جماع کے وقت نکلے۔

منی اور ندی میں آسان پہچان ہے ہے گہڑون منی کے بعد شہوت فتم ہوجاتی ہے، اور انکسار آلہ ہوجاتا ہے۔ بخلاف ندی کے گداس کے نگلنے سے شہوت اور تیز ہوتی ہے۔ وحدی: اور ودی اس سفید پانی کو کہتے ہیں جو بول کے بعد ذکر سے نگلے، یا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے نگلے۔

مٰدی کے بعض احکام پر فقہاء کا اتفاق ہے،اور بعض میں اختلاف ہے۔

## ندی کے اتفاقی احکام

فقہاء کااس بات پراتفاق ہے کہ خروج مذی سے غسل واجب نہیں ہوتا ، وضو واجب ہوتا ہے ، اوراس بات پر بھی تقریباً اتفاق ہے کہ مذی نجس ہے ، بخلاف منی کے اس کی نجاست اور طہارت میں اختلاف ائمہ ہے۔

### نری کے اختلافی احکام

مذى كاختلافي مسائل مين سائم منكيتين بين-

المسئلة الاولى: ندى كے بارے بين علاء كا اختلاف ہوا ہے كدائى بين اقتصار على الامجار جائز ہے انہيں؟ بعض محدثين كى رائے بيہ كدندى بين وصلے كے استعال پر اقتصار جائز نہيں، عسل متعین ہے، وہ اس كى دليل بيہ يبان فرمات ہيں كده ديث ميں ہے "يغسل ذكرہ" اس ميں صرف غسل ذكر كا تكم ہے، معلوم ہوا كہ يہى متعین ہے۔ حفيہ كا فد بہ اور شافعيہ كے فد بہ میں معروف بيہ ہے كہ جسے بول میں اكتفاء على الحجر جائز ہے اس طرح سے فدى میں بھى جائز ہے۔ ليكن افضال اور اولى عسل على الحجر جائز ہے اس طرح سے فدى میں بھى جائز ہے۔ ليكن افضال اور اولى عشل

ہے۔"یہ بعسل ذکرہ" فرمانااس کئے نہیں کدا کتفاعلی المجر جائز نہیں بلکہ "یب بعسل ذکرہ" یاتواس کئے فرمایا کدافضل طریق ہیہ ہے۔ بیان اولویت مقصود ہے، دوسر سے طریق کے جوازی نفی نہیں ہے۔ یافسل ذکر کواس کئے ذکر فرمایا کہ غالب اور معتاد طریق مذک کے بارے میں عنسل ہے۔ اس کئے صرف اس کو ذکر کیا، لیکن استعال جمری نفی بھی نہیں، نیز عنسل کی تخصیص اس کئے کی کددھونے سے معالجہ ہوجاتا ہے، مذی کے روکنے میں مدد ماتی ہے۔ (معارف اسنن: ۱/۳۸۰)

جن حضرات كنزد يك بورے ذكر كادهونا ضرورى بوه "اغسل ذكرك" كفظول سے استدالال كرتے بي، جن كنزديك فكر مع انفيس دهونا ضرورى ب، الكى دليل بيب كيعض روايات بين انتيبن كے دهونے كا امر وارد موا ب- (كما ورد في حديث عبدالله بن سعد الانصاري عند ابى داؤد، سنن الى داؤد: ١/٢٨)

کیکن مختار ند بہب جمہور کا بی ہے ، اس کئے کہ بید دھونا نجاست کی وجہ ہے ہے ، اور نجاست کی وجہ سے ہے ، اور نجاست لگی ہوئی

ہے۔ رہایہ کہ حدیث میں اغسل ذکر ک کے لفظ ہیں یا بعض روایات میں انگین کا بھی ذکر ہے تو جمہور کی طرف سے اس کے جوابات مندرجہ ذیل ہیں۔ جواب: (۱) ۔۔۔۔ ذکر بول کر صرف محل نجاست مراد ہے، ساراذ کر مراذ ہیں۔

(۲) ۔۔۔۔ اگر مان لیا جائے کہ پوراذ کر ہی مراد ہے قوجواب میہ ہے کہ بیامر وجو بی نہیں استحبا بی ہے ، اس لئے کہ بھی نجاست پھیل جاتی ہے اور پیتہ نہیں چلتا اس لئے احتیاط کا تقاضہ میہ ہے کہ پوراذ کر دھولیا جائے ، لیکن احتیاط کی بنیا دیر جوامر ہوتا ہے وہ استحبا بی ہوتا ہے وجو بی نہیں۔

(۳) ..... پورے ذکر یا ذکر مع انٹمین دھونے کا امر معالجہ کے لئے ہے، کیونکہ دھونے ہے ندی بندہوجاتی ہے۔

الے سب طلق الشالشة: امام ما لک امام ابوطنیقه امام شافعی اور جمہور کے نزویک فری تاپاک ہے ، اور اگر کپڑے کولگ جائے تو عسل ضروری ہے ، چھینٹے مارنا کافی نہیں۔ امام احمد ہے اس مسئلہ میں کئی روایتی ہیں ، ایک بید کہ فدی ناپاک نہیں ہے اور ایک بید بھی ہے کہ فدی ناپاک ہے ، لیکن اگر کپڑے کولگ جائے تو نضح کافی ہے۔ (حاشیة الکوکب الدری : ۱/۱۸)

اس کا استدایال اس حدیث ہے ہے جو نہاب فی المدندی یصیب الثوب میں امام تر ندی نے پیش کی ہے۔ اس میں چھنٹے مار نے کو کافی سمجھا گیا ہے، جمہور کہتے ہیں کہ ذکر دھونے کا تکم صرح حدیثوں میں آیا ہے، اور دھونا ظاہر ہے کہ نجاست ہی کی وجہ ہے ہودھونے کا تکم مواس میں بدن اور کیڑے کا وجہ ہے ہودھونے کا تکم مواس میں بدن اور کیڑے کا فرق نہیں ،اس لئے اس حدیث کے مطابق اس کیڑے کو بھی دھونا ضروری موگا، جس کو فرق کیگ جائے چھنیہ مارنے ہے از الدینجاست نہیں موتا۔ اس لئے حدیث میں کو فدی لگ جائے چھنیہ مارنے ہے از الدینجاست نہیں موتا۔ اس لئے حدیث میں

# جونضح کالفظ آیا ہے جمہور کے نزدیک بیٹسل خفیف کے معنی میں ہے۔ روایا ت میں تعارض کا شبہ اور وجوہ تطبیق

اس روایت میں ہے: "فاموت المقداد" اوربعض روایتوں میں ہے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار کو مسئلہ پوچھنے کا امر کیا، اوربعض روایات میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ بطاہر بیہ رواییتیں متعارض ہیں، علماء نے تطبیق میں کئی وجوہ ذکر فرمائی ہیں، مثلاً بید کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مقداد کو امر کیا، انہوں نے دیر کی پھر عمار کو کہا ان ہے بھی تا خیر ہوئی پھر اورد حیا کے شدت احتیاج کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے براہ راست خود بو چھایا، اوردوسری مجالس میں ان دونوں حضرات نے بھی یو چھایا، ہوں گے۔

یاتطیق میں یوں کہاجائے کہ پہلے ایک کوامر کیا پھر ان کی تاخیر کی وجہ سے دوسر ہے کو امر کیا،ان دونوں نے ایک مجلس میں یا مختلف مجالس میں حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یو چھرکران کو بتایا حضر سے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نو دئیں پوچھا، جن روایتوں میں سوال کی نبیت حضر سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے، وہ نسبہ مجازی ہے، ان دونوں کا سوال کرنا حضر سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے امر سے تھا اس لئے آ مر ہونے کی وجہ سے ان کی طرف نبیت کردی گئی، گو دھیھ ماکل وہی دونوں ہیں، یاسال سے آ مر ہونے کی وجہ سے ان کی علیہ وسلم کے معنی کئے جا کیں ۔ مسألت بواسطہ یعنی بالواسطہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسوال کیا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کے بعد دیگر ہے دونوں کو امر کیا ہو، ان دونوں نے کہی ایک مجلس میں سوال کیا جس میں حضر سے علی رضی اللہ عنہ بھی ہوں، سب نے وہ جواب س لیا، یہ دوحضر است تو دھیھ میں میں حضر سے علی رضی اللہ عنہ کی طرف نبیت آ مرہونے کی وجہ سے کردی گئی۔ (اشرف التوضیح)

# آ گ ہے کی ہوئی چیز کا حکم

﴿ ٢٨٣ ﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ سَمِعَتُ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللّهُ مَا مَسَّتِ النَّارُ (رواه مسلم) قَالَ الشَّبُحُ الْإَمَامُ الْآحَلُ مُحِى السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ هَذَا مَنْسُوحٌ مُ مسلم) قَالَ الشَّبُحُ الْإَمَامُ الْآحَلُ مُحِى السُّنَةِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ هَذَا مَنْسُوحٌ مَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْلَ كَتِفَ شَاهٍ نُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْلَ كَتِفَ شَاهٍ نُمَّ صَلَّى وَلَمُ يَتَوَضَّا وَ مَتَفَى عليه)

حواله: (حديث ابوهريرة) مسلم شريف: ۱ / ۱ ، باب الوضوء مما مست النار، كتاب الحيض، حديث نمبر: ۳۵۲\_ (حديث ابن عباس) بخارى شريف: ۱ / ۱ ، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، كتاب الوضوء، حديث نمبر: ۲۰۵، مسلم شريف: ۱ / ۱ ، باب نسخ الوضوء ممامست النار، كتاب الحيض، حديث نمبر: ۳۵۴\_

حل لغات: مست مَسَّ (ن) مَسَّا باتحداگانا، چھونا، کتف کندھا، قاکتاف.

ترجعه: حضرت ابو بریره رضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا که' آگ پر بکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوکرو۔'(مسلم)حضرت فی الله عنه کی الله عنه کی الله عنه کی الله عدیث ہے شخ الامام الاجل محی السنة نے فرمایا کہ بیا حدیث ابن عباس رضی الله عنه کی اس حدیث ہم منسوخ ہے۔''حضرت ابن عباس رضی الله عنه نے کہا که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے بحری کاشانہ تناول فرمایا: پھرنماز پڑھی، اور وضونہیں کیا۔'(بخاری، ومسلم)

قشریع: تو ضو هما مست النار: عمعلوم موتا ہے کان چزول کے کھانے ہوتا ہے کہ ان چزول کے کھانے ہوتا ہے کہ ان چروں کے کھانے ہوتا گ

کے بھی خلاف ہے اس وجہ ہے ان کے مؤکل الامام محی السنه علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بیرحدیث ابن عباس رضی اللہ عنیما کی اس حدیث ہے منسوخ ہوگئی ہے جس میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بگری کابا زو کھایا اور پھر بغیر وضو کئے ہوئے نماز پڑھی ،حالانکہ وہ بازویعنی گوشت ایکا ہوا تھامعلوم ہوا کہ ما مست الناد ہے وضونہیں ٹوٹنا ،ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما کی اس حدیث ہے ابو ہریرہ والی بہ حدیث منسوخ ہوگئی۔

# مامست الناد كے اقض وضونہ ہونے پر اجماع

ابتدأ حضرات صحابه كرام رضي الله عنهم كالختلاف هواتها كه 'اكبل مسامهست النساد' مو جب وضوے یانہیں ،بعض صحابہ کرام رضی الله عنهم اسے موجب وضوقر اردیتے تھے ،اور بعض مو جب وضوقر ارنہیں دیتے تھے کیکن بعد میں اس بات پر اجماع ہو گیا کہ 'اکسل ماهست الناد' موجب وضونہیں۔ائمہار بعداورتمام فقہاء کا یہی مسلک ہے،صرف کحوم اہل کے بارے میں اختلاف موجود ہے بعض روایتوں میں امست الناد اسے وضو کاامر ہے، ایس روایتوں کی علاء نے مختلف تو جیہا ت کی ہیں، چندا کے مند رجہ ذیل ہیں۔

- (۱) ۔۔۔ صاحب مصابح اور بہت سے حضرات اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں 'اکل مامست النار ' ہےوضوواجب تھا، پھر بہ تکم منسوخ ہوگیا ، ننخ کی دليل صريح حضرت جابر رضي الله عنه كي حديث ب: "كان آخير الاميوين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار" (سنن نسائی: • ۴/۱) اورمتاً خرمتقرم کے لئے ناسخ ہوتا ہے۔
- (۲)....بعض علاء کی رائے بہ ہے کہ اتبو ضؤا مما مست الناد عیں وضوشر عی مراذبیں ، وضولغوی مرا دے۔لغت میں وضو کا اطلاق عسل یدین اورغسل فم پر بھی آتا ہے۔ مطلب حدیث کا بیہ ہوا کہ آ گ ہے کی ہوئی چیز کھا کر ہاتھ دھولیا کرواور کلی کرلیا

کرو، بعض حدیثوں میں بھی صرف ہاتھ دھونے پر وضو کا اطلاق آیا ہے، مثلاً تر فدی شریف کی حدیث ہے: ''بسر کة السطعام الموضوء قبله وبعدہ'' (جامع النومذی: ۲/۲، باب الوضوء قبل الطعام وبعدہ ) کھانے کی برکت اس میں ہے کہ پہلے بھی ہاتھ دھوئے جائیں اور بعد میں بھی۔

(٣) .....ال حدیث میں وضو ہے مراد وضو شرع ہے، لیکن امر و جوب کے لئے نہیں،
استخباب کے لئے ہے، یعنی آگ ہے کی ہوئی چیز کھا کر وضو ، شرعی کر لیما مستحب
ہے، اور بیا سخباب اب تزکیہ ففس اور تشہہ بالملا نگھ کے لئے ہے، منسوخ ماننے کی
ضرورت نہیں، ننخ کی ضرورت تب ہے جب کہ امر کو یہاں وجوب کے لئے مانا
حائے، اور وضو ہے وضو ، شرعی مراد لیاجائے۔ (اشرف التوضیح)

ابن قیم دحمه الله کا ادشاد: حافظ ابن قیم علیه الرحمه فرماتی ہیں ممامست الناد کے کھانے کے بعد وضوح کا مماس کے نہیں ہے کہ وہ ناقض وضو ہے بلکہ وضوکا حکم اس کے نہیں ہے کہ وہ ناقض وضو ہے بلکہ وضوکا حکم اس کے دیا کہ وہ کھانا اس آگ ہے پہلیا گیا اور اس کھانے کا اس آگ ہے اتصال ہوا جو شیطان کا مادہ ہے اور آگ پانی کے ذرایعہ بجھ جاتی ہے اس لئے وضوکا حکم دیا گیا جیسا کہ غضب جو تو ہے ناریہ و شیطانیہ میں سے ہا اور غضب کے وقت وضوکا حکم ہے جیسا کہ فرمان رسالت ہے: ''ان المغضب مین الشیطان فاذا عضب احد کہ فلیتو صاً'' [کے غصہ شیطانی کام ہے لیس جبتم میں سے کسی کو غصب احد کہ فلیتو صاً'' [کے غصہ شیطانی کام ہے لیس جبتم میں کہ تا گ اللہ عضب اور غصہ کا مظہر ہے جس کے ذرایعہ نافر مانوں اور کھارکو عذاب دیا جاتا ہے لہذا اس مظہر غضب الہی یعنی آگ ہے متصل شدہ چیز کو کھا کر پاک ہوئے بغیر دربارخداوندی میں حاضر نہیں ہونا بیا ہے اس لئے وضوکرنے کا حکم ہے، نداس بغیر دربارخداوندی میں حاضر نہیں ہونا بیا ہے اس لئے وضوکرنے کا حکم ہے، نداس بغیر دربارخداوندی میں حاضر نہیں ہونا بیا ہے اس لئے وضوکرنے کا حکم ہے، نداس بغیر دربارخداوندی میں حاضر نہیں ہونا بیا ہے اس لئے وضوکرنے کا حکم ہے، نداس

لئے کہ وہ کھانا ناقض وضو ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دھلوی کا ارشاد: شاہ ولی اللہ صحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ ما مست النار ہے جہنم کی آگیا ہے الی ہے چنانچاس لئے بغیر ضرورت کے داغ لگانے ہے منع کیا گیا ہے اس لئے مامست النار کے بعد وضو کا تکم ہواتا گا آگ کے ساتھ قلب مشغول نہ ہونے پائے۔امام مہلب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ قلت نظافت کے عادی تھے، اس لئے اس کے ازالہ کے واسطے وضو کا تکم دیا بقض وضو کی وجہ سے یہ تکم نہیں ہے۔ اس لئے اس کے ازالہ کے واسطے وضو کا تکم دیا بقض وضو کی وجہ سے یہ تکم نہیں ہے۔ (فتح الملہ می کے دارا کے داسطے وضو کا تکم دیا بقض وضو کی وجہ سے یہ تکم نہیں ہے۔ (فتح الملہ می کا زالہ کے واسطے وضو کا تکم دیا بقض وضو کی وجہ سے یہ تکم نہیں ہے۔ (فتح الملہ می کے دارا ک

### اونٹ کے گوشت سے وضو ٹو ٹا ہے یانہیں؟

وَعُنُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَمْ أَنْتَوَصَّا مِن سَمُوةَ رَضِى الله عَنُهُ أَنَّ رَجُلا مَالَ وَمُونَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَمْ أَنْتَوَصَّا مِن لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَصَّا وَرَالُ شِئْتَ فَلَوْمِ الْغَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَصَّا وَرَالُ شِئْتُ وَمَالًا مِن لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمُ فَتَوَصَّا مِن لُحُومِ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا يَعَمُ فَتَوَصَّا مِن لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمُ فَتَوَصَّا مِن لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمُ فَتَوَصَّا مِن لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ الْعَمْ فَالَ أَصَلَى فِي مَمَا إِلَى اللهِ الْفَالَمِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

حواله: مسلم شريف: ١٥٨ / ١، باب الوضوء من لحوم الابل، كتاب الحيض، حديث تمبر: ٣١٠\_

حل لغات: لُحُوْمٌ جَعْ ہے، واحدلَحُمٌ گوشت، غَدَمٌ بَرَى، نَاغنام، الابل اونٹ اور اونٹنیال، بیلفظ مؤنث ہے، اور جمع کے لئے ہے، واحد کے لئے نہیں ہے، نَ آبال، مرابض، واحدمر بض، بکری کابا رُہ،مبارک مبرک کی جمع ہے، اوتوں کے بیٹنے کی جگاہ۔

توجمه: حضرت جابر بن تمره رضى الله عند سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله علیہ وسلم سے دریافت کیا، کہ بکری کا گوشت کھانے ہے ہم وضو کیا کریں؟ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: 'آگر تمہارا جی بیا ہے کراو، اوراگر جی نہ کرنے کا بیا ہے قونہ کرو' اس شخص نے سوال کیا گیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے ہے وضو کیا کریں؟ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہال اونٹ کا گوشت کھانے ہے وضو کیا کریں؟ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہال اونٹ کا گوشت کھانے ہے وضو کیا کرو۔ اس شخص نے بوچھا کیا میں بکریوں کے باڑہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہال پڑھ سکتے ہو۔ اس نے کہا میں اونٹول کے بیشینے کی جگہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہیں۔

تنشریع: الل طواہر کا مسلک اس باب میں یہی ہے کہ صاحب الناد ہےوضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ کا مسلک بھی یہی تھا۔

ائمہ اربعہ کا مسلک یہ ہے کہ مامست النار سے وضونہیں اُوٹا۔ اور مامست النار والی حدیث یا تو منسوخ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے یا موّل ہے کہ اس میں امر وجوب کے واسطے نہیں استخباب کے واسطے ہے۔ کہ ایسی چیزیں کھا کر جو آگ سے کی ہوں وضومستحب ہے۔

یا یہاں وضو کے لغوی معنی مراد ہیں، کہ وضو کاہاتھ منھ دھونے کلی کرنے پر اطلاق ہوتا ہے۔جبیبا کہ خور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ منھ دھونے اور کلی کرنے کے واسطے وضو کا لفظ استعمال کیا ہے۔

تواس صورت میں اس کا مطلب بیہوگا کہ مامست النادے ہاتھ منحد صولیا کرو کلی کرلیا کرو۔ اوراس حدیث کامنسوخ ہونا بھی نص ہے ثابت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آب نے آخر میں مامست الناد ہے وضو کرنا چھوڑ دیاتھا،اوراول قول وفعل آخری قول وفعل منسوخ ہوجاتا ہاس لئے بیحدیث ما مست الناد والیمنسوخ ہے۔اوراول زماند میں مامست الناد ہے جووضوضروری تھااوراب مستحب ہے اسکی حکمتیں بتلائی جاتی ہیں۔ (الف) .... جو کھانا آگ ہے بکتا ہے اس کے کھانے سے انسان میں غفلت پیدا ہوجاتی ہےاس غفلت کو دورکرنے کے واسطے وضو کاحکم تھا تا کہوہ غفلت دور ہوجائے۔ (ب) .... کھانا جس وقت بکایا جاتا ہے قواس میں آگ کااثر بھی آ جاتا ہے اور آگ کامرکز جہنم ہاور بہآ گ و ہیں ہے آئی ہاورجہنم جگہ ہاللہ تعالیٰ کی نا راضگی کی توجب آ گ کھائی گئی تو کچھ نہ کچھوہ ناراضگی بھی ساتھ آئی تو اس ناراضگی کو دورکرنے کے واسطےوضو کا حکم دیا کہ حدیث حرارت ختم ہوجائے۔ (ج) مصلحت بیہ کہ جو چیز آ گ ہے بکتی ہے اکثراس میں بہت دیرلگ جاتی ہے اور براوقت اس میں ضائع ہو جاتا ہے اور اس وقت انسان غافل ہوجاتا ہے اس غفلت کو دور کرنے کے واسطے بطوراستخباب وضو کا حکم دیدیا۔ اب رہا بکری اور اہل کا فرق تو اہل ظواہر کے نز دیک تو ہر کسی حانور کا گوشت کھانے ے وضوٹوٹ جاتا ہے مگرائمہار بعد کے نز دیک بکری کے گوشت ہے وضونہیں ٹو ٹنا ،البتۃ اونٹ کے گوشت سے وضوٹوٹ جانے میں امام احمرٌ امام آختی ابن راہو یہ اس کے قائل ہیں۔

# مبارك ابل اورمرابض غنم مين نماز كاحكم

الل ظواہر کہتے ہیں کہ مبارک اہل میں نماز پڑھنا مطلقاً منع ہے۔ گرچ یا ک بھی ہو۔ مگر جمہور کہتے ہیں کہ نہیں اگر مبارک پاک صاف ہوں تو اس میں نماز پڑھنا جائز باب مايوجب الوضوء

ہے۔اوراگرمرابض عنم پاک نہ ہوں تو وہاں بھی نماز جائز جہیں اور مبارک ابل ہے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اونٹ لات اوت مارسکتا ہے ، یاسر پکڑ سکتا ہے اونٹ اگر بدک جائے تو نمازی نمازی نمازی کا سکون خشوع نماز تو ڈ نے پر مجبور ہوجائے گا ، اور کم از کم دل جمعی ختم ہوجائے گی ، نمازی کا سکون خشوع وخضوع تو ختم ہو ہی جائے گا۔

برخلاف مرابض عنم کے کہ وہاں سکون واطمینان ہوتا ہے اس گئے کہ بکری کمزور وخیف جانورہے اس سے کوئی اندیشہ اورخدشہ بیں دوسری وجہ بیہ کہ مبارک ابل کی ناپا کی کا ظن غالب ہے اس وجہ ہے کہ اونٹ بہت بلندی ہے بیشاب کرتا ہے جس کی وجہ ہے اس کی چھیفیں بہت دورتک جا کرز مین کونا پاک کردیتی ہیں، گمان غالب ہے کہ جس حصہ کوہم پاک سمجھ رہے ہیں وہ بھی ناپاک ہی ہوگا، اس وجہ ہے ممانعت فرمادی۔

### لحمابل سے وضو کے حکم کی وجہ

اور لحم ابل سے وضو کے تکم کی وجہ بہ ہے گداس جانور میں قساوۃ ہوتی ہے اس لئے کھانے کے واسطے وضو کا کھانے کے واسطے وضو کا تکم دیا۔ تھم دیا۔

صحبت ابل ہے بھی انسان میں قساوۃ وصلابت کے اثر ات پیدا ہوجاتے ہیں، جیسا کہ خود آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اونٹ کے پیچھے رہنے والے گنوار اورشور کرنے والے ہوجاتے ہیں، اور بگری کے چروا ہے سکون واطمینان کے حامل اور تو اضع وا نکساری کے خوگر ہوجاتے ہیں۔

اس وجہ ہے بھی تھکم دیا کہم اہل ہے وضوضر وری ہے، بیا ہے تو بیر تھا کہ اس ہے وضو واجب ہوجا تا مگراس کومستحب ہی رکھا۔ چونکہ اونٹ کے گوشت میں مکروہ ناپیندیدہ ہوآتی ہے برخلاف کحوم عنم کے ۔اوراس

کی تا ئید متعدد روایات ہے ہوتی ہے۔ (بذل الحجو د:۱/۱۱۲)

حافظ ابن القیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہراونٹ پر ایک شیطان ہوتا ہے اور وہ شیطان جنات کی مخلوق ہے ہواراس میں قوت شیطانہ ہوتی ہے پس جولحوم ابل سے غذا کھائے گااور اس کے اندر قوت شیطانہ ہوتی ہے پس جولحوم ابل نے والے کھائے گااور اس کے اندر قوت شیطانہ ہے تو وہ قوت شیطانہ اس غذا حاصل کرنے والے کے اندر بھی آئے گی اور چونکہ شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آگ پانی سے بجھ جاتی ہے۔ اس لئے وضوکرنے کا حکم فرمایا۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تو رہت کے اندراس کی حرمت بھی اور بنی اسرئیل کے جمہورا نبیاءاس حرمت پر متفق تھے، اللہ تعالی نے اس کو ہمارے لئے مباح فرمایا تو اس کے کھانے کے بعد دووجہ سے وضوشر وع ہوا۔اول بید کہ وضوکر نااللہ تعالیٰ کے اس انعام کاشکرادا کرنے کے بعد دووجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پراس کومباح وطال قرار دیا۔دوسری وجہ بیہ کہ کہ وضو کا تکم بطور علی تے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پراس کومباح وطال قرار دیا۔دوسری وجہ بیہ کہ کہ وضو کا تکم بطور علی تی ہے۔ابتدائے اسلام میں تھا بعد میں بی تھم منسوخ ہوگیا،اور دیگراد کام کی طرح بیباں بھی تدریجی طور پر تھم دیا گیا۔

اول مامست الناد ہےوضو کا حکم ہوا پھر بیٹکم صرف کحوم ابل میں باقی رہ گیا پھریہ حکم بھی منسوخ ہوکر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری معمول مامست الناد ہے ترک وضو ہوگیا۔ (فتح الملہم:۱/۴۹۰)

محض شک کی وجہ ہے وضونہیں ٹو ٹا ہے

﴿٢٨٥﴾ وَعَنُ اللهِ مَللَهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَللَيَّ

المَلْمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَ حَدَ اَحَدُكُمُ فِي نَطُنِهِ شَيْئاً فَاشْكَلَ عَلَيْهِ اَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءًا مُ لا فَالاَ يَحُرُجَنَّ مِنَ الْمَسُحِدِ خَتَى يَسُمَعَ صَوْتاً أَوْ يَحِدَ رِيُحاً. (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ١٥٨ / ١ ، باب الدليل على ان من تيقن الخ، كتاب الحيض، حديث تمبر:٣٦٢\_

حل لغات: بَطُنٌ نَّ بُطُونٌ پیٹ، اندرونی چیز ،الشکل مشکل ودشوار ہونا ،باب افعال ہے۔

قرجه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں ہے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کچھ پائے ، اور اس پر بیات مشتبہ ہوجائے کہ کوئی چیز اس سے خارج ہوئی ہے ، یا نہیں ؟ تو وہ اس وقت تک مسجد سے باہر نہ آگے ، جب تک کمآ واز کونہ سے یا بونہ یائے۔

تشریع: مطلب بیہ کہ جب تک وضو ٹوٹے کا یقین ندہو جائے تب تک مسجد سے وضو کے ایقین ندہو جائے تب تک مسجد سے وضو کے باہر ند نگلے اس لئے کہ اس کے وضو کا ہونا یقین ہے اور وضو ٹوٹے میں شک ہوگیا تو یقین چیز شک سے زائل نہیں ہوتی۔"الیقین لا یزول الا بیقین مثله"

اور آواز سننے اور بدبو پانے کواس لئے خاص کیا کہ ان دونوں سے وضولوٹے کا یقین ہوجا تا ہے،اصل مقصو دوضولوٹے کا یقین ہونا ہے۔

جب بیاشتباہ ہوجائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یانہیں؟ تو صرف اس شبہ ہے وضو نہ کرے" حسے یسسمع صوت اوریحا" یہاں تک کہوہ اس کی آواز سے یا پومحسوں کرے۔

یہاں بید دوچیزیں بیان کیس کیونکہ اکثر ان ہی دوہے ہوا کا خروج متحقق ہوتا ہے۔اگر ان کے علاوہ کسی دوسری چیز ہے متحقق ہوجائے مثلاً طبیعت گواہی دیدے کہ ہوا خارج ہوگئی تو بھی یہی تکم ہے، پہلوئے احتیاط تو یہی تھا کہ وضو کرلیں شبہ ہے، مگر پھریقینیات کی کچھ حقیقت باقی ندر ہتی، ذراشبہ ہواا وریقین ختم ، تو اس صورت میں انسان سوفسطائی ہوجاتا۔

تو بیگر چرپہلوئے احتیاط کے خلاف ہے گراس سے یقینیات کی دنیا سنورگئی ،اورائی سے قاعدہ تیارہ و گیا کہ "الیہ قین لا یزول بالشک" چنانچ سرف شک وشبہ سے وضوئیں ٹوٹے گا،اور پیض قرآن سے ثابت ہے "ان السطن لا یعنبی من الحق شیئاً" [حق کے مقابلہ میں ظن کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا] اور حق تو جانب رائج کو کہتے ہیں۔اور شک میں دونوں جانب برابرہ وتے ہیں۔اور شک میں دونوں جانب برابرہ وتے ہیں قشک بدرجہ اولی یقین کے مقابلہ میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیگا۔

### دودھ پینے کے بعد کلی کرنامسنون ہے

﴿٢٨٢﴾ وَعَلَيْهِ وَمَلَمَ شَرِبَ لَبَنا فَمَصُمَصَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ عَنَهُمَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَنَهُمَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ شَرِبَ لَبَنا فَمَصُمَصَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَماً \_ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ۳۵/ ۱، باب هل يمضمض من اللبن، كتاب الوضوء، حديث تمبر: ۲۱۱، مسلم شريف: ۵۷ / ۱، باب نسخ الوضوء، كتاب الحيض، حديث تمبر: ۳۵۸\_

حل لغات: مضمض المهاء في فعه، منه من ياني و ال كر پيرانا ، كلى كرنا ، دَسَماً چر لي ، چكنا بث ، دَسِمَ (س) دَسَماً چكنا بونا \_

توجمه: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا ، پھر کلی فرمائی ، اورار شاد فرمایا دراصل دودھ میں چکنا ہے ہوتی ہے۔ قشریع: شرب لبنا فیصف صف: معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا ہے ہیں دودھ کا پینا سنت ہوا ،اور دودھ کے بعد میں کلی کرنا بھی سنت ہوا ،اور دودھ کے بعد میں کلی کرنا بھی سنت ہوا۔دودھ سے بدن فربہ ہوتا ہے اورا گرسنت کی نبیت سے کلی کی جائے گی تو اس سے روح فربہ ہوتی ہے۔ اس لئے تو مولوی صاحبان زیادہ فربہ ہوتے ہیں ، چونکہ بید حضر ات اتباع سنت کا اہتمام کرتے ہیں ،اتباع سنت سے بھی روح فربہ ہوتی ہے۔

و قال ان له لاسها: اورآ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا: كهب شك اس ميس كهر چكنا به به وتى ہے۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمانے کی علت بھی بیان فرمادی کہ اس میں چھنا ہے۔ چکنا ہے ہوتی ہے اگر کلی نہ کی جائے تو منھ میں بو پیدا ہوجا ئیگی جو نظافت کے خلاف ہے۔

فائدہ: حدیث شریف ہے ہے جھی معلوم ہوگیا کہ اگر استادیا شخ اپنے طلباءیا اپنے مریدین وطالبین کے سامنے ان کی تعلیم وتر بیت کے لئے اپنے کسی کام کی علت اور حکمت بیان کردیتو کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے۔

### ایک وضو ہے چندنمازیں پڑھنا

﴿ ٢٨٧﴾ ﴿ وَعَنُ يُرِيُدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الصَّلُوتِ يَوُمَ الْفَتْحِ بِوَصُوْءٍ وَاجِدٍ وَمَسَحَ عَلَى جُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدُ صَنَعَتَ الْيَوْمَ شَيْئاً لَمُ تَكُنُ تَصُنَعُهُ فَقَالَ عَمَداً صَنَعْتُهُ يَا عُمَرً . (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ۱/۱۳۵ ماب الصلوة كلها بوضوء واحد، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ۲۷۷\_

حل لغات: صَنَعُتَ صَنَعَ (ف) صُنُعاً وَصَنَاعَةً، پيداكرنا، بنانا، كرنا۔ توجمه: حضرت بريده رضى الله عنه دوايت ہے كدرسول الله سلى الله عليه وسلم في مكه كے دن ايك وضو سے چند نمازيں ادا فرماكيں، اور موزول برمسے فرمايا، اس پر باب مايوج*ب ا*لوضوء

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آن وہ بات کی ہے، جس کوآپ نے اس سے پہلے نہیں کیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر! میں نے بالقصد ایسا کیا ہے۔

تعقب یع: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یا تواس بارے بیں سوال کیا کہ آپ نے وضوء واحد سے چند نمازیں وضوء واحد سے چند نمازیں میں ہیں اس سے پہلے آپ نے بھی وضوء واحد سے چند نمازیں نہیں پڑھی تھیں، یا اس وجہ سے کہ آپ پر ہر نماز کے واسطے وضو فرض تھا اور اب بیچکم ساقط ہوگیا۔اور ہر نماز کیلئے وضو کے بجائے مسواک کرنے کا تکم ہوگیا تھا۔یا یہ کہ آپ بغیر فرض ہی ہر نماز کے واسطے سخبا باوضو فر مایا کرتے تھے۔ (تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: فتی المہم ہم ہم اسلامی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مختلف امور کی ذمہ داریاں عائد موسی تھیں، وفو د کا آنا،ان کاروانہ کرنا، ہدایا سے اور دوسر سے احکام نافذ کرنا اور دیگر انتظامات سنجا لئے کی وجہ سے آئے مخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کوڑک فرما دیا اور چند نمازیں سنجا لئے کی وجہ سے آئے خضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کوڑک فرما دیا اور چند نمازیں ایک بی وضو سے براھیں۔

یا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ہے مسے خف کے بارے میں سوال کیا کہ اب ہے ہے پہلے ہم نے بھی آپ کوموزہ پر مسے کرتے نہیں دیکھا، یا دونوں چیز ول کے مجموعے کے بارے میں سوال کیا اور مقصد پیر تھا کہ آیا آپ قانو نا اور عمر اسیا فرمارہ ہیں یا نسیا نا؟ تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "عمد اصنعته" کہ میں دانستہ وقانو نا ہی ایسا کر باہوں، بھوا نہیں ہوں، تا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ ہر نماز کے لئے وضو کرنا ضروری نہیں اورایک وضو ہے متعدد نمازیں بڑھنا بلاکرا ہت درست ہے۔

فنائدہ: اس معلوم ہوا کہ اپنیروں کی کوئی بات خلاف معلوم ہوتو اسکی وجدریافت کرنے میں کوئی مضا گفتہیں، بڑوں کو بھی ناراض نہیں ہونا بیا ہے، بلکہ بڑوں کو بھی بیا ہے کہ اس کی وجہ بیان فرمادی، البتہ بیضروری ہے کہ چھوٹے ادب واحتر ام کے ساتھ سوال کریں۔

### کیا ہر نماز کے لئے نیاوضو کرنا واجب ہے؟

اس حدیث ہے دوچیز ول کی اجازت معلوم ہوئی۔

(۱)....ایک وضو ہے کئی نمازیں پڑھنا۔

(۲)....مسح على الخفيين كرنا \_

دوسرے مسئلہ کی وضاحت آئندہ مستقل باب میں آئے گی، پہلے مسئلہ کی تنصیل حسب ذیل ہے۔

ائمه ادبعه اور جمهور فقها، كا مذهب: ائمدار بعداور جمهور فقها، كاند بهب الممه ادبعه اور جمهور فقها، كاند بهب المدوني المراكب وضورت متعدد نمازي بره هناجائز ب، جب تك وضون لول في نيا وضو كرنا واجب نبيل ب البنة برنمازك لئ نيا وضوكرنا جمهور كزويك بحى مستحب كرنا واجب نبيل ب البنة برنمازك لئ المراكب المحارف السنن: ١/٢١٣)

داؤد ظاهری کا صفهب: داؤدظاہری کاند بہب بیہ کہ برنماز کے لئے نیا اور مستقل وضوضر وری ہے۔(اوجز المیالک: ۱/۴۵)

حنفیه کی دلیل: حفیدی دلیل وہ حدیثیں ہیں جن سے ایک ہی وضو سے کئی نمازوں
کا جواز معلوم ہوتا ہے، جیسے حضرت ہریدہ رضی اللہ عنہ کی زیر بحث حدیث اس کو
صاحب مشکوۃ نے بحوالہ مسلم نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ہی احادیث ہر نماز
کے لئے الگ وضو کے واجب نہ ہونے پر دلالت کرنے والی موجود ہیں، جن کو حافظ
عینی نے کافی بسط سے بیان فرمادیا ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ اور تا بعین کا تعامل یہی
رہا ہے کہ وہ ایک وضو سے متعدد فمازیں پڑھ لیا کرتے تھے۔

داؤد ظاهرى كى دليل: داؤوظابرى قرآن كريم كىاس آيت كظابراورعموم

ے استدایال کرتے ہیں۔ 'نیسایہ اللذین آمنوا اذا قسمتم الی الصلواة فاغسلوا وجو هکم الآیة' اس آیت میں ہرقیام الی الصلو قرے لئے وضوء کاامر ہے، اور امر میں اصل وجوب ہی ہے۔

جواب: لیکن چونکہ بہت می اعادیث اور تعامل امت ہے عدم وجوب معلوم ہوتا ہے اس لئے جمہوراس آیت میں تاویل کرنے پر مجبور ہیں، جمہور کی طرف ہے اس آیت کی تاویلات اور جوابات حسب ذیل ہیں۔

(۱) ....اس آیت میں خطاب عام ہی بلکہ یہ خطاب صرف محد ثین کو ہے: "ای اذا قدمتم الی الصلواۃ و انتم محد ثون" آیت صرف بے وضو کے لئے نیاوضو واجب کرتی ہے، غیر محد ثین کے لئے نہیں ۔ اور اس تقیید و شخصیص کا قرید خود قرآن کریم کی اس آیت میں موجود ہے، اس آیت کے آخر میں ہے: "مایسرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یوید لیطھر کم" اس سے معلوم ہوا کہ وضوء کے امر کامتصد تطبیر ہے، اور تطبیر کے معنی ہیں ازالۃ الحدث کی انہی لوگوں کو ضرورت ہے جو پہلے محدث ہوں طاہر نہ ہوں، معلوم ہوا یہ خطاب صرف محدثین ہیں عوں کا ہر نہ ہوں، معلوم ہوا یہ خطاب صرف محدثین ہیں عوں کو سے در عمدة القاری: ۲/۲۳۰)

(۲)....بعض لوگ پینجھتے تھے کہ کلام وغیرہ ہر کام کے لئے وضوضروری ہے۔ان کی اصلاح کے لئے فرمایا گیا کہ :صرف ارادۂ صلوۃ کی صورت میں وضو ہضروری ہے۔

(يدل عليه مارواه الطحاوى في معانى الآثار عن ابن الفغو آانهم كانوا اذا احدثوا لم يتكلموا حتى يتوضأ فنزلت هذه الآية. وعزاه الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى الى ابن جرير و الطبراني و الدار قطني ايضاً. (اماني الاحبار: ١/٢٣٢) لكاندهلوى الى ابن جرير و الطبراني و الدار قطني ايضاً. (اماني الاحبار: ١/٢٣٥) (٣) .... بعض حضرات ني يقرمايا بي كه 'قدمتم' بين قيام سيم اد'قيام من النوم'

ے۔ یعنی جب نیندے اٹھواور نماز کا ارادہ ہوتو وضوء کرلیا کرو، اور نیندے اٹھنے کی صورت میں سب کے نزد کی وضووا جب ہے۔ (کما رواہ مالک عن زید بن اسلم. مؤطا مع او جز المسالک: ۵ سم/ ۱)

(۳) .... بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ قیام سے مرادتو مطلق قیام الی الصلوۃ ہی ہے، کیکن بیامروجو بی ہیں بلکہ استحبا بی ہے، صدر ف عن السوجوب کا قرینہ احادیث مذکورہ اور تعامل امت ہے۔ (اشرف التوضیح)

### ستوكهانا ناقض وضونهيس

﴿٢٨٨﴾ وَمَالَمُ عَلَيْهِ وَمَسَلَمَ عَمَامَ حَيْبَرَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنَ مِنْ ادُنني حَيْبَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَمَ عَمَامَ حَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهُمَاءِ وَهِي مِنْ ادُنني حَيْبَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَمَ عَمَامَ حَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهُمَاءِ وَهِي مِنْ ادُنني حَيْبَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَمَ وَاكْلَلُ وَادِ فَلَمُ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيْقِ فَامَرَ بِهِ فَنْرِينَ فَاكُل رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَشَمَّ وَمَضَمَّ وَمَضَمَّ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَشَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَمَشَالُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَشَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَم وَاكْلُنَا لَهُمْ قَامَ إِلَى النَّهُ عَلِي فَمَضَمَّ وَمَضَمَّ وَمَضَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاهُ المِحَارِى )

حواله: بخارى شريف: ۳۴/ ۱، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، كتاب الوضوء، حديث تمبر:۲۰۹\_

حل لغات: الصهباء ايك جگه كانام ب، ازواد، زاد كى جمع ب، توشه، زادراه، السويق، ستو، ق اسوقة.

قوجمہ: حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ عندے روایت ہے کہ وہ بھی خیبر کے سال حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چنانچہ جب سب اوگ مقام صہباء پنجے، جو کہ خیبر کے نشیب میں واقع ہے، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی پھر تو شہ

طاب فرمایا، تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں صرف ستوپیش کیا گیا، آنخضرت صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تکم ہے اس کوگھولا گیا ، پھر آنخضرے صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہم سب نے وہی ستوکھایا ، پھر جب مغرب کی نماز کے لئے کھڑ ہے ہونے لگے تو آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے کلی کیا ورہم سب نے کلی کیا وروضونہیں کیا۔

تش وج: اس حدیث ہے بھی کی ثابت ہوتا ہے کہ ما مست الناد ہوضو ضروری نہیں ہوتا کیونکہ ستوبھی آ گ میں بھونا جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ستو کھا کرصر ف کلی کر کے نماز ا دا کی وضونہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ مامست الناد ہوضونہیں ٹوٹا،مامست الناد والی مدیث منسوخ ہے، یاوضولغوی پر محمول ہے، یا ستجاب پر جیسا کہ پہلے گذرا۔

فائده: نيزية هي معلوم هوا كه برنماز كيلئة تجديد وضوضر ورى نهين، جبيها كه جمهور كا مذہب ہے،جس کی تنصیل اس ہے پہلی حدیث کے ذیل میں گذر چکی۔

ف ائدہ (۲) نیز بہ جی معلوم ہوا کہ مختلف حضرات اینا اینا کھانا ایک جگہ جمع کر کے کھا کیں اس میں کوئی مضا کھنہیں بلکہ سنت ہے،اوراس میں ضرور تمندوں کا بھی فائدہ ہے۔

# ﴿الفصدل الثاني ﴾ شک کی وجہ سے وضو

﴿ ٢٨٩﴾ ﴿ وَ عَلَىٰ أَبِي هُمَا يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وُضُوءً إلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيْحٍ. (رواه احمد والترمذي) حواله: مسند احمد: ۱ ۲/۳۳۵/۳، ترمذی شریف: ۱/۲۳ ، ۱/۲۳ باب الوضوء من الریح، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۲۸-

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: وضو کرنایا تو آواز کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ (یعنی یا تو آواز آجائے، یا بد بومحسوس ہو)

قشر یہ ہے: اس حدیث کامضمون بھی گذری ہوئی حدیث کے مطابق ہے اور مطلب یہی ہے کہ جب تک خروج رس کا لیقین نہ ہو جائے تو اس وقت تک محض شک ہے وضو نہیں ٹو ٹا پیخرون رس کے بارے میں ہے ورنہ تو دوسری نواقض وضو اشیاء ہے ٹوٹ جائے گا۔

صوت اوررت يهال دو چيزول كو ذكركرنااس كئے ہے كدان دونول سے وضوئو شئے كا يقين ہوجاتا ہے مطلب بيہ ہے كدوضوئو شئے كا يقين ہوجائے اگران دونول چيزول كے بغير وضوئو شئے كا يقين ہوجائے اگران دونول چيزول كے بغير وضوئو شئے كا يقين نه ہو وضو سمجھا جائے گا اور نماز درست ہونگی، چونكہ وضوہونے كا يقين ہے اور ٹو شئے كا شك ہوا اور قاعدہ ہے كہ "المسقیسن لا يوزول بالشك" اور "المسقيسن لا يوزول الا بيقين مثله" جيسا كماس سے قبل تفصيل گذر چكی۔

### مذی سے وضواور منی سے عسل کا وجوب

﴿ • ٢٩ ﴾ وَعَنُ عَلِيمٌ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَـنَهُ قَالَ سَأَلُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَـنَهُ قَالَ سَأَلُتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَذِيِّ فَقَالَ مِنَ الْمَذِيِّ الْوُصُوءُ وَمِنَ الْمُنِيِّ الْعُسُلُ. (رواه المترمذي)

حواله: ترمذی شریف: ۱ /۳ ۱ ، باب المنی والمذی، کتاب الطهارة، صدیث نمبر: ۱۱۸ میشر نام ۱۱۸ میش میش میش میش میش الم

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عندے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذی کے بارے میں دریافت کیا، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مذی کے بارے میں دریافت کیا، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مذی نکلنے سے قسل لازم ہے۔

فائده: سوال توصرف ندى كے متعلق تھا ، نى كا حكم بتانا جواب على اسلوب الحكيم كے قبيل سے به اس لئے كدونوں ميں تثابه كى وجہ سے اتحاد فى الحكم كاشبہ ہوسكتا تھا ، اس لئے منى كا حكم بھى ساتھ بيان فرما ديا۔ فقط

# یا کی نماز کی کنجی ہے

﴿ 1 9 1﴾ وَعَنَهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِفْتَاحُ الصَّلُوةِ السَّلُهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِفْتَاحُ الصَّلُوةِ السَّلُهُ وَاللهُ وَاللهُ التَّسُلِيَّمُ (رواه ابوداؤد والترمذي والدارمي) وَرَوَاهُ النَّنُ مَاجَةً عَنُهُ وَعَنُ آبِي سَعِيْدٍ.

حواله: ابوداؤد شریف: ٩ / ۱ ، باب فرض الوضوء، کتاب الطهارة، حدیث تمبر: ۲۱ ، ترمذی شریف: ۲ / ۱ ، باب مفتاح الصلوة الطهور، کتاب الطهارة، حدیث تمبر: ۲،۳ ، ۱ / ۱ ، باب مفتاح الصلوة الطهور، کتاب الطهارة، حدیث تمبر: ۲۸۷ . ا

حل لغات: تحريم تفعيل كامصدر ب، حرام ونا جائز بنانا بمنوع قرار دينا، تحليل يهجي تفعيل كامصدر ب، جائز قرار دينا، حلال كرنا -

قو جمه: حضرت على رضى الله عند سے روایت ہے که رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز کی تنجی وضوء ہے، اور نماز کی تحریم کا بیر ہے، اور نماز کی تحلیل سلام پھیرنا ہے۔

قشر ویع جند حضرت علی رضی الله عند ہے، ہی مروی ہے که رسول مقبول صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: که نماز کی تنجی پاکی ہے، اور اس کا تحریم اور اس کی تحلیل ( یعنی نماز سے نکنا) تسلیم ہے۔ یعنی سلام کے ذرایعہ ہے۔

مفتاح الصلوة الطهور: میں استعارہ ہے، طہور مشبہ ہے، اور مقاح مشبہ بہ عبارت بیہ وگی "الطهور کیمفتاح الصلوة" کی طہور نماز کے واسطے مثل کنجی کے ہے، نماز کو تشبیہ دی ہے ایک قلعہ اور ایک محل ہے جو مقفل ہوا ور پھر اس کے واسطے مقاح کو ثابت کیا تو بیا استعارہ بالکنایہ ہے، وجہ شبہ ظاہر ہے کہ جس طرح قلعہ اور محل کے ذرایعہ حفاظت ہوتی ہے بیا استعارہ بالکنایہ ہے، وجہ شبہ ظاہر ہے کہ جس طرح قلعہ اور محل کے ذرایعہ حفاظت ہوتی ہے

دشمنول سے اس طرح نماز کے ذریعہ حفاظت ہوتی ہے برائیوں سے جب کہ نماز کواس کے قوانین و آ داب اورخشوع خضوع کے ساتھا دا کیا جائے۔

تحريمها التكسر: اس من تين بحثيل إلى

### يهلى بحث: كيادخول في الصلوة كے لئے صرف نيت كافي ہے؟

اس بات میں اختلاف ہوا ہے کہ دخول فی الصلوة کے لئے صرف نیت کر لینا ہی کافی ے،یا کوئی لفظ بولنا بھی ضروری ہے۔

ابن شهاب زهری کا مذهب: ابنشهابزیری کاندیب بیت کد دخول فی الصلواة كيلي محض نيت بي كافي ب، كسي تلفظ كي ضرورت نهيس ، تكبير كهناسنت ب\_ (اوجيز المسالك: • • ١/٢ ، وفيه وقيل سنة قال ابن المنذر: لم يقل به غير ابن شهاب و نقله ابن عبدالبر عن الاوزاعي وغيره ايضا كما قاله الزرقاني قال الحافظ ورويعن مالک ولم پثیت)

ائمه اربعه اور جمهور كامذهب: المدارلعاورجموركانديب بدے كورف نیت دخول فی الصلوٰ ہے لئے کافی نہیں بلکتر یمہ کا کہنا بھی ضروری ہے۔ (ایضاً) جمهور كى دلال: جمهوركى دليل يهى حديث ب،تحويمها التكبير بين منداورمند اليه دونول معرفه ميں اور قاعدہ ہے كه جب مندين معرفه ہول أو كلام ميں حصر پيدا ہوجاتا ہے تو مطلب بدہوا کے حرمة الصلوة میں داخل کرنے والی چز صرف تکبیر ہی ہے۔ دوسری بحث: تلبیرتح بمنمازے کے شرط بیارکن؟

جمہوراس بات برتو متفق ہیں کہ نیت کے ساتھ دخول فی الصلوۃ کے لئے تکبیر کا تلفظ ضروری ہے،اس بات میں اختلاف ہوا کہ یہ تیبیر تح بمہ نماز کے لئے شرط ہے یارکن؟ تکبیر جزء خارج بیا داخل؟ صلوة کے ساتھاں کاتعلق شرط کا ہے یامشر وط کا؟

اصام شافعی وائعہ ثلاثہ: اس بارے میں امام شافعی اور دوسرے ائمہ نے

کہدیا کہ بیر جزءاول شرط صلوة ہے، اور علت ان کے نزد کی حرف باجمی رابطہ

ہے کہ دونوں میں یعنی تکبیر اور صلوة میں اتصال حد درجہ ہے، درمیان میں کچھ بھی
فصل نہیں ہوتا۔

اصام اعظم کا عنول: امام اعظم فرمات بین: کنیس بیتوجز عفاری ہے ، شطر صلوة الم اعظم فرمات بین: کنیس بیتوجز عفاری ہے ، شطر صلوة الم مناحب کی دلیل "و ذکر اسم ربه فصلی" ہے کہ اس آیت بیس ذکر اسم ربه اور صلی کے درمیان بیس فائے جوتر اخی اور تعقیب پر دالت کرتا ہے اور مغایرت کو بیا ہتا ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں چیز یس علیحد ہیں نہ کہ ایک ۔

اور خود کلمہ و تحریمها التکبیر میں بھی دلیل موجود ہے کہ تحریم مصدراسم فاعل محرم کے معنی میں ہواورپوری عبارت اس طرح ہے۔ "محرم کے معنی میں ہو چیزیں حاال ہوتی ہیں ان کو حرام کردینے والی شی تکبیر ہے تو تکبیر محمول ہے خارج صلوة میں جو چیزیں حاال ہوتی ہیں ان کو حرام کردینے والی شی تکبیر ہے تو تکبیر محمول ہے اور محرم موضوع ہے اور حمل کی حقیقت ہے کہ اس کے ذریعہ دومتغایر فی المفہوم چیزوں کو وجود حسی کے اعتبار سے ایک کردیا جاتا ہے، جیسے زید عالم ۔ زید اور عالم دونوں کا مفہوم متغایر ہے مگر و جود حسی کے اعتبار سے دونوں کو ایک کردیا کہ جوزید ہے وہی عالم ہے اور جو عالم ہے وہی کردیا ہے وہی اس طرح تکبیر کا حمل تحریم ہوا تو معلوم ہوا کہ بیم فہوم کے اعتبار سے متغایر ہیں۔ پس تکبیر تحریم نیم طاصلو ہے اور رکن صلو ہوا کہ بیم فہوم کے اعتبار سے متغایر ہیں۔ پس تکبیر تحریم نیم طاصلو ہے اور رکن صلو ہوں ہوں کہ میں۔

## تكبيرتح يمهك شرط صلوة ياركن صلوة كافرق

تكبير كے جزء خارج يا جزء داخل ہونے كافرق اس وقت ظاہر ہوگا جب تكبير شروع

کی، درانحالیکدا کے دامن پرنجاست لگی ہوئی تھی ،اس صورت میں جس وقت اس نے اکبر کی را ءکوادا کیاتو اس ہے پہلے ہی قینچی وغیرہ ہے اس کیڑے کو کاٹ لیاتو امام اعظم کے نز دیک اسکی نماز درست ہے، کیونکہ وہ را ء کے فو رابعد نماز میں داخل ہواہے، اس سے پہلے ہیں۔ اورائمہ ثلا شاورامام شافعیؓ کے نزویک اس صورت مذکور میں نماز درست نہیں ہوئی، کیونکہ تکبیران کے نز دیک فرض ورکن ہے، اس لئے گویا ایک فرض کی ادائیگی نحاست کی حالت میں ہوئی جس ہے نماز نہیں ہوتی۔

### تیسری بحث: افتتاح صلوة کے لئے لفظ اللہ اکبر کا حکم

اس میں بیہ ہے کہا فتتاح صلوۃ کے لئے لفظ اللہ اکبو کہنا ہی ضروری ہے یا کوئی دوسرا لفظ بھی کفایت کرسکتاہے۔

اس بارے میں امام ما لک کے نز دیک نواللہ اکب کہنا ہی ضروری ہے وجہ یہ ہے کہ تحریمها التکبیر کے الفاظ حدیث میں آئے ہی اورتکبیر اللہ اکبر کہنے ہی کو کہا جاتا ہے۔ اصام شاه عي كا قنول: امام شافعي قرمات بين كمالله اكبر اورالله الاكبر توضيح بیں،اس کےعلاوہ میج نہیں،اللہ اکبر تواس کئے کدوہ منقول ہےاوراللہ الا کبر اس لئے مجھے ہے کہ بیرمقام ثنامیں واقع ہے اور مقام ثنا کے اعتبارے زیادہ ابلغ ہے كيونكه مبتدااورخبر جب دونول معرفه بول اس وقت خبر كومعرف بالام بولنا يالانا حصر كا فائده دیتاہے۔

اصام ابويوسف كا فتول: امام الويوسف فرمات بيل كدالله اكبر، الله الاكبر، الله كبير، الله الكبير بإرول فظول كي ذريعها فتتاح صلوة صحيح بي كيونكها كبراسم تفضيل ہے ۔اورکبیرصفت ہےاوراسم نفضیل اورصفت دونوں میں مبالغہ ہوتا ہےاور

دونول صفات الله ميں برابر بيں۔

ا مام اعظم کا هنول: امام اعظم فرمات بین که بیر کے معنی تعظیم کے آتے بین تمام العظم کا معنی تعظیم کے آتے بین تمام تفاسیرا کا اللہ کا کردیکھوسب میں تکبیرای تعظیم لکھا ہوا ہے تو ہراس تعظیم سے افتتاح صلوة جائز ہے جوعظمت خداوندی پر دالات کر ہے اس میں کوئی دنیوی غرض یا اور کوئی دعاء نہو جیسے السلھ ماغ فر لسی وغیرہ کہاں سے افتتاح صلوق جائز نہیں ہے۔ مثلاً الله وحمن الحر حمن اجل ، الرحیم اعظم ، الرحیم الکبیر وغیرہ۔

### دلاكل امام اعظم ابوحنيفة

امام الوصنيفة اورامام محد كل دليل قرآن كريم كى آيت ب: "و ذكر اسم ربه فصلى"
الآية. تو يهال اسم رب كا ذكر بخصوص لفظ كبير كا ذكر فييل كيا، تو معلوم بواكدالله كاساء حنى بيل بي جس بهي تحريم بيد وليا جائه ادا به وجائه كا، دومرى دليل "و دبك حماد فكبر" يهال جميع مفسرين كهتم بيل كه "كبر" بيم ادلفظ الله اكبر نهيل بلكه اس مراد فكبر" يهال جميع مفسرين كهتم بيل كه "كبر" مراد لفظ الله اكبر نه الآية الآية الآية المهروس كا يعيد دومرى آيت بيل به تقوله تعالى "ولها رأينه اكبرنه "الآية . يهال كبرن سه عظم " م عظم من مراد ب تيمرى دليل الوبكر دازى احكام القرآن بيل فرمات بيل قتال بيل تعوا فله بيل تعول له الاسماء الحسنى فادعوه بها" الآية . "اياما تدعوا فله الاسماء الحسنى" الآية . يهال جومطلق اساء بها الآية . "اياما تدعوا فله صلوة كوفت بلانا بحل شامل ب - چوشى دليل بي به كه مصنف ابن الي شيبه بيل نذكور به كه صلوة كوفت بلانا بيل شامل ب - چوشى دليل بي به كه مصنف ابن الي شيبه بيل نذكور به كه سخل ابوالعالية باى شهىء كانت الانبياء يفتحون الصلوة قال بالتوحيد والتسبيح والتهليل". بانجوي دليل شعمي فرمات بيل «بيان مام ابرا بيم مختى فرمات بيل كه من اسماء الله تعالى استفتحت الصلوة فقد اجزأت ك. " چسمي دليل مام ابرا بيم ختى فرمات بيل كه تعالى استفتحت الصلوة فقد اجزأت ك. " چسمي دليل مام ابرا بيم ختى فرمات بيل كه تعالى استفتحت الصلوة فقد اجزأت ك. " چسمي دليل مام ابرا بيم ختى فرمات بيل كه تعالى استفتحت الصلوة فقد اجزأت ك. " چسمي دليل مام ابرا بيم ختى فرمات بيل كه

اذا هللت او سبحت فقد اجزأتك "اخوجه بدرالدین العینی. ساتوی دلیل علامه عینی نے بطور نظر وفقه استدال پیش کیا ہے کہ حدیث میں ہے: "امسرت ان اقسات الناس حتی یشهدو ا ان لا اله الا الله النه النخ" اب یمال اگر کوئی بعینه بیالفاظنه کهران کے مثل یا جمعنی دوسر الفاظ کهدے۔ مثلالا الله الا الوحمن توبالا تفاق اس کومسلمان قرار دیا جائے گا، تو جب ایمان جوائیاس دین ہے اس میں معنی کا اعتبار کیا گیا، ماده کا اعتبار کیا گیا تو نماز جوفر ع ہے اس میں بطریق اولی جائز ہوگا۔ (مرقاق)

#### حدیث سےاستدلال کاجواب

(۱) سیکبیرے مراد صرف لفظ الله اکبر ہی نہیں جبیبا کے تفصیل ہے اوپر گذر چکا۔

(۲) ....اگر مان لیاجائے کہ اس صدیث میں تکبیر ہے مراد لفظ اللہ اکبر کہناہی ہے، پھر بھی پیصدیث ہمار سے فلاف نہیں کیونکہ اس ہے اللہ اکبر کہنے کی فرضیت اس صدیث ہے تابت نہیں ہوتی، زیادہ وجوب ثابت ہوتا ہے، کیونکہ پیخبر واحد ہے، فلنی الثبوت ہے، دلیل فلنی مفید فرضیت نہیں ہوتی، مفید وجوب ہو سکتی ہے، تو تحریمها التکبیر کے خبر واحد ہونے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کہنے کا وجوب ثابت ہوگا اس میں فرائ عنہیں اس کے تو ہم بھی قائل ہیں، ہمارانزاع بالحضوص اللہ اکبر کہنے کی فرضیت میں ہے، اوروہ حدیث سے ثابت نہیں۔

حفیہ نے افتتاح صلوۃ کے وقت مطاقاً ذکر کوفرض قرار دیا ہے، لقولہ تعالیٰ "و ذکر اسم ربه فصلی" اورخاص لفظ الله اکبو کہنے کوواجب قرار دیا ہے،اس حدیث کی وجہ سے ہرد کیل کواپنے مرتبے پر رکھائے۔

حفیہ نے دفت فہم سے فرض اور سنت کے درمیان وجوب کا مرتبہ ثابت کیا ہے، جو

دونوں کے علاوہ ایک مستقل مرتبہ ہے، دوسر سائمہ بھی اگر چروجوب کالفظ ہو لتے ہیں لیکن ان کے ہاں وجوب بمعنی فرضیت ہوتا ہے، کوئی الگ مرتبہ وحیثیت نہیں۔ حنیہ کے ہاں وجوب کامر تبہ فرض اور سنت سے الگ مرتبہ حیثیت نہیں، حفیہ کے ہاں وجوب کامر تبہ فرض اور سنت سے الگ مرتبہ دیشیت نہیں، حفیہ کے ہاں وجوب کامر تبہ فرض اور سنت سے الگ ہے، اس کی وجہ دلائل کے مراتب ہیں فرق کرنا ہے، جس درجہ کی دلیل ہوتی ہوتی ہے، حضور الگ ہوتی ہوتی ہیں، تفصیل اس کی ہیہ ہے کہ دلیل شرئی نقل میں دو ہوتی ہیں، ایک بھوت الدلیل من الشارع دوسرے دلالت الدلیل علی المطلوب یعنی مطلوب پر دلالت کس قتم کی ہے، بھوت بھی قطعی ہوتا ہے، بھی ظنی جس بات کی نقل قوار کی صد تک بھو نئی ہواس کو قطعی الثبوت کہا جاتا ہے۔ اور جس کی نقل شارع دلالت کرتی ہے، اس کی بھی دو حالتیں ہیں ایک ہی کہا جاتا ہے، ایسے ہی دلیل شرعی جس معنی پر دلالت کرتی ہے، اس کی بھی دو حالتیں ہیں ایک ہی کہا جاتا ہے، ایسے ہی دلیل شرعی خان دلیل تا شی دلیل نہ ہو، اور ایک ہی کہ درسرے معنی کا بھی احتال ہے، کہا جاتا ہے، اس طرح سے دلیل شرعی کی کل بار قسمیں ہیں گئیں۔ الدلالت کہا جاتا ہے، اس طرح سے دلیل شرعی کی کل بار قسمیں ہیں گئیں۔

- (۱) ....قطعى الثبوت قطعى الدلالة \_
- (٢)....قطعىالثبوت خلنىالد لالة \_
- (٣)....ظنى الثبوت قطعى الدلالة \_
- (۴)....فلني الثبوت فلني الدلالة \_

حفیدان بیاروں قسم کی دلیلوں کواپنے اپنے مقام اور مرتبہ پررکھتے ہیں، پہلی قسم کی دلیل اگر امر ہوتو اس سے فرضیت اور اگرنہی ہوتو اس سے حرمت ثابت کرتے ہیں۔ دوسری اور تیسری قسم کی دلیل سے وجوب یا کراہت تحریمیہ ثابت کرتے ہیں، چوتھی قسم

کی دلیل ہے سنیت اوراسخباب یا کراہت تنزیمیہ ثابت کرتے ہیں، دوہری اور تیسری قسم کی دلیل ہے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے، بھی سنت مؤکدہ، ان دونوں میں ہے ایک کی تعیین میہ اجتہادی کام ہے، مجتهد بھی تاکید کے زیادہ قرائن دیکھ کروجوب کا فیصلہ کرتا ہے، جب تاکید کے زیادہ قرائن نظر نہیں آتے تو سنت مؤکدہ کہہ دیتے ہیں، وجوب اور سنت مؤکدہ قریب قریب ہی ہیں۔

وتحليلها التسليم اى محلل ما فى الصلوة حرمها التكبير وتحليلها التسليم: كنمازين جوچزين تبير حرّام موكّى تحين سلام الن كوال كرويتائد.

امام شافعی اورامام ما لک کنز دیک سلام فرض ہے ای حدیث کی وجہ ہے کہ جس طرح تحدید میں طہور فرض ہے ای حدیث کی وجہ ہے کہ جس طرح تحدید میں طہور فرض ہے اس طرح اس میں شایم فرض ہوگا۔ گرامام اعظم کے نز دیک شایم واجب ہے ۔ فرض نہیں ۔ طرح اس میں شامعی کے فتول کا جواب: امام اعظم امام شافعی کوجواب دیتے ہیں کہ

با دشاہ کے ساتھ وزیر بھی بیٹھ جاتے ہیں اور سر دار کے ساتھ چیرای بھی ساتھ ہولیتا ہے ضروری نہیں کہ بادشاہ کے ساتھ بادشاہ اور سر دار کے ساتھ سر دار ہی ہول، اس طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض کے ساتھ فرض ہی کا بیان ہو بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرض کا ایک جملہ میں اور واجب کا دوسرے جملہ میں ذکر ہو۔

نیز فرضیت کے ثبوت کے لئے نص کاقطعی الدلالة قطعی الثبوت ہونا ضروری ہے، اور اخبار آ حادید ظنی الثبوت ہیں قطعی الثبوت نہیں ہیں، اس حدیث سے وجوب ثابت ہوگانہ فرض ۔ جبیا کداس کی تفصیل اور گذر تھی ہے۔

#### اشكال مع جواب

ا مشکال: اس پراشکال ہوتا ہے کہ پھر اس حدیث کی وجہ سے تکبیر تحریم کیول کہتے ہو۔ جواب: تکبیر تحریمہ کی فرضیت:"وربک فیکسر، و ذکر اسم ربه فصلی" نص قطعی سے ثابت ہے نہ کہ حدیث مذکور سے ۔جسیا کہ اسکی تفصیل اوپر گذر چکی ہے۔

### حفنيه كى دليل

حفیہ کی دلیل حفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث بھی ہے، جس میں تشہد کو ذکر فرما نے کے بعد ہیے جملہ ہے: "اذا قبلت ھذا او قبضیت ھذا فقد قضیت صلوتک فان شئت ان تقوم فقم وان شئت ان تقعد فاقعد بله اس حدیث کا حاصل ہے کہ جب تو نے تشہد پر حولیایا اتی مقدار بیڑھ گیا تو نماز پوری ہوگئی ۔اگر سلام فرض ہوتا تو اس کے بغیر نماز کیسے پوری ہو جاتی ۔ بید دیل ہے سلام کے عدم فرضیت کی ، حضرت ابن مسعود رضی کے بغیر نماز کیسے پوری ہو جاتی ۔ بید دیل ہے سلام کے عدم فرضیت کی ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیر عدیث مرفوعاً بھی فقل کی گئی ہے ، اور موقوفاً بھی ، اگر اس کا رفع ہونا ثابت ہو جائے بھر تو اس مسئلہ کی دلیل ہے ہی ، اور اگر بیٹا بت ہو جائے کہ بیر حدیث موقوف ہے تب بھی بیاس مسئلہ کی دلیل ہے ، اس لئے کہ نماز کے فراکض اپنی رائے اور قیاس سے نہیں ہتلائے جاتے ، تو بی حدیث "غیر مدرک بالقیاس" مسئلہ عن رخوا صحابی کو حکما مرفوع ہے ۔

ا سنن ابى داؤد: ١٣٩/ ١، ويؤيده ماروى عن على قال اذا جلس مقدار التشهد ثم احدث فقدتم صلاته رواه البيهقى عن على من طريق عاصم بن ضمرة عنه وقد تابعه على ذلك الحارث عندابن ابى شيبة فى مصنفه و روى عن عبدالله بن عمر و ايضاً مرفوعا انه عليه الصلوحة و السلام قال اذا احدث يعنى الرجل وقد حبس فى آخر صلوته قبل ان يسلم فقد جازت صلاته. اخرجه الترمذي وابوداؤد و الطحاوى. (اعلاء السنن: ١٨ ا ٣/١ ملخصاً) دوسری دلیل حضرت علی رضی الله عنه کی حدیث ہے طحاوی شریف میں ہے: ۱۹۵۱ جسلس احد کم مقدار التشهد ثم احدث فقد تمت صلوته "حضرت علی رضی الله عنه فرمائے ہیں کہ قدار تشہد میٹھنے سے نماز تام ہوجاتی ہے۔

تیسری دلیل حضرت عبدالله بن عمروگی حدیث ب: "اذا رفع المصلی رأسه من آخر صلواته وقضی و تشهد ثم احدث فقد تمت صلواته" اخرجه الترمذی و السطحاوی. اس کاحاصل بھی بہی ہے، بس احناف کے نزویک سلام فرض نہیں باکہ واجب ہے، اور خروج بصوعه فرض ہے۔ فقط

### خروج ريح اور دبر ميں صحبت كاحكم

﴿٢٩٢﴾ وَعَنُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَسَا أَحَدُكُمُ فَلَيْتَوَصَّا وَلاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعُحَازِهِنَّ (رواه الترمذي وابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ٢٥/ ١، باب من يحدث في الصلوة، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٢٠٥، ترمذي شريف: ٢٠٠ / ١، باب ماجاء في كراهية اتيان النساء في ادبارهن، كتاب الرضاع، حديث تمبر: ١٢٣٠ الـ

حل لغات: فَسا (ن) فَسُواً وَفُساءً بلاآ وازر حَ فارق كرنا، اعجاز جع ب، واحد عجز، برييز كا پچيا حصد، سرين -

قو جمہ: حضرت علی بن طلق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں ہے کوئی بغیر آ وا ز کے رت کے خارج کر ہے تو وہ وضو کر لے ، اور تم عور توں سے ان کے پچھلے مقام میں جماع نہ کرو۔

### تشريح: فساس رج كوكهاجا تائج جس مين آوازند بو\_

ا ذا فهدا: جب سي كى پيمكى نكل جائة اس كووضوكرنا بائة \_

اعقراض: پہلی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ری گی آواز نہی جائے یا اس کی بدیو نہ آئے تو اس سے وضونہیں ٹوٹنا اور اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر آواز کی ری سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔

جسواب: رج کے نگلنے کا یقین ہونا ضروری ہے، اگر ذرائی پھیکی نگلنے کا یقین ہوجائے تو وضوٹوٹ جاتا ہے۔

#### خروج ريح اور دبر ميں صحبت ميں ربط

و لا تباتبو ا النهاء في اعجاز هن: لعنى تم عورتول كر يجل عصد لعنى دير ميں وطى ندكرو، يهال ايك اشكال ہوتا ہے۔

الشكال: يہنے كه حديث شريف ميں پہلے پھسكى كاتذ كرہ ہے اور پھر دہر ميں مجامعت كرنے ہے منع كياہے، دوالگ الگ حكم بيں دونوں ميں كوئى د بسط نہيں ہے، لہذا دونوں كو بغير ربط كيوں ذكر كياہے؟

جواب: دونول جملول میں دبط اورا تصال موجود ہال طریقہ پر کہ دونول کا تعلق دہر ہے ہے، جب اللہ تعالی نے اس ہیئت کومومن بندہ کے لئے جائز نہیں قرار دیا اور اس کی وجہ سے اس کو اپنے قرب سے روک دیا تو دہر میں وطی کرنے سے بدرجہ اولی بندہ اللہ تعالی کے قرب سے روک دیا تو دہر میں وطی کرنے سے بدرجہ اولی بندہ اللہ تعالی کے قرب سے روک دیا جائے گا، چونکہ وہ تو بہت ہڑا گناہ بہت بخت غلطی ہے اس لئے "ان اللہ یہ حب التوابین ویحب المتطهرین" کو جملہ عتر ضرقرار دیا گیا ہے۔ "نساء کم حدث لکم فاتوا حرث کم" اور "فأتو هن من حیث امر کم الله" مُقَرِّر اورمُقَرِّر کے حرث لکم فاتوا حرث کم"

ورميان \_ (التعليق الصبيح: ١/١ ، الطيبي: ٢/٣٢)

نيز قاعده إن كه "الشيئ يلذكر بالشيئ [ايك چيز دوم ي چيز عي وكركى حاتى ہے۔] ایسے ہی اونی ہے اعلیٰ کی طرف بھی وہن منتقل ہوجاتا ہے۔اول اونی ہے، ثانی اعلیٰ اس لئے اس کوذکر کر دیا گیا۔

### نوم ناقض وضو ہے یا نہیں؟

﴿٢٩٣﴾ وَعَنَ مُعَاوِيَةَ ابْنِ آبِيُ شُفْيَادَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ أَدُّ النُّسِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَّلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْعَيْنَانِ و كَاءُ السُّبِهِ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اِسْتَطُلَقَ الُوكَاءُ. (رواه الدارمي)

حواله: دارمي: ٩ ٩ / ١ ٩ ٩ / ١ ، مقدمه باب الوضوء من النوم، حدیث نمبر:۲۲۷\_

حل لغات: وكاء ثيك، يهال بندهن مرادع، استطلق البطن، پي چلنا، دست آناب

ترجمه: حضرت معاويه بن ابوسفيان رضي الله عنه يروايت مي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: آئکھیں سرین کا بندھن ہیں، جب آئکھ سوجاتی ہے، بندھن کل جا تا ہے۔

تشریح: و کاء: تسمه کو کہتے ہیں۔ ل و کاء المد الو کاء وهری دوری دوری دوری دی سے تعلیہ وغیر دکو باند صاحبات کہ اس کے اندر کی چیز نگلنے مے محفوظ ہوجائے ،السبه کے معنی دہر کے ہیں اس کی اصل سبت ہے اس کے بعد تا م کوجذ ف کر دیا ای لئے اس کی جمع استاء آتی ہے اور تصغیر ستیھة آتی ہے۔

العده: سرين كوكت بير-

نوم ناقض وضونہیں، بلکہ خروج رہ کا تض وضو ہے مگر چونکہ بیسب ہے اور حالت نوم میں خروج رہے کامظنہ ہوہی جاتا ہے۔

اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب علت مخفی ہوتو سبب پر تھم لگادیا جاتا ہے جیسے سفر میں مشقت اصل ہے مگر چونکہ وہ امرمخفی ہے اس لئے سفر کو ہی اس کے قائم مقام کر دیا گیا جا ہے مشقت ہویا نہ ہو،اس لئے مسافر شرعی پرنمازقصر کا تھم لگا دیا جائے گا۔

ایے ہی یہاں نوم کوخروج رج کے قائم مقام کر کے اس پر تھم لگا دیا جاتا ہے، جیسے خروج منی سبب ہوجوب عسل کے لئے اوروہ امر مخفی ہا ور التقاء ختانین اس کے لئے سبب ہاں کے ایک سبب خروج منی کے قائم مقام قرار دیکر وجوب عسل کا حکم کیا جاتا ہے۔

مطلب میہ ہے کہ انسان جب بیدار رہتا ہے ،خروج رس کورو کے رکھتا ہے ،اور جب غفلت کے ساتھ سوجا تا ہے ،اور اعضا ء ڈھیلے ہوجاتے ہیں اس کا اختیار ختم ہوجا تا ہے ،اور خروج رس کا مطنبہ غالب ہوتا ہے ،اسلئے نوم کو ناقض وضو قرار دیا گیا ہے۔ (مرقا ق:۱/۳۴۰)

# کون تی نیز ماقض وضوء ہے؟

﴿ ٢٩٣﴾ وَعَنْ عَلِي رَضِى اللّهُ عَنَهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَنَهُ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَنَهُ قَالَ وَاللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلَيْتَوَضَّا لَهِ (رواه الوداؤد) وَقَالَ الشَّيُحُ اللّهَ اللّهُ هَلَا فِي غَيْرِ الْفَاعِدِ لِمَا صَحَّ عَنُ انْسِ رصى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْتَظِرُونَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ اللّهِ اللهُ ذَكَرَ

فِيُهِ يَنَامُونَ يَلَلُ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَحُفِقَ رُوُّومُنَّهُمُ.

تنبید: حقیقاً یہاں دوحدیثیں ہیں،لہذا دونوں گوالگ الگ نمبر وارذ کرکرنا ہاہے تھا،لیکن چوں کہ دوسری حدیث (حضرت انس رضی اللہ عنہ والی) در حقیقت حضرت شیخ محی النہ نے اپنے قول پراستدلال کے طور پر پیش کی ہے۔اس لئے دونوں کوایک ساتھ قتل کیا گیا ہے،دیگر مقامات پر بھی ایسا ہواہے۔

حل لغات: ینتظرون، انتظرہ انتظار کرنا، کی چیز کے لئے رکنا، تخفق خفق (ن ض) خفقاً جھکنا، بانا، ینامون، نام فلان نوما (س) سونا۔

قرجه: حضرت على رضى الله عند سے روایت ہے رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سرین کا بندھن دونوں آ تکھیں ہیں، جو مخص سوجائے تو اس کو وضو کرنا ہیا ہے۔ (ابو داؤد) شخ امام محی النہ نے کہا ہے کہ یہ تکم اس شخص کے لئے ہے جو بیٹھا ہوا نہ ہو، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عند ہے تھے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عشاء کی نماز کا انتظار کیا کرتے تھے، کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عشاء کی نماز کا انتظار کیا کرتے تھے، کیماں رضی اللہ عند کی اس روایت کو ابوداؤد و تر نمری نے نقل کیا ہے، مگر تر نمری کی روایت میں انس رضی اللہ عند کی اس روایت کو ابوداؤد و تر نمری نے نقل کیا ہے، مگر تر نمری کی روایت میں "ینتظرون العشاء حتی تحفق دؤ سہم" کے بجائے" ینامون "کے الفاظ ہیں۔ "ینتظرون العشاء حتی تحفق دؤ سہم" کے بجائے" ینامون "کے الفاظ ہیں۔ قتض وضونہیں قو اس قضو و سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹھ کرسونا ناقض وضونہیں قو اس

الدفیق الفصیع ---- ۱۳۸ باب مایو جب الوصو کومتنتی کردیاجائے گا که نوم ناتض وضو ہے مگر بیٹھ کرنہیں، یہال سے اور ندا ہب نکلتے ہیں۔

#### اختلاف نداهب

مسكة نوم ميں علاء کے آٹھ مذہب ہیں:

- (۱) .... پېلا مذہب پیه ہے گه نوم کسی بھی حال میں ناقض وضونہیں پیابوموٹی اشعری ،سعید بن المسیب، ابومجلز ، حمیدالاعر ج اور شعبه کامد بہب ہے۔
- (۲) ..... دوسر امذ بہب بیہ ہے کہ نوم ہر حال میں ناقض وضو ہے، اس کے قائل حسن بصری امام مزنی اورابوعبیدالقاسم بن سلام اورایخق بن راهویه بین اوریهی امام شافعی کا بھی ایک غیرمشہورقول ہے۔
- (٣) ... تيسر اند جب په ہے كەنوم كثير ہر حال ميں ناقض وضو ہے اور نوم قليل كسى بھى حال میں ناقض وضونہیں بیرند ہبامام زہری ،رہیداوزاعی،امام مالک کا ہے۔اورامام احمد کی ایک روایت بھی پہی ہے۔
- (۴) .... چوتھاند ہب یہ ہے کہ جب آ دمی نماز کی تھی ہیئت پر سوجائے جیسے رکوع یا تجدہ کی حالت میں یا قعد ہ وقیام کی حالت میں تو وہ نوم ناقض وضونہیں خواہ وہ سونیوالا داخل صلوة ہویا خارج صلوة ہواوراگر پہلو پر لیٹ کرسوگیایا حیت لیٹ کرسوگیا تو وہ نوم ناقض وضو ہے، یہ فد ہب امام اعظم ابوحنیفہ اور داؤد خاہری کا ہے۔اور امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے۔
- (۵) .... پانچوال مذہب میہ ہے کہ صرف رکوع اور بحدہ کی حالت میں جونیند آئے وہ ناقض وضوے بدروایت امام احمرا بن حنبل علیہ الرحمہ کی ہے۔
- (۲)....اور چھٹاند ہب بیرہے کہ صرف وہ نوم ناقض وضو ہے جو بحالت بحیدہ ہو بیرروایت

بھی امام احمد کی ہے۔

(2) ۔۔۔۔۔ساتو ال مذہب ہیہ ہے کہ وہ نوم جو داخل صلوۃ ہو کسی بھی حال میں ناقض وضو نہیں اور جو نوم خارج صلوۃ ہووہ نوم ہر حال میں ناقض وضو ہے، بیدام مثافعی علیہ الرحمہ کا صعیف قول ہے۔۔

(۸) ۔۔۔۔ آٹھوال مذہب ہیہ کہ جب آدمی بیٹھ کرسوئے اور مقعد زمین سے کئی رہے تو وہ
نوم ناقض وضونہیں اور اگر مقعد زمین سے الگ ہوگئی تو ہر حال میں وضوئوٹ جائے گا
خواہ وہ نوم قلیل ہویا کثیر داخل صلوۃ ہویا خارج صلوۃ ، نیز اس پرسب کا اتفاق ہے کہ
عقل کا زوال جنون وغشی کے ذریعہ ہویا شراب اور نیند کے نشہ سے ہویا بھا نگ اور
دواء کے نشہ سے ہوخواہ وہ قلیل ہویا کثیر شمکن المقعد ہویا غیر مشمکن المقعد وہ نوم ہر
حال میں ناقض وضو ہے۔ (بذل المجمود ۱/۱۲۲)

### نیند کب ناقض وضوہ؟

﴿ ٢٩٥﴾ وَعَنُ اللَّهِ عَمَّانِ اللَّهِ عَمَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمُونَهُ عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضُطِّحِعاً قَالَةً إِذَا اصُطّحَعَ السُلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ الْمُؤْمُونَهُ عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضُطّحِعاً قَالَةً إِذَا اصُطّحَعَ السُلّمُ حَتَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ وَاللّهِ وَالرّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ فَاصِلُهُ . (رواه الترمذي والبوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ۲۷/ ۱، باب في الوضوء من النوم، حديث نمبر: ۲۰۲، كتاب الطهارة، ترمذي شريف: ۲۰۲/ ۱، باب الوضوء من النوم، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ۷۵-

حل لغات: مضطجعاً اضطجع ليثنا، پېلور ليثنا، سونا، مفاصل، مفصل كى

جي ٻه جوڙ۔

قو جمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے گدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وضواس شخص پر لازم ہے جو لیٹ کر سوجائے ،اس وجہ ہے کہ جس وقت آ دمی لیٹتا ہے ،تواس کے جوڑ ڈھیلے ہوجاتے ہیں۔

قشریع: اس حدیث ہے بھی پیبات سمجھ میں آتی ہے کہ نوم ناقض وضوء ہے،

لیکن مطلق نوم ناقض وضو نہیں ، بلکہ نوم غالب ناقض وضو ہے، اور نوم غالب بیہ ہے کہ اس میں

استر خاء مفاصل ہو جائے ، جب استر خاء مفاصل ہو جاتا ہے تو عام طور پر خرون رسح ہوتا ہے ،

اور جو چیز عادةً ثابت ہوتی ہے اس کو معتقن سمجھا جاتا ہے، للذا اب استر خاء مفاصل کوخرون رسح کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے ، اور بیاستر خاء مفاصل اس صورت میں ہوتا ہے جب جب رسے کریا کسی چیز کا سہار اکیکر سوجائے۔ (مر قاق تا سے ۱/۳۲۱)

پس بیرحدیث احزاف کی واضح دلیل ب، اوراس کی تا ئیردیگراحادیث ہے بھی ہوتی ہے، بہتی میں این عباس رضی اللہ عند کی حدیث ب: "لایہ جب الوضوء علی من نام جالساً او قائما او ساجدا حتی یضع جنبه" اور منداحد میں روایت ب: "عن ابن عمر رضی الله عنه انه علیه السلام قال لیس علی من نام ساجدا وضوء حتی یضطجع"

### مس ذکر ہے وضو کا ٹوٹنا

﴿٢٩٢﴾ وَعَلَىٰ بَسُرَةَ بِنُتِ صَفُوانَ ابْنِ نَوُفَلِ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَسَّ آحَادُكُمُ ذَكَرَهُ فَلَيْتَوَضَّأَ (رواه مالك واحمد وابوداؤد والترمذي والنسائي وابن ماحة والدارمي)

حواله: موطا امام مالک: ۱۳ ، باب الوضوء من مس الفرج، کتاب الطهارة، حدیث نمبر:۵۸، مسند احمد: ۲/۲/۲۰ ، ابوداؤد شریف: ۱/۲۰ ، باب الوضوء من مس الذکر، ترمذی شریف: ۱/۲۵ ، باب الوضوء من مس الذکر، ترمذی شریف: ۱/۲۵ ، باب الوضوء من مس الذکر، کتاب الطهارة، حدیث نمبر:۹۵ / ۱ ، باب الوضوء من مس الذکر، کتاب الطهارة، حدیث نمبر:۹۵ / ۱ ، باب الوضوء من مس الذکر، کتاب الطهارة، حدیث نمبر:۹۵ / ۱ ، باب الوضوء من مس الذکر، کتاب الطهارة، حدیث نمبر:۹۵ / ۱ ، باب الوضوء من مس الذکر، تولیل الذکر، کتاب الطهارة، حدیث نمبر، بنت صفوان بن نوفل رضی الله عنها سروایت به کدرسول الدسلی الله علیه و ارشاد فرمایا: کدتم میں سے جو مخص ابناذ کرجھوئ قبیا بے کدوضوکر سے۔

قشور بعد بیات امام ما لک، احمد، ابودا وَد، ترذی ، نسانی ، ابن ماجد اورداری سے مردی ہے کدمس ذکر ماقض وضو ہے۔

#### الضأ

وَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنُ سَسِ الرَّحُلِ ذَكَرَهُ بَعُدَ مَا يَتَوَضَّا قَالَ مَيْلَ رَسُولُ اللهِ عَنَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنُ سَسِ الرَّحُلِ ذَكَرَهُ بَعُدَ مَا يَتَوَضَّا قَالَ وَهَلُ هُوَ إِلَّا بُضُعَة مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَنُ مَسِ الرَّحُلِ ذَكَرَهُ بَعُدَ مَا يَتَوَضَّا قَالَ وَهَلُ هُوَ إِلَّا بُضُعَة بِنَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَن اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَم مَعُدَ قُلُومٍ طَلْقِ وَقَدْرَوَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَم مَعُدَ قُلُومٍ طَلْقِ وَقَدْرَوَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَم مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَم مَعَد قُلُومٍ طَلْقِ وَقَدْرَوَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَم قَالَ إِذَا أَفُضَى احَدُكُم بِيدِهِ إلى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَم قَالَ إِذَا أَفْضَى احَدُكُم بِيدِهِ إلى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَم قَالَ إِذَا أَفْضَى وَالدار قطنى) وَرَوَاهُ ذَكُرِه لَيْسَ بَيْنَةً وَيَبُنَهَا شَيْءً وَالدار قطنى) وَرَوَاهُ السَّائِي عَن بُسُرة إِلَّا أَنَّهُ لَمُ يَذْكُر لَيْسَ بَيْنَةً وَيَشَهَا شَيْءً .

حواله: ابوداؤد شریف: ۱/۲۳ ، باب الرخصة فی ذلک، کتاب الطهارة، عدیث نمبر: ۱۸۲ ، ترمذی شریف: ۱/۲۵ ، باب ترک الوضوء من مس الذکر، کتاب الطهارة، عدیث نمبر: ۸۲ ، نسائی شریف: ۲۰ / ۱ ، باب ترک

الوضوء من مس الذكر، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٦٥، ابن ماجه: ٣٨، (رو ايت ابو هريره) الشافعي في الام، باب الوضوء من مس الذكر، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٢-

#### حل لغات: بضغة، الكرا،مسَّ، (ن) مساً حجونا \_

قر جمہ: حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا: کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا گیا کہ آ دمی وضو کر لینے کے بعد اپنے عضو مخصوص کو
چھوٹ تو کیا تکم ہے؟ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عضو مخصوص بھی گوشت کا ایک عکرا
ہے۔ (ابو داؤ د، تر فدی ، نسائی ) اور ابن ماجہ نے بھی ایسی روایت نقل کی ہے۔ شیخ امام محی السنہ
نے فرمایا کہ بیر عدیث منسوخ ہے ، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت طبق بن علی کے
آنے کے بعد اسلام لائے ہیں ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیہ ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہتم میں ہے کوئی شخص اگر اپنا ہاتھ اپنے عضو مخصوص پر لے
جائے درا نحالیکہ ہا تھ اور عضو کے درمیان کوئی چیز حاکل نہ ہوتو اس کووضو کرنا بیا ہے۔ (شافعی ،
دار قطنی ) اور نسائی نے اسرہ سے بیروایت نقل کی ہے ، جس میں لیس بینہ و بینہا کے الفاظ
ماکورنہیں ہیں ۔

تنفریع: شخ محی النہ قرماتے ہیں کے طلق ابن علی رضی اللہ عنہ کی حدیث بسرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے منسوخ ہے کیونکہ اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا ہے اور طلق ابن علی رضی اللہ عنہ تو واپس چلے گئے سے اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے اور مسلمان ہوئے اس سے معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مؤخر ہے اور طلق ابن علی رضی اللہ عنہ کی مقدم، اور مؤخر مقدم کے لئے ناسخ ہوا کرتی ہے، اس لئے بیر حدیث بسرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے منسوخ ہے۔

امام شافعیؓ کے نز دیک می ذکر ناقض وضو ہے ان کا متدل حضرت بسر ہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔

امام اعظمؓ فرماتے ہیں کیمس ذکر ناقض وضونہیں اور ان کامتدل طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔

ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعو درضی اللہ عند کی حدیث ہے انہوں نے فر مایا: کہ میں ناک اور ذکر کے چھونے میں کوئی فرق نہیں کرتا کیونکہ ذکر بھی تو جسم ہی کا ایک ٹکڑا ہے۔

اس طرح دیگر صحابه رضی الله عنهم کے آثار واقوال موجود بیں ،حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے بین که «مااب السی ایاه مسسته او انفی" ابن مسعود رضی الله عنه فرمات بین «مااب السی فی الصلوة او افنی او انفی" ممار بن یاسر رضی الله عنه فرماتے بین «انسما هو بضعة منک مثل انفی او انفک" حضرت حذایفه ، عمران بن صین فی دورجل آخر کانوا لایرون فی مس الذکر الوضوء "اس لئے عمران بن علی رضی الله عنه کی روایت کور جمی موالیا ہے۔

طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے منسوخ ہونے کی جووجہ بیان کی وہ منسوخ ہونے کی جووجہ بیان کی وہ منسوخ ہونے کی دیل نہیں بن عتی کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگر چاسلام بعد میں لائے ہیں مگر ہو سکتا ہے کہ وہ اس حدیث کوکسی ایسے خص سے روایت کرتے ہوں جو اسلام میں ان سے مقدم ہوں، جیسا کہ بہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذو الیدین والی حدیث کواس طور سے بیان کرتے ہیں کہ گویا یہ وہاں موجود تھے، "صلے بنا" حالانکہ وہ ان سے بائج سال پہلے کاوا قعہ ہے، نیز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ضعیف بھی ہے چونکہ اس میں ایک راوی نوفلی ہے، وہ با نفاق محد ثین ضعیف ہے اپنے سال میں ایک راوی نوفلی ہے، وہ با نفاق محد ثین ضعیف ہے ابتہ نہیں بن سکتی۔

### منسوخ ہونے کا اصول

منسوخ ہونے کا ایک اصول یہ ہے کہ تخت حکم کوآ سان حکم سے منسوخ کیاجاتا ہے الا ماشاء اللہ رجیبا کہ اللہ تعالی کا فرمان "ماننسخ من آیة او ننسهانات بخیر منها او مشلها" یہاں خیر سے مراد سخت میا کی و سائل سے منسوخ کرنا ہے، اس اصول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنه کی حدیث کونا سخ مانا جائے اور بسرہ رضی اللہ تعالی عنه کی حدیث کونا سخ مانا جائے اور بسرہ رضی اللہ تعالی عنه کی حدیث کا منہا کی حدیث کومنسوخ چونکہ بی حکم سخت ہے اور طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنه کی حدیث کا حکم آسان ہے۔

دوسری اصولی بات یہ ہے کہ جومسکہ عورتوں سے متعلق ہوتا ہے اس میں عورتوں کی
روایت کا اعتبار ہوتا ہے اور جومسکہ مر دول سے متعلق ہوتا ہے اس میں مر دول کا اعتبار ہوتا
ہے۔اس اعتبار سے بھی بسر ہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقابلہ میں طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی
روایت کوتر جے ہوئی میا ہے۔

### حديث طلق برنفتداوراس كاجواب

حدیث طلق میں ایک راوی قیس بن طلق ہے جس کے بارے میں حضرت امام شافعی فرماتے ہیں "قد سألنا عن قیس بن طلق فلم نجد من یعو فد"

ہماری طرف ہے اس کا جواب ہیہ ہے کہ جن حضرات محدثین نے حدیث طلق کی تھیج اور تحسین فرمائی ہے ان حضرات کوقیس بن طلق کے بارے میں معلومات حاصل ہونگی ،اور مسن عرف حجت ہوتا ہے من لم یعرف بر۔

### بسره كي حديث مين تاويلات

(۱) ....بسر ہ رضی اللہ عنہاوالی روایت کواستخباب رمجمول مانا جائے کیمس ذکر کے بعد وضو

مستحب ہے،الہٰدا کوئی تعارض نہیں۔

- (۲) .....دوسری صورت میہ ہے کہ بسر ہ رضی اللہ عنہاوالی روایت وضولغوی پرمجمول ہے۔ جیسے وضوقبل الطعام وبعدہ میں وضو کے لغوی معنی ہاتھ دھونا مراد ہے،اسی طرح یہاں بھی ہاتھ دھونامرا دہے۔
- (٣) ....ایک تیسری صورت بیه به که بسر ه رضی الله عنها والی حدیث میس کلام کنایه برمحمول به به که کست و کست و کست استخاکرنام راد به به بطور کناییه جیسے ''او لامست النساء'' میس ملامست نساء سے جماع مراد به ساور چونکه استخامین مس ذکر ہوتا ہے اس لئے اس کومس ذکر سے تعبیر کردیا کنایة کیونکہ الکنایة ابلغ من التصریح.
- (۳) ۔۔۔ یامس ذکر ہے مرادمس ذکر بالفرج ہے جس کومباشرت فاحشہ کہتے ہیں اس کو ہم بھی ناقض وضو مانتے ہیں ۔
  - (۵)....اس حالت پرمحمول ہے جب ذکر ہے مذی وغیرہ کاخروج ہوجائے۔

### بسره رضى الله عنهاكى روايت براشكال

بسرہ رضی اللہ عنہا گی روایت میں مس عام ہے،خواہ بدسےخواہ اور کسی عضو ہے، لہذا مطلق مس ذکر ہے جس وضو ہونا بیا ہے، لینی جب کہ ذکر ران وغیرہ ہے مس ہوجائے۔ حالانکہ کہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں،اور بیمکن بھی نہیں چونکہ ران وغیرہ سے تومس ہروقت ہی ہوتا رہتا ہے۔

لہذاطلق بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت کوہی ترجیج دیجائے گی پھر بسر ہ رضی اللہ عنہا کی سند میں ایک راوی مروان ہے، جو ظالم وجاہر حاکم تھا، نیز اس نے ایک شرطی کو بھیج کر اس حدیث کوسنا وہ شرطی مجھول ہے، اس لئے بسر ہ رضی اللہ عنہا کی روایت قابل استدایال نہیں۔ سے خلق بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت کی متعدد آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تا ئید ہوتی ہے اس لئے اس کورجھ دیجائے گی۔

#### قياس

پھر قیاس کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ س ذکر ناقض وضو نہ ہو چونکہ کسی نجاست یا گانہ بييثاب كاحچونا بھي ناقض وضونہيں ۔خو دانسان اپنے پائخانہ، بييثاب كوچھولے تو وہ بھي ناقض وضوئبیں کتے بلی کے یا نخانہ کوس کرنا بھی ناقض وضوئبیں ، تومس ذکر جونجس بھی نہیں اس کامس كرنا كيے ناقض وضو ہوسكتا ہے ۔ فقط والله تعالی اعلم تنصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔انعلق السبح:۸۸۱/۸۵/ ا۔

### الوضومن مسالمرأة

﴿٢٩٨﴾ وَعَنُ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنُهَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يُنَفِّبَلُ بَعُمِضَ أَزُوَاحِهِ ثُمٌّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأْ ـ (رواه ابوداؤد، والترمذي، والمنسائي، وابن ماحة) وَقَالَ التِّرُولِيُّ لَا يَصِحُ عِنُدَ أَصُحَابِنَا بِحَالِ إِسُنَادُ عُرُوَّةً عَنْ غَائِثَمَةً وَٱيُضاً إِمْنَاهُ إِبْرَاهِيَمَ التَّيُّويِي عَنْهَا وَقَالَ ٱبْوُدَاؤُدَ هَٰذَا مُرْسَلٌ وَإِبْرَاهِيُمُ النُّيُومِيُّ لَمُ يَسُمَعُ عَنَ عَائِشَةً.

حواله: ابوداؤد شريف: ٢/٢٨ ، باب الوضوء من القبلة، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٨ ١/ ١٥ ١/ و٩ ١٥ ، تـر مذى شريف: ٢٥ / ١ ، باب ترك الوضوء من القبلة، كتاب الطهارة، حديث تمبر:٨٦، نسائي شريف: ١ /٢ ١ ، باب ترك الوضوء من القبلة، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ١٤٥٠ ابن ماجه شريف: ٣٩ ا، باب الوضوء من القبلة، كتاب الطهارة، حديث نمبر:٥٠٢ـ

ت حمه: حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها بروايت ب كه حضرت نبي كريم صلی الله علیه وسلم اپنی کسی زوجه مطهره رضی الله تعالی عنها کابوسه لیتے پھرنمازا دا فر ماتے اوروضو نہیں کرتے۔(ابوداؤد،ترندی،نسائی،ابن ماحه)ترندی نے کہا کہ ہمارےعلاء کے بزویک عروه كاحضرت عائشه رضي الله عنها ہے اور السے ہي ابر اہيم تيمي كاحضرت عائشه رضي الله عنها ے روایت کرنا کسی طرح سیجے نہیں، نیز ابوداؤر نے پیاکہا کہ بیرحدیث مرسل ہے،اورابراہیم تیمی کوحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے ساعت وروایت کاشر ف عاصل نہیں ہے۔

تشريح: حديث شريف معلوم مواكتقبيل مرأة ناقض وضونيين لين ثابت ہوگیا کیمن م اُ ۃ بدرجہ ٗ اولی ناتض وضونہیں۔

### مسمرأة ميںاختلاف

مں مراُۃ ناقض وضوے یانہیں؟ مختلف فیدہے۔شا فعیدکے یہاں مطلقاً ناقض ہے، حفد کے یہاں مطلقاً غیر ناقض ہے۔ مالکیہ ، حنابلہ کے یہاں تفصیل ہے اگر مس مراُ ۃ شہوت کے ساتھ ہوتو ناقض ہے،ورنہ غیرناقض۔

### امام ترندي كااعتراض

حضرت عا مُشْدِصد بقِه رضى الله عنها كي روايت جواحناف كي قوى دليل ہے اس برامام تر مذی اعتر اض فرمار ہے ہیں۔امام تر مذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں صحت نہیں کیونگداس کی سند میں عروہ ہیں اور معلوم نہیں کیکون سے عروہ مراد ہیں ایک عروہ حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها کے بھانچے ہیں ،عروہ بن الزبیر رضی الله عنه ہیں ، اورا یک عروہ بن مزنی ، اورعروه مزنی اگر ہوں تو ان کا ساع حضرت عا أنشه صدیقه رضی الله عنها ہے ثابت نہیں ۔البذا

حديث محيح نبين اورقابل ججت نبيس، اس لئے كه "اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال"

### احناف کی طرف سے جواب

احناف کی طرف ہے اس کا جواب رہے ہے کہ یہاں عروہ سے عروہ بن الزبیر ہی مراد میں اوراس کے لئے ہمارے پاس چند قرائن موجود ہیں :

- (۱)....منداحمداورا بن ماجه میں صراحةً مٰد کور ہے،"عن عروه بن الزبیرالخ"
- (۲) ....عروہ بن الزبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عند کے بھا نجے اور خصوصی شاگر دیتھے اوران کی اکثر روایات وہی روایت کرتے ہیں ، لہذایبال وہی مراد ہول گے۔
- (۳) ....عروہ کے نام سے ابن الزبیر رضی اللہ عنہ ہی زیادہ مشہور ہیں ، اور قاعدہ ہے مشترک نامول میں جومشہور ہوتا ہے ، مطلقاً بولنے سے وہی مراد ہوتا ہے۔
- (س) ....نفس حدیث میں ایباایک جملہ ہے جوعروہ بن الزبیر ہی کہدیکتے ہیں جیبا کہ بعض روایت میں ہے کہ عروہ نے کہا: "هل هه یالا انت فضحکت" اس قتم کی ہے تکلفی اجنبی ہے نہیں ہو عکتی ، رشتہ داروں میں ہو عکتی ہے۔

#### اجم تنبيه

اس حدیث پراس می دوسری احادیث پرمکرین حدیث بیا عتراض کیا کرتے ہیں کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیہ بتلانا کہ حضوراقد س میلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا بوسر لیا خلاف حیاء ہے، پھر حضرت عروہ کا بیسوال ''ھل ھی الا انت'' اس ہے بھی زیادہ خلاف حیاء ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور عروہ سے ایسی بات سرز دنہیں ہو مکتی، ان کا دامن یقیناً اس سے پاک ہے، اورالی با تیں ان کی طرف مجمی سازش کے تحت منسوب کردی گئی ہیں، معلوم ہوا حدیث ضحیح طور پر محفوظ نہیں رہی، اور اس وقت جو ذخیرہ ہمارے

سامنے ہے وہ مجمی سازش کا نتیجہ ہے۔

اس اعتراض کا جواب ہے ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا او نچے درجہ کی باحیا ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں امت تک مسائل پہنچانے کی فکر بھی ہے، اور یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے ایسے مسائل صرف از واج مطہرات ہی امت تک پہنچا سکتی ہیں، اگر بیشرم کی وجہ ہے ایسے مسائل کو چھپالیتیں تو امت ان مسائل کے متعلق جہالت میں رئتی، اس لئے انہوں نے اپنی طبیعت پر ہو جھ ڈال کر اور مجاہدہ کر کے ایسے مسائل بھی امت تک پہنچائے۔

رہایہ سوال کوروہ کے قول' ھل ھی الا انت' کا مسلد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اتناقو بتاویا تھا کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کی تقبیل کی لیکن حیاء کی وجہ سے پنہیں بتایا کہ وہ بیوی خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں یا کوئی اور کسی امر کے معلوم ہونے کی دو صور تیں ہوتی ہیں ایک بید کہ وہ واقعہ اپنے ساتھ پیش آیا ہواور دوسری صورت ہیں کہ کسی سے سنا ہو، ظاہر ہے کہ کہاں صورت میں تثبت زیادہ ہوتا ہے، عروہ کو چونکہ اس حدیث کو اہم اختلافی مسلم میں پیش کرنا تھا اس لئے انہوں نے تحقیق کر لیما ضروری سمجھا کہ بیوا قعہ اپنی آپ ہین مسلم میں پیش کرنا تھا اس لئے انہوں نے تحقیق کر لیما ضروری سمجھا کہ بیوا قعہ اپنی آپ ہین مسلم میں پیش کرنا تھا اس لئے انہوں نے تحقیق کر لیما ضروری سمجھا کہ بیوا قعہ اپنی آپ ہین فوب ہوگیا کہ اس سوال و جواب کے بعد ناظرین پر اس حدیث کی پیشگی خوب مناشف ہوگی ، اس سے معلوم ہوگیا کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنی آپ ہین نقل مناشف ہوگی ، اس سے معلوم ہوگیا کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنی آپ ہین نقل فرمار ہی ہیں۔ (اشرف التوضیح)

یہاں دوسری ایک سندعن ابسر اهیم التیمی عن عائشہ ہے روایت ہے اس پر بھی انہوں نے اعتر اض کیا کہ ابراہیم نیمی کا ساع حضرت عائشہ صدیقة رضی اللہ عنہا ہے نہیں ہے۔لہذا حدیث منقطع ہوگئی۔ احناف کی طرف ہے جواب رہے کہ تھے سند ہے، عن ابراہیم الیمی عن ابیان عائشہ المحتال المحتاج اللہ عن عائشہ المحتاج اللہ علی عن ابیان عائشہ المحتاج اللہ علی اللہ

### ديكر دلائل احناف

- (۱) --- احناف کی ایک دلیل نویچی حدیث حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ہے، جو اوپر مذکور ہوئی۔
- (۲) .... دوسری دلیل بخاری شریف مین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کی حدیث یه: "لقدر أیتنی و رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی و انا مضطجعة بینه و بین القبلة فاذا اراد ان یسجد غمزنی فقبضت رجلی"
- (٣) .... تيسرى دليل بخارى شريف مين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها كى حديث ب: "طلبت النبى صلى الله عليه وسلم ليلة فوقعت يدى على قدمه وهو ساجد"
- (٣) ..... چوتھی دلیل: بخاری ومسلم شریف میں حضرت قنادہ رضی اللہ عنه کی حدیث ہے:
  "انه علیه السلام کان مصلی و هو حامل امامة بنت ابی العاص الخ"
- (۵) ..... پانچوي وايل: حضرت امسلم رضى الله عنهاكى حديث ب: "انه عليه السلام يقبل عند الصوم فلايتوضأ و لاينقض الصوم" رواه الترمذى.
- (٢) ..... اما منسائى في ترجمه قائم كيا ؟ "توك الوضوء من مس الرجل اموأته من غير شهوة" ال مين انهول في حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كي حديثين

مختلف سندول ہے پیش کی ہیں،مضمون وہی ہے جواوپر کی دو حدیثوں کا ہے۔ (نصب الرأیہ: ۵/۷)

- (2) .....ابن عدى نے اپن اكامل مين حضرت ابوا مامه با بلى كى عديث نقل كى ہے: "قال قلت: يار سول الله الرجل يتوضأ ثم يقبل اهله ويلا عبها اينقض ذلك وضوء؟ قال: لا. (نصب الرأيه: ١/١٥) الل عديث كى سند بركام كيا كيا ہے۔ (٨) .... عديث ابو بريره رضى الله عندجس كى تخ تن طبر انى نے مجم اوسط ميں كى ہے، اس كالفاظ بير بين: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يخرج الى الصلواة و لا يحدث وضوء أ. (ايضاً)
- (9) --- ابن حبان نے کتاب الضعفاء میں ابن عمری حدیث کی تخ تئ کی ہے : قبال کان
  رسول الله صلمی الله علیه وسلم یقبل و لا یعید الوضوء " (نصب
  الرأیہ: ۲ /۱) اس کی سند کے ایک راوی غالب بن عبدالله العقبلی پر کلام کیا گیا ہے۔
  (۱۰) --- سنون ابن ماجہ میں اطر ایق عمر و بن شعیب عن زیب السمیة عن عائشہ رضی اللہ عنها
  حدیث ہے ۔ لفظ یہ ہیں: "ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یتوضا
  شم یقبل ویصلی و لایتوضاً و رہما فعله بی " (سنون ابن ماجه: ۳۸، باب
  الوضوء من القبلة) حافظ زیلعی نے اسکی سندکو جید کہا ہے، اس میں نہ حبیب عن عروه
  ہراورنہ بی ایر اہیم می ہیں۔ (نصب الرائیة: ۱۲/۷)
- (۱۱) .... اسحاق بن رابويد نه اپنى مند يس بطريق بشام بن عروه عن ابيعن عائشه رضى الله عنها حديث نقل كى به: "ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قبلها وهو صائم وقال: ان القبلة لاتنقض الوضوء و لا تفطر الصائم وقال يا حميرا ان في ديننا لسعة " (نصب الرأية: ١/١/٢)

- (۱۲) .....مند برزار میں بطریق عبدالکریم الجزری عن عطاء عن عائشه رضی الله عنها روایت ج: "ان النه می صلی الله علیه و سلم کان یقبل بعض نسائه ثم یصلی و لایت و ضاً " (نصب الرأیه: ۱/۷) اس کر جال کی توثیق حافظ زیلعی نے ایم فن عنقل کی ہے۔ حافظ عسقل فی "الدرایه" میں فرماتے ہیں: "رجاله شقات " (الدرایه: ۲۱۲، ملحقا فی آخر الهدایة المجلدین الاولین)
- (۱۳) ..... حافظازیلعی نے بحوالہ دار قطنی بیرحدیث میا رطرق سے پیش کی ہے، جن کے بعض راویوں پر کلام بھی ہے۔
- (۱۴) .....ابوداؤداورنسائی میں بطریق ابراجیم یمی عن عائشہرضی اللہ عنہا اس مدیث کی تخ تئ کی گئے ہے:"ان السب صلی اللہ علیه وسلم کان یقبل بعض نسائه شم یصلی و لایتو ضأ" (ابودا أد ۱/۳۸ انسانی دارسی)
- (۱۵) .....ابودا وَدِه ترندی اورا بن ماجه نے بطریق اعمش عن حبیب بن ابی ثابت عن عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی تخریخ کی ہے۔ (ابوداوُد:۲۴٪۱۰۱ بن ماجہ:۳۸٪ تذی ارائی اللہ عنہا اس حدیث کی تخریخ کی ہے۔ (ابوداوُد:۲۴٪۱۰ بن ماجہ:۳۸٪ تذی ارائی اللہ عنہا اس حدیث کی تخری ہوا کہ مس مراُ ۃ ناقض وضونہیں ہے ، دوسری بات سہ ہے کہ نقض وضونہیں ہے ، دوسری بات سہ ہے کہ نقض وضونہوں ہے ، دوسری بات سہ ہے کہ نقض وضونہوں اللہ دن سے ۔اور یہاں حدو و ج السنجاسة من البدن سے ۔اور یہاں حدو و ج السنجاسة نہیں ہوگا۔

### دلائل شوافع

(۱) ....فریق اول کی دلیل حدیث مرفوع سے بالکل نہیں صرف قرآن کریم کی ایک محمل آیت اور دوایک صحابہ رضی الله عنهم کے اثر سے استدلال پیش کرتے ہیں، آیت: قبول اور دوایک صحابہ رضی الله عنهم کے اثر سے استدلال پیش کرتے ہیں، آیت: قبول اور دوایک صحابہ رستم النساء الغ" یہال ملامة سے کمس بالیدمراد لیتے میں، قرینہ ہے دوسری قرائت میں اسمست م آیا ہے، اور اس کے معنی لمس بالید کے میں اور اس کے معنی لمس بالید کے میں ۔ اور یہاں ملامیة کے بعد عدم ماء کی صورت میں تیم کا حکم دیا گیا تو معلوم ہوا کہ بینا قض وضو ہے۔

- (۲).....ووسرى دليل حضرت عمر رضى الله عنه كااثر ہے:"ان السقب لمة من السلم سس فتو ضؤو ا منها"
- (٣) .... تيسرى دليل حضرت ابن معود رضى الله عنه كااثر بن عبد قبلة الموجل امرأته الوضوء.
- (٣)..... چوتقى دليل حضرت ابن عمر رضى الله عنه كااثر ب: قبيلة الوجل امر أته وجسها بيده من الملامسة و من قبل امر أته وحبسها بيده فعليه الوضوء.

#### جوابا ت ازاحناف

شوافع کے دلاکل کے احناف کی طرف سے جوابات دیئے گئے ہیں۔اول دلیل کا جواب بیہ ہے کہ آیت میں ملامیۃ سے جماع مراد ہے بمس بالیدمراد نہیں ہے اوراس کے لئے جمارے پاس بہت دلاکل موجود ہیں۔

- (۱)....رئیس المفسر بین حبر الامة حضرت ابن عباس رضی الله عنه نے یہی تفسیر کی ، نیز اکثر حضرات صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیم الجمعین کی یہی رائے ہے۔
- (۲)..... بیہ مفاعلہ کا صیغہ ہے اور اس کی خاصیت ہے جانبین سے کسی فعل کا واقع ہونا ، اور یہاں جماع کی صورت میں ہوسکتا ہے۔
- (٣) ....اس كے مرادف جتنے الفاظ بيں ان كے مفعول جب مراؤة ہوتى ہے تو با تفاق لغويين جماع مراد ہوتا ہے۔اگر چاس كے اصل معنی دوسر ہے ہوں، جيسے لفظ وطی اس

کے اصل معنی روند نا ، اور جب اس کا مفعول عورت ہوتو اس کے معنی جماع ہوتے
ہیں ، یا جیسے لفظ مس اس کے معنی ہاتھ ہے چھونا ، گر جب مفعول ہرا أة ہوتو معنی جماع
ہوتے ہیں جیسے : حسن قبل ان سے مسبو ھن الآیة ، اس طرح لفظ ملامسة یالمس کے
معنی اگر چہ ہاتھ ہے چھونا ہوگر یہاں مفعول نساء ہے لہذا جماع مراد ہوگا۔
معنی اگر چہ ہاتھ ہے جھونا ہوگر یہاں مفعول نساء ہے لہذا جماع مراد ہوگا۔
نکل جائے گا، ورنہ قرآن کریم ایک انہم تکم ہے خالی رہ جائے گا۔ نیز آیت ہرحال
کے لئے عام ہوجائے گی ، خواہ شہوت ہویا نہ ہو، لہذا ایک آیت کوجامی اور عام قرار
کے لئے عام ہوجائے گی ، خواہ شہوت ہویا نہ ہو، لہذا ایک آیت کوجامی اور عام قرار
کرتا ہے ، نہم کہد چکے ہیں کہ مراؤ ہ مفعول ہونے کی صورت میں ہرحال میں جماع
مراد ہوتا ہے ، جس کے نظائر بیان کردئے ۔ لہذا آیت کریمہ سے شوافع کا استدال ال
کرنا چھے نہیں ۔ باقی جوآ نار صحابہ پیش کئے ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ
احاد یہ مرفوعہ کے مقابلہ میں آ نار سے استدال کرنا ٹھیک نہیں ۔ یاان سے استجاب
مراد ہوتا ور یہی قرین قیاس ہے تا کہ احاد بہث مرفوعہ کے ساتھ تعارض نہ ہو۔

### قياس

قیاس بھی اس کو مقتضی ہے کہ مس مراُۃ ہے وضونہیں ٹوٹنا بیا ہے کیونکہ عورتیں کوئی نا پاک چیز نہیں ہیں، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے تو فرمایا ہے:"ان النسساء ریاحین" [کیورتیں خوشبوئیں ہیں]

اگرآپ کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے تو عورتوں کو شیطان کہاہے،اس کا جواب بیہ ہے کہ اولاً تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا فرمان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جزء ہیں۔ اپس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مقابلہ میں زیادہ قابل قبول ہوگا۔

دوسرے یہ کہا گروہ شیطان بھی ہیں قو شیطان کا چھونا بھی ناقض وضونہیں جواس واقعہ عمعاوم ہوتا ہے کہ حضوراقدس سلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، شیطان آپ کو مار نے کے لئے انگارہ لیکرآیا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کرستون ہے باند ھنے کا ارادہ فر مایا تا کہ فیج انگارہ لیکرآیا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ کرستون ہے باند ھنے کا ارادہ فر مایا تا کہ فیج کوئر کے اس سے تھیلیں، مگر پھر خیال آیا کہ جنات پر خصوصیت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، اور انہوں نے دعافر مائی تھی: "رب ھیب لمی ملک الاینبغی الاحد من بعدی حکومت تھی، اور انہوں نے دعافر مائی تھی: "رب ھیب لمی ملک الاینبغی الاحد من بعدی الآیہ" [ مجھے ایس سلطنت بخشد ہے جو میر ہے بعد اور کسی کے لئے مناسب نہ ہو] (آسان ترجمہ ) اس وجہ سے میں نے ایسانہیں کیا تو معلوم ہوا کہ شیطان کا چھونا بھی ناقض وضونہیں تو پھر مس مرا تا اور پھر جب کے خزیر کامس کرنا اور انکے پائخانہ وغیرہ کامس کرنا ناقض وضونہیں تو پھر مس مرا تا کس طرح ناقض ہوگا۔ (تفصیل کیلئے ملاحظہ ہوالعلیق السیح : ۱۸۵ / ۱۸ بذل: ۱۰/۱۷)

### گوشت کھانے کے بعد ہاتھ یو چھنا کافی ہے

﴿ 9 9 ﴾ وَعَنِ اللهِ عَبَّامِ رَضِيَ اللهِ عَبَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفاً نُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسُحٍ كَانَ تَحْتَهُ نُمَّ قَامَ فَصَلَى \_ (رواه ابوداؤد، وابن ماحة)

حواله: ابوداؤد شریف: ۲۵/۱، باب ترک الوضوء ممامست النار، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۲۵، ابن ماجه شریف: ۳۸، باب الرخصة فی الوضوء مما غیرت النار، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۴۸۸۔
حل لغات: کتف موثد عا، مَسَحَ (ف) مسحاً یده باته پیمرنا، صلی

تصلية تفعيل منمازير هنار

قر جمه: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ( بکری کے ) شانه کا گوشت تناول فر مایا ، پھر اپنا ہاتھ ٹاٹ سے بو نچھ لیا جو آپ کے پنچے ابھوا تھا ، اس کے بعد کھڑ ہے ہوئے ، پھر نماز پڑھی۔

قشریع: علامہ طِبِی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر بین دلیل ہے کہ آگ ے کِی ہوئی چیز کھانے سے وضونہیں ٹوٹا، نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو نہ دھونے میں کوئی کرا ہیت نہیں، بشر طیکہ اس کھانے وغیرہ کا ارد محض پوچھنے ہے ہی زائل ہوجائے۔ (مرقاۃ: ۱/۳۲۳)

### گوشت کھانے کے بعد بغیر نئے وضو کے نماز

﴿ • • ٣﴾ ﴿ وَعَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا أَنَّهَا قَالَتُ قَرَّبُتُ إلى السَّلُوةِ وَلَمُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنَهَا أَنَّهَا قَالَتُ قَرَّبُتُ إلى الصَّلُوةِ وَلَمُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنْهَا مَشُوِيًا فَا كَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إلى الصَّلُوةِ وَلَمُ يَتَوَصَّالً (رواه احمد)

**حواله:** مسند احمد: ۲/۳۱ .

قرجمه: حضرت امسلمه رضی الله عنها بیان کرتی بین: که میں نے حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں بھنا ہوا با زو کا گوشت پیش کیا ، تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس میں سے تناول فر مایا ، پھر نماز کے لئے کھڑ ہے ہو گئے ، اور وضونہیں فر مایا ۔

قشریع: اس حدیث شریف ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ هما مست المناد ناقض وضونہیں ۔

حافظ ابن حجر رحمة الله عليه فرمات ميں كه اس حديث كى سندحسن درجه كى ہے۔ (مرقاة:١/٣٣٣)

## ﴿الفصيل الثالث﴾ كوشت كهانا ناقض وضونهيس

﴿ ١٠٠﴾ وَعَنُ أَبِي رَافِع رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ أَشُهَدُ لَقَدُ كُنُتُ أَشُوىُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطُنَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتُوَضَّأ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ١/١٥/ مناب نسخ الوضوء ممامست النار، كتاب الحيض، حديث نمبر: ٣٥٧\_

توجمه: حضرت ابورا فع رضي الله عنه بروايت ب كه مين م كها كركها بول كه میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے لئے بکری کیطن کا گوشت بھونتا تھا،اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کوتناول فر مانے کے بعد نماز پڑھی ،اور وضونہیں فر مایا۔ تشریح: بیمدیث بھی مامست الناد کے ناقض وضونہ ونے یردلیل ہے۔

﴿٣٠٢﴾ وَعَنْهُ قَالَ أُمُدِيَتُ لَهُ شَاةٌ فَجَعَلَهَا فِيُ الْقِدُرِ فَدَحَلَ رَمُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فَقَالَ مَاهَلَا يَااَبَارَافِعِ فَقَالَ شَاةٌ أَهُدِيَتُ لَنَا يَارَسُولَ اللهِ فَطَبَحُتُهَا فِي الْقِدْرِ فَقَالَ نَاوِلْنِي النِّرَاعَ يَااَبَارَ افِعِ فَنَاوَلْتَهُ النَّرَاعَ اللهَ مَا اللهِ فَالْوَلْنِي اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلَمَ فَقَالَ نَاوِلُنِي اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ فَقَالَ يَا رَمُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ فَقَالَ يَا رَمُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حواله: مسند احمد: ۲/۳۹ ، سنن دارمی: ۱/۳۵ ) ، المقدمة باب مااکرم به النبی صلی الله علیه وسلم فی برکة طعامه، عدیث نمبر: ۲۸۸ \_

حل لغات: نـاولني امرې،مفاعلت ے،نـاولـه الشيء وينا، ذراع يَ اذرع بازو، باتھ۔

 باب مايوجب الوضوء

خاموش رہتے دست پر دست دیئے جاتے ، پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یانی طلب فرمایا ، اورمنھ دھویا اور انگلیوں کے بوروں کو دھویا ، پھر اٹھے اور نمازیر ﷺ ھنے کیلئے تشریف لے گئے،ا سکے بعد پھرآ مخضور صلی اللہ علیہ وسلم ابورا فع کے گھرتشریف لائے ہتو اس وقت ان کے یہاں ٹھنڈا گوشت پایا تو اس کو تناول فر مایا اور مسجد تشریف لے گئے ،اور نماز بردھی ، اور یانی کو نہیں جیموا۔ (احمد ) دارمی نے اس روایت کوابوعبد کی سند ہے نقل کیا ہے، کیکن ان کی روایت میں" **ثبہ د**عا بھاء الی اخو ہ" کے الفاظموجودنہیں ہیں۔

قشر مع: ١هـ ل يت له: حضرت ني صلى الله عليه وسلم كوبديه ديا كيابا ابورا فع رضی اللّٰہ عنہ کو، پس حضر ت ابو رافع نے اس کو ہانڈی میں بکنے کیلئے رکھدیا ، آنخضرت صلی اللّٰہ عليه وسلم نشريف لائے اور چونکه آنخضرت صلی الله عليه وسلم کی عا دت مبار که بلا تکلف رہے گی تھی،اسلئے فرمایا: ابورا فع! بہ کیا بن رہاہے،انہول نے جواب دیا کہ بکری کا گوشت بدیہ میں دیا گیا ہے اس کو یکار ماہوں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک بازوز کال کر دید ومعلوم ہوا که کیا پیا کھانا بھی سنت ہے، طالب علم اس رعمل کرتے ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بازوطاب فرمایا تو وہ دیدیا پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوطاب فرمایا (آپ ابورا فع کو کچھ د کھانا ہیا ہ رہے تھے ) مگر ابورا فع بھول گئے اور کہا کہ حضر ت جی بکری کے دوہی تو با زوہوتے ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اگرتم خاموش رہتے اور نکا لتے رہتے تو ا ذراع پر ذراع نکلتے رہے بطور مجز ہ، پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور نماز بیڑھی اور یانی کوچھوا تک نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہاتھوں کو دھویا اور نہ کلی فرمائی ، بیان جواز کے لئے ایبافر مایا: تا کہ معلوم ہوجائے کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا کلی کرنا بھی سنت ہے لازمنہیں، نیز حدیث یاک ہے رہجی معلوم ہوگیا کہ مامست النار ناقض وضونہیں۔ قوله ثم قال ناولني الذراع الاخر: حضرت نبي كريم صلى الله علم وسلم

دست کا گوشت پیند فرماتے تھے، چونکہوہ بہت بلکا پھاکا ہوتا ہے، آسانی کے کلجاتا ہے، زود بضم

ہوتا ہے، معدہ پر بھی ہار نہیں ہوتا، دل ود ماغ کوقوت بخشا ہے، تا کدا سکے ذراجہ ہے بدن کوتقویت ملے اور پھر اپنے مولی تعالی شانہ کی عبادت بخو بی ادا کرنے میں مدگار ثابت ہو، نیز اسلے بھی آئے ضرت سلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے حضور مسلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے حضور میں متعزق تھے، اسلے آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دل ود ماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ بحری میں دوبی بازوہ وت ہیں، چونکہ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے مولی کے علاوہ کا گذر میں وہی بازوہ وت ہیں، چونکہ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے مولی کے علاوہ کا گذر نہیں تھا۔ (مرقاق ہے۔ ۱/۳۲۴)

اوراس کمال توجہ اور کمال استغراق کی برگت سے حق تعالی شانہ ذراع پر ذراع اپنی کمال قدرت سے بیدا فرماتے رہتے ،حضرت ابورا فع رضی اللہ عند کے کلام سے اس کمال توجہ میں فرق آگیا اس کے وہ سلسلہ ختم ہوگیا۔

فوائد: (۱) .....حدیث شریف میں اس کی اصل بھی موجود ہے کہ طالب کواپے شخ کے علام کا تخصیل بلاچون وچرا کرنا بیا ہے جب تک کہ خلاف شرع چیز کا حکم نہ دے اور بلاوجہ چون وچرا کرنا ہر گت ہے محرومی کا ذریعہ ہوتا ہے۔

(۲) .....حدیث شریف ہے ریبھی معلوم ہوا کہ کھانے کے بعد بھی پورے ہاتھ دھونے کے بجائے صرف انگلیول اور پوروُل کے دھونے پراکتفا کرنا بھی درست ہے۔

(۳) ۔۔۔۔ اس ہے معلوم ہوا کہ گھروں میں ہے تکلف ہوکرر ہنا میا ہے ،اوراپ خدام ہے خود کسی چیز کے طاب کرنے میں بھی کوئی مضا نقہ نہیں کہ اس سے خدام کوخوشی ہوتی ہے،اوران کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔

### گوشت کھانے سے وضونہیں ٹوٹنا

﴿٣٠٣﴾ وَكَعُنُ اللَّهِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كُنُتُ اللَّهِ وَاللَّهِ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كُنُتُ الَّا وَاللَّهِ مَعَوْتُ بِوُضُو ، فَقَالاَ لِمَ تَتَوَضًّا

فَقُدُلُتُ لِهَانَا الطَّعَامِ الَّذِي آكَلُنَا فَقَالاً اَنْتَوَضَّا فِيَ الطَّيِّبَاتِ لَمُ يَتَوَضَّا فِنَهُ مَنُ هُوَ حَيْرٌ فِنُكَ. (رواه احمد)

حواله: مسند احمد: ٠٠/١.

قوجمہ: حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ میں الی اور ابوطلحہ رضی اللہ عند بیٹے ہوئے تھے، چھر ہم نے گوشت روئی کھایا، اس کے بعد میں نے وضو کیلئے پانی منگوایا، الی اور ابوطلحہ نے کہا آپ وضو کیول کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اس کھانے کی وجہ سے جوہم نے ابھی کھایا، ان دونوں نے کہا کیا گیزہ چیزوں کو کھانے سے وضو کرتے ہو؟ ان چیزوں کے کھانے کے بعد انہوں نے بھی وضو نہیں کیا جوتم سے بہتر ہیں یعنی آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم۔

قشریع: اس حدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ مامست الناد ناقض وضوئیں اور آنخضرے سلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ مامست الناد سے وضوفر مانے کی نہیں تھی۔

عنائدہ: حدیث پاک ہے ہی معلوم ہوا کہ اگر کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو ٹوک دینا اور تنبیہ کردینا پاہئے ، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کوٹو کا ہے اس کو حقیقت معلوم ہونے کہ راس کو قبول کرلینا بیا ہے ، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کوٹو کا ہے اس کو حقیقت معلوم ہونے پر اس کو قبول کرلینا بیا ہے ، کسی تشم کی کوئی نا گواری یا حیل و ججت نہیں کرنا بیا ہے ، اہل حق کی شان یہی ہوتی ہے۔

#### مامست النار سے وضومیں اختلاف

قائل تھان کے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی حدیث "تسو حضو و ا مسامست النار" وغیرہ احادیث تحییں، جن میں مامست النار ہے وضو کا حکم فرمایا گیا ہے۔

#### جوابات

ان احادیث کے جن میں مامست الناد ہوضو کا تکم ہے مختلف جوابات دے گئے میں۔

- (۱) ....وه احادیث منسوخ بین اورجن روایات بین مامست النار یوضونه کرناندگور یوه ای کے لئے ناشخ بین ،حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه کی حدیث بین یه "و کان آخر الامرین من رسول الله صلی الله علیه وسلم توک الوضو مما مست النار" کما فی ابی داؤد.
- (٢) .....دوسرا جواب ميه به كه يهال وضو يه وضوشر عي مراد نهيس بلكه وضواغوى مراد ب يعنى باتحدد هونا ، كلى كرنا وغيره ، جبيها كه ترندى وغيره ميس ب: بسر كة السطعام الوضوء في قبله والوضوء بعده.
- (۳) ..... وضوشر عی بی مراد ہے گراستجاب پرمجمول ہے، کیونکہ آگ مظیم غضب خداوندی ہے ہے۔ بیز شیطان کامادہ ہے مامست المناد کے کھانے ہے اس کے اشرات بھی کچھ آتے ہیں اس لئے ان اثر ات کوختم کرنے کیلئے بطوراستجاب وضوکا تکم دیا گیا۔

  (۲) ..... مامست النار کے استعال ہے انسان کے اندر جوملکیت تھی وہ ختم ہوجاتی ہے اور حیاب معلوب ہوجاتی ہے، اور ملکیت تھی وہ ختم ہوجاتی ہے، اسلئے دیوانیت آجاتی ہے، یعنی حیوانیت کاغلبہ ہوجاتا ہے، اور ملکیت معلوب ہوجاتی ہے، اسلئے وضوکا تکم بطوراستخباب دیا گیا تا کے حیوانیت ختم ہو کرملکیت کی گفیت پیدا ہوجائے۔

  (۵) .... حضرت شاہ ولی اللہ تفر ماتے ہیں کہ امر وجوبی بی ہے گریہ تکم عوام کیلئے نہیں بلکہ خواص کیلئے ہے۔ اور بھی جوابات دئے گئے ہیں۔ تنصیل کیلئے ملاحظہ ہو۔ (مرقاق ہے۔ ۱/۳۳۸ مقر بان را ہیش ہو د جیرانی مقر بان را ہیش ہو د جیرانی

فائده: معلوم ہوا خواص كا درجه براها ہوا ب،ان كى فرمددارى بھى براهى ہوئى سے۔

### مسمرأة كاحكم

﴿٣٠٠﴾ وَعَن ابُن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَاذَ يَقُولُ قُبُلَةُ الرُّجُلِ امُرَأْتُهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ وَمَنْ قَبُّلَ امْرَأْتُهُ أَوْ جَسُّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُصُوعَـ (رواه مالك والشافعي)

حواله: موطا امام مالك: ١٥، باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ٢٨٠، ترتيب مسند الامام الشافعي، باب في نو اقض الوضو ، كتاب الطهارة ، حديث نمبر:٨٦\_

ت جمه: حضرت ابن عمر رضى الله عنهما بروايت سے كدوه كيا كرتے تھے كدم دكا ا بنی عورت کابوسہ لینا ، یااس کااینے ہاتھ سے چھونا ، یہ بھی ملامسہ ہے ، اور جس شخص نے اپنی عورت کابوسہ لیا، یا اس کوہا تھ ہے چھویا، تو اس پر وضو واجب ہے۔

#### الضأ

﴿ ٣٠٥) • وَعَنُ اللهِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ كَانَ يَقُولُ مِنْ قُبُلَةِ الرُّجُلِ إِمْرَأْتُهُ الْوُصُوءُ . (رواه مالك)

**حواله**: موطا امام مالك: ٥ ا ، باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته، كتاب الطهارة، حديث أبر: ١٥٠ \_

ترجمه: حضرت ابن مسعود رضى الله عنه ہے روایت ہے وہ کہتے تھے مرد کا اپنی

عورت کابوسر لینے ہے وضولازم ہوتا ہے۔

**قشریع**: بیدوحدیثیں ہیں جوتقبیل مراُ ۃ کے ناقض وضو ہونے پر دالات کرتی ہیں گرخیر سے بیمرنو عنہیں مقطوع ہیں۔

ما لک وشوا فع بیان کرتے ہیں کیونکہ ان کا ند ہب یہی ہے۔

ابن مسعودٌ بھی فرماتے ہیں کہ تقبیل مراُ ۃ ناقض وضو ہے، یہ خودان کا تفر داوران کا اپنا اجتباد ہے، یا وضو ہے معنی لغوی مراد ہول گے ہاتھ دھونا کلی کرنایا یہ استخباب برمحمول ہوگا۔

#### الضأ

٣٠٠ ١ أَن عُمَرَ بُنَ الْمَعْلَةِ مِنَ اللّهُ عَنْهُمَا أَدَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطّابِ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِذَّ الْقُبُلَةَ مِنَ اللّمُسِ فَتَوَصَّأُوا مِنْهَا.

حواله: سنن دار قطني: ٢٠٠٥ ، باب صفة ماينقض الوضوء وما ورد في الملامسة والقبلة، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ٣٤-

قوجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بوسر لیناملا مست میں داخل ہے ، پس اس کے بعد وضو کیا کرو۔

قول امنها: يتين المامد فتوضؤ و امنها: يتين روايتي بي جوتقبيل مرأة اورمس مرأة كافض وضو بون پر داالت كرتى بين بيكن جاننا بيا بي جوتقبيل مرأة اورمس مرأة كافض وضو بون پر داالت كرتى بين بيروايات بيا بيئ كه يتمام روايات موقوف بين ان صحابه پر جولس ك قض وضوك قائل بين بيروايات مرفوع كي حكم بين بين اس لئه كه ان مين خودان كي دائ كودخل بوسكتا ب، اوراس بات كا بين ان كي اقوال احتياط كي وجه سے استخباب پرمحمول بول -

امام اعظم ابوحنیفه علیه الرحمه کے بز دیک تقبیل مرأة مس مرأة کی طرح ناقض وضونہیں اوردائل وه كثيراورمرفوع روايات بين جن مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاازواج مطهرات رضی الله عنهن میں ہے کسی کی تقبیل فر ماکر بلاتجدید وضونماز پڑھنا ثابت ہے جن کی تفصیل مس مرأة کے ذیل میں اور گذر چکی۔ مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مرقاۃ:١/٣٣١، بذل: ۷۰/۱/۱۰۱۶ : ۲۲۷/۱۰

### خون ناقض وضوءہے

﴿ ٢ • ٣ ﴾ وَ عَوْنَ عُمَرَ إِسْ عَبُدِ الْعَرِيُو رَحِمَهُ اللهُ عَنْ تَعِيْمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْوُصُوءَ مِنْ كُلِّ دَم سَائِل رَوَاهُمَا الدَّارَ قُطُنِيُّ وَقَالَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيرُ لَمُ يَسُمَعُ مِنْ تَمِيْمِ الدَّارِيُّ وَلا رَاهُ وَيَزِيدُ بُنُ خَالِدٍ وَيَزِيدُ بُنُ مُحَمِّدٍ مَخُهُولًان.

حواله: دار قطني: ۵۷ ا ، باب الوضوء، عن الخارج من البدن ، كتاب الطهادة، حديث تمير: ٢٤ \_

حل لغات: سائل بنے والا۔سَالَ (ض) سَيُلاً بهنا۔

ت جمه: حضرت عمر بن عبدالعزيز تميم داري سے روايت كرتے بن ، انہول نے بیان کیا کهرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: که ہر بہنے والے خون سے وضوا ازم ہوتا ہے، ان دونول روایتول کودا رقطنی نے نقل کیا ہے، اور کہا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے تمیم داری ہے نەسنا بندان كودىكھا ب،اورىزىد بن خالدا ورىزىد بن محمد دونو ل مجهول بىي \_

تشريح: الوضوء من كل م سائل: يبى مسلك إمام عظم كا-

و ر و اهدما الدار قطنی : دارطنی امام عظم کے بخت ترین دشمن ہیں جنہوں نے آپ پرمر جیہ ہونے کی تہت لگائی ہے، اور دار قطنی نے اس حدیث کو بیان کر کے کوئی احسان نہیں کیا بلکہ ان کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ عمر ابن عبد العزیز نے تو تمیم داری ہے نہ سنا اور نہ ان کو دیکھالہذا حدیث منقطع ہوگئی، اور اس کی سند میں یزید بن خالد اور یزید بن محمد دونوں مجہول ہیں، لہذا حدیث قابل استدلال نہیں اس سے پہلے اپنی موافقت میں حدیث مقطوع بیان کی تھی اس پر سے تو خاموثی ہے گذر گئا وریبال بحث چھیڑ دی۔

ین میں کہتے ہیں کہ مجھول کی دوقت میں ہیں:(۱) مجھول الحال (۲) مجھول الاسم

ید دونوں حضرات امام ترفری کے رواۃ میں سے ہیں اور بھی بہت سے ثقة حضرات ان سے حدیث روایت کرتے ہیں، لہذا جہالت ختم ہوگئی، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیر بڑ بھی ایسے شخص ہیں جن کی عدالت پرامت کا اتفاق ہے، وہ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی طرف کسی غلط بات کی نسبت نہیں کر سکتے ۔ اور پھر امام زیلعی نے اس حدیث کو سیجے سند کے ساتھ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ کمافی کامل بن عدی، لہذا کوئی اشکال باتی نہیں رہتا۔

### خارج من غير السبيلين كي تنصيل

امام شافعی اور مالک واسحاق کے نز دیک خارج من غیر اسبیلین ناقض وضوئییں ہے، خواہ خون یا پہیپ وغیرہ ہو، حتی کہ امام مالک کے نز دیک غیر معتاد طور پرسبیلین ہے کوئی نجس چیز کا نگلنا بھی ناقض وضوئییں، جیسے دم استحاضہ۔

امام ابو حنیفہ واحمد کے فرد کی کل ماخوج من البدن مطلقاً ناقض وضو ہے،خواہ سیلین سے ہویا غیر سیلین سے ہو، مقادمویا غیر معقادہ و، البتدامام احمد تی میں بی قیدلگاتے ہیں کہ فاحش ہو۔

### دلائل شوافع

پھلی دلیل: فریق اول دلیل پیش کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عندی حدیث جس کو امام بخاری نے تعلیقا اور ابوداؤ د نے موصولاً تخ تئ کی ہے کیفز وہ ذات الرقاع میں حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے پہرہ دینے کے لئے دوصحا بی، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو مقرر کیا تھا۔ تو انصاری سوگئا ورمہاجر نماز پڑھنے گئے، اسنے میں ایک مشرک نے ان پر تین تیر مارے جس سے بدن سے خون نگلنا شروع ہوا، لیکن وہ نماز پڑھنے دے ان پر تین تیر مارے جس سے بدن سے خون نگلنا شروع ہوا، لیکن وہ نماز پڑھنے دے ان پر تین تیر مارے جس سے بدن سے خون نگلنا شروع ہوا، لیکن وہ نماز پڑھنے دے ان میں وضو ہوتا تو فورا نماز چھوڑ دیتے۔

دوسرى دليل: دارقطني مين حضرت السرضي الله عندكي حديث ٢: "احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ"

تیسری دلیل: مؤطاامام مالگ مین مسور بن مخرمه رضی الله عند بروایت ب: "انه دخل علی عمر رضی الله عنه فی اللیلة التی طعن فیها فصلی و جرحه یست عب دما" اگرخون ناقض وضوم و تا تواس کے ساتھ نماز کیے پڑھی اوراس وقت بہت حضرات صحابہ رضی الله عنهم بھی سامنے تھے، کسی نے کمیر نہیں کی ، تو گویا اجماع صحابہ رضی الله عنهم ہوگیا عدم نقض پر۔

### ولائل احناف

امام ابوحنیفهٔ وامام احمر کی بہت می دلاکل ہیں۔

پهلى دليل: توحديث الباب ع: "الوضو من كل دم سائل" الحديث. سب

ے اہم وقوی دلیل بخاری شریف بیس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بے کہ "جاء ت فاطمة بنت ابی حبیش الی النبی صلی الله علیه وسلم فقالت انی امرأة استحاض فلا اطهر افاد ع الصلوة قال لا انما ذلک دم عرق ثم توضئ لکل صلوة" الحدیث. تویبال دم عرق پروضوکا حکم دیا ہو معلوم ہوا کہ میلین کے ساتھ فاص نہیں ورنتو" فانه دم فرج" فرماتے۔

دوسری دلیل: حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کی حدیث ابن ماجه میس "قالت قال النبی صلی الله علیه و سلم من اصابه قی او رعاف او مذی فلین صوف ولیتوضاً الخ" اس میں اساعیل بن عیاش ایک راوی پراگر چرکلام میشرفتاوی صحابہ سے اس کی تائید مور ہی ہے۔ لہذا ضعف فتم موگیا۔

تیسیوی دلیل: دا تعطنی میں حضرت ابوسعیدالخدری رضی اللہ تعالی عند کی روایت ہے،
اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عند، ابن عباس رضی اللہ عند، ابوالدرداء رضی اللہ عند،
حضرت علی رضی اللہ عند، حضرت مماررضی اللہ عند، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عند
وغیرہم کی روایات ہیں اگر چوالفاظ مختلف ہیں مگر مضمون سب کا ایک ہے کہ خارت
من غیر اسپیلین سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اوراننر ادی طور پر ہرایک میں پچھ نہ پچھ
ضعف ہے مگر کھڑت کی بناء پر حسن کے درجہ میں پینے گئیں، لہذا قابل استدلال ہے۔
نیز خارج من اسپیلین ناقض وضو ہونے کی علت خروج نجاست ہے۔ اور یہی علت
غیر سپیلین میں بھی یائی جاتی ہے، لہذا ناقض وضو ہوگا۔

### شوافع کے دلائل کے جوابات

(۱)....شوافع کی پہلی دلیل کا جواب میہ ہے کہ اس میں ایک راوی عقیل مجہول ہے، ای وجہ

ے امام بخاری نے صیغة تمریض ہے نکالا۔ لہذا قابل استدالال نہیں۔

(۲) ..... یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے معلوم نہیں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی ہے یانہیں اور آپ کی طرف ہے اس کی تقریر ہے یانہیں۔

(۳) .....ایک صحابی کے غلبہ حال کا واقعہ ہے، اور کسی کا غلبۂ حال حجت نہیں ہوسکتا وہ تو معذور ہے۔

(۳) ..... ابو داؤ دشریف میں ہے کہ جب ان کومعلوم ہوا تو نماز چھوڑ دی ،اب بیرحدیث ہماری دلیل بن گئی۔

(۵) ۔۔۔۔ علامہ خطابی جو شافعی المسلک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے شوافع کا استدلال کرنا درست نہیں ہے، اس لئے کہ خون سب کے نزد یک ناپاک ہے اور صحابہ کے بدن وجسم و کیڑے میں خون لگاہے اوراس کو لے کرنماز پڑھی، حالانکہ ناپا کی کیکرنماز پڑھنا کسی کے نزد یک جائز نہیں، لہذا اس واقعہ ہے کسی کو استدلال کرنا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس کوان کے ساتھ خاص سمجھا جائے گا۔

دوسری دلیل کا جواب ہیہ ہے کہ اس میں دوراوی صالح بن مقاتل، سلمان بن داؤد ضعیف ہیں، لہذا قابل استدلال نہیں۔

تیسری دلیل کا جواب میہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خون بند نہیں ہور ہاتھا،لہذاوہ معذورین کے حکم تھے،لہذاوہ محل نزاع ہے خارج ہے،فلایستدل به.

### دم كى مقدارِ معفوءنه ميں مسالك ائمه

اس مقام کے مناسب ایک مسلداور ہے وہ بید کددم معفو کی مقدار کیا ہے؟ اور معاف ہے بھی یانہیں؟ حفيك يهال بقدرورام معاف باورامام شأفع كى دوروا يتي إين احدهما الا يعفى مطلقا، ثانيهما يعفى مادون الكف وهو مذهب احمد، وعند المالكية روايتان: (١)قدر الدرهم (٢)مادون الدرهم كذا في هامش الكوكب والفيض السمائي.

مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: بذل:۱۱۱۱/۱۱، تا ۱/۱۲۳، الدرالمعضور: ۱/۳۳۰، مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: بذل:۱/۳۳



الرفيق الفصيح ----٤

# باب آداب الخلاء

رقم الحديث:..... ٢٠٠٨ تا ٢٣٠٢ر

### الرفيق الفصيح ---- ١٤٢ باب آ داب الخلاء

#### بعمر الله الرحدن الرحيم

### باب آداب الخلاء

تشریح: خلاء بفتح الخاء خالی جگه کوکها جاتا ہے، پھراس کا کثر استعال بیت الخلاء کے لئے کیا جانے لگاس کئے کہ:

- (۱) --- عامةُ وه جَلَّهُ خالي رَئِق ہے۔
- (۲)....انبان وہاں تنہاجاتا ہے۔
- (٣)....وبال پيٺ کونجاست ے خالی کيا جاتا ہے۔
  - (4) ....وه جلَّه ذكر الله سے خالی رہتی ہے۔

قضائے حاجت کے سلسلہ میں بھی شریعت مطہرہ میں متعدد آ داب کی تعلیم دی گئی ہے۔ مثلاً

### بیتالخلاء کے آ داب

- (۱) ۔۔۔ بیت اللہ کی تعظیم کا خیال کیا جائے کہ اس کی طرف سامنایا پیٹھ کر کے قضا وحاجت نہ کی جائے۔
- (٢).... نظافت وصفائی كا خيال كيا جائے، اولاً و صلے سے صفائی كی جائے پھر پانی ہے صفائی كی جائے۔

- (٣)....اوگوں کے نقصان ہے پر ہیز کیا جائے کہ سامیہ دار درخت کے پنچے یا پانی کے گھاٹ اور عام راستہ میں قضاء حاجت نہ کریں۔
- (سم) ۔۔۔۔ اپنے نقصان اور حیوانات کے نقصان اور ایذ ارسانی سے پر ہیز کرے کہ سوراخ میں پیشا ب نہ کریں۔
- (۵) .... حقوق جوار کا خیال کریں کہ جنات کی خوراک ہڑی ، گوبر ، کوئلہ سے استنجاء نہ کریں۔
  - (١) .... حقوق النفس كاخيال ركيس كددا كيس باته سياستنجاء ندكري \_
- (2) ۔۔۔۔ کپٹر ہے، بدن کو نجاست ہے بچانے کا خیال کریں کہ ہوا کی طرف ہوکریا نیچے بیٹھ کراویر کی طرف پیشاب نہ کریں۔
  - (۸) .... لوگوں کی نظر ہے تستر اختیار کریں۔
  - (9)....وسوسہ ہے بیخے کی کوشش کریں کے نسل خانہ میں بیبیثا ب نہ کریں۔
- (۱۰) ۔۔۔۔ حیاء کا خیال کریں کہ بغیرٹو پی قضاء حاجت میں نہ بیٹھیں ۔اور پہلے ہی ہے کپڑے نہا ٹھائے بلکہ قریب ہوکرا ٹھائے۔
  - (۱۱) ۔۔۔ قضاء حاجت کے وقت آلیں میں باتیں نہ کریں۔
    - (۱۲)..... کھڑے ہو کر قضاء حاجت نہ کریں۔
  - (۱۳) .... بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اور نکلنے کے بعد دعا کاا ہتمام کریں۔
    - (۱۴).... بیت الخلاء میں زبان ہے ذکروغیرہ نہ کریں۔
      - (۱۵)---- پانی وغیرہ میں قضاءحاجت نہ کریں۔
- (۱۷) ..... بیت الخااء میں جاتے وقت انگوشی جس میں اللہ تعالیٰ کا نام وغیرہ ہواس کو نکالہ یا نکا نے میں جاتے ہی کوئی کاغذ وغیرہ جس میں اللہ تعالیٰ کا نام وغیرہ ہواس کو نکالہ یا جائے ،وغیرہ وغیرہ

جس شریعت میں بیت الخلاء کیلئے اسے آ داب ہوں اس کی پاکیز گی اور اس کے کامل وکمل ہونے کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، آ داب الخلاء میں ان ہی آ داب کو بیان کیا گیا ہے۔

### ﴿الفصل الاول﴾

### قضاء حاجت كے وقت استقبال قبله كى حرمت

وَ اللّهُ مَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا آتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسُتَقُبِلُوا الْقِبُلَةَ وَاللّهَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا آتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسُتَقُبِلُوا الْقِبُلَة وَلاَ تَسُتَدُبِرُوهَا وَلَكِنُ شَرِّقُوا او غَرِّبُوا . (متفق عليه) وَقَالَ الشّبُخ الْإِمَامُ مُحِيُّ اللّهُ مَعَالَىٰ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الصَّحْرَاءِ وَآمًا فِي البُّنَبَانِ فَلا بَأْسَ لِمَا السَّنَةِ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الصَّحْرَاءِ وَآمًا فِي البُنبَانِ فَلا بَأْسَ لِمَا السَّنَةِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُا اللّهُ مَعْمَ قَالَ إِرْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةً رَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنهُا لِيسَعْمِ حَاجَتِي فَو اللهِ مَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُضِى حَاجَتَهُ فَي السَّمْ يَقُضِى حَاجَتَهُ مُسْتَقُبِلَ الشّامِ وَاللّهُ مَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُضِى حَاجَتَهُ مُسْتَقُبِلُ الشّامِ وَاللّهُ مَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُضِى حَاجَتَهُ مُسْتَقُبِلُ اللّهُ مَلَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُضِى حَاجَتَهُ مُسْتَقَبِلُ اللّهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الثّمَامِ وَسَلّمَ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ يَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلَمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

حواله: (عن ابني ايوب) بخارى شريف: ١/٥٤ ، باب قبلة اهل المدينة واهل الشام المشرق، كتاب الصلوة، حديث تمبر: ٣٥٣، مسلم شريف: ١/١٠ ، باب الاستطابة، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٢٦٣، (عن عبدالله بن عمر) بخارى شريف: ٢١/١ ، باب القبر في البيت، كتاب الوضوء، حديث تمبر: ١/١٥ مسلم شريف: ١ / ١ ، باب الاستطابة، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٢٢١.

حل لغات: الغائط نشيى زين، يا فاندكر في كرجَّد، نَ غُوطٌ وَغِياطٌ،

لاتستقبلوا باب استفعال به مصدراستقبال کی کرا منه ونا،القبلة جهت، مت فاندکعب، لاتستدبروا مصدراستدبار، باب استفعال به پشت کرنا، پیشه و ینا، شرقوا مصدرتشریق مشرق کی طرف رخ کرنا، غربوا باب تفعیل به مصدرت غریب، القوم مغرب کی طرف جانا، یبال مراورخ کرنا،اد تقیت باب افتعال، باند مونا، فیه الیه کی چیز میز، الب مراورخ کرنا، اکثاره میدان، نالصحاری، البنیان تعمیر، برج شنا،الصحراء بیابان، جنگل، کھلاکشاده میدان، نالصحاری، البنیان تعمیر، عمان، مراد، آبادی -

توجمہ: حضرت ابوا یوب انصاری رضی اللہ عندے روایت ہے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب تم قضائے عاجب کے لئے جاؤ تو قبلہ کی طرف مند نہ کرواور نہاس کی طرف پیٹھ کرو، بلکہ شرق یا مغرب کی طرف منھ کرلو۔ ( بخاری و مسلم )

شیخ امام محی السند نے کہا ہے کہ بیرحدیث صحراء کے بارے میں ہے، اور جہال تک آبادی کامعاملہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے،اس حدیث کی وجہ ہے جومروی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں اپنی کسی ضرورت کی وجہ ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے مکان کی حجت پر چڑھاتو میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منھ کرکے قضائے عاجت فرمارہے ہیں۔

تشریح: اذا اتبت الفائط: غائط کہاجاتا ہے شین زمین کو بحرب کے اندر شروع زمانہ میں گھرول میں بیت الخااء کوعیب سمجھتے تھے، چنانچہ بہت سے گاؤل والے آج بھی اس پیمل پیرامیں۔

عَلَىٰ وَكُونَ مُكَانَ مُحْفِضَ چِونَكِه بِيت جَلَّه بِيت الخااء كے لئے جاتے تھے اس لئے اب بیت الخااء بی کوغا لَطَ کہنے لگے ،اور جو فضلہ ذکاتا ہے اس کو بھی غا لُط کہتے ہیں۔

#### مسئلها ستقبال واستدبار

حدیث پاک میں رفع حاجت کے دوآ داب ہتلائے کہ حالت عائط میں قبلہ کا استقبال اوراستد بارنے کرو،"ولکن شرقوا او غربوا" کیشرق ومغرب کی جانب استقبال واستد بارکرلیا کرو۔ بیالم عرب اورائل مدینہ کے واسطے ہیں، اور جہتیں متعین فرمادیں کہائی جہت اختیا رکریں جس سے قبلہ کا استقبال یا استد بارنہ ہو۔

ہندوستان کے واسطے ولکن شسملوا اور جسنبوا ہے۔ کہ جانب شال یا جانب جنوب رخ کرلیا کرو۔

ار تقیت فوق بیت حفصة و ضدی الله تعالی عنها:

بعض روایتوں میں فوق بیتی ہے اور بعض میں بیت النبی صلی الله علیه و مسلم ہے

چونکہ مکان تو حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا تھا اور حضرت حفصہ رضی الله تعالی عنها جو
حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بیں اور حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنها کی
مین بیں اور بہن کے مکان کو اپنا مکان کہنا بھی صحیح ہے، اس لئے بیت حفصہ رضی الله تعالی عنها
کہنا بھی صحیح اور بیت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کہنا بھی صحیح ہے۔ اس طرح مینوں روایتیں جمع
ہوجاتی ہیں۔

هست البر القبلة هستقبل الشام: شام میں بھی چونکہ قبلہ ہے اگر چودہ منسوخ ہو چکا ہے مگرادب میں او منسوخ بھی برابر ہوتا ہے ، تو آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلہ منسوخ کی طرف چہرہ کئے ہوئے تھے ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ کا استقبال واستدبار دونوں جائز بیں اور ابوا یوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ استدبار ، اب دونوں حدیثوں میں تعارض ہوگیا اور رفع تعارض کے استقبال جائز ہے ، نہ استدبار ، اب دونوں حدیثوں میں تعارض ہوگیا اور رفع تعارض کے

واسط مجتدین بیں وہ اس کور فع کرتے ہیں۔

### مسكهاستقبال واستدبار مين مختلف مذاهب

(۱) .....امام شافعی نے اس تعارض کور فع کیا کی بد لئے سے تعارض رفع ہو جاتا ہے۔ زید قائم ای فی المدرسة. دونوں میں کچھ قائم ای فی المدرسة. دونوں میں کچھ تعارض نہیں ہے۔ ای طرح الاستقبال و الاستدبار لیسس بجائز فی المصحراء، و الاستقبال و الاستدبار جائز ان فی البنیان. لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔

ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کی حدیث میں بیت کی قید ہے اس سے ابوابوب انصاری رضی الله عنه کی حدیث میں صحرا کی قید مجھی جائے گی که ابوابوب انصاری رضی الله عنه کی حدیث میں صحرا کا حکم بیان ہورہا ہے، اور ابن عمر رضی الله عنه کی حدیث میں بنیان کا، لهذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔

- (۲) .....امام احمد بن صنبل علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنبما کی حدیث ہے استدبار کعبہ کا جواز معلوم ہوتا ہے اس لئے استدبا رکعبہ کے حق میں ابن عمر رضی اللہ عنبما کی حدیث حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے لئے ناشخ ہوگی، اور استدبار کی دونوں ما جائز اور استدبار کی دونوں صور تیں فی الصح اء والبنیان دونوں نا جائز اور استدبار کی دونوں صور تیں فی الصح اء والبنیان حائز ہیں۔
- (۳) .....امام ابو یوسف علیه الرحمه نے فرمایا: استدبار فی البنیان کا جائز ہونا معلوم ہوا ابن عمر رضی اللہ عنهما کی حدیث ہے، اس لئے استدبار فی البنیان تو جائز باتی تینوں صورتیں استقبال استدبار فی الصحر اء والبنیان اوراستقبال فی البنیان نا جائز ہیں۔

- (۷) .....نهی تنزیهه کے لئے ہے لہذا بپارول صورتوں میں کراہت تنزیبی ہوگی۔ بیامام ابوحنیفه ًاورامام احمد کی ایک روایت ہے۔
- (۵) .... نہی مبلتین کوشامل ہے، لہذا ہیت اللہ اور ہیت المقدس دونوں کا استقبال واستدبار فی انصحر اءوالبنیان سب ناجائز ، ابرا ہیم نخعی اور ابن سیرین کا یہی مذہب ہے۔
- (۱).....نهی صرف امل مدینه اور جواس ست میں رہتے ہیں ان کے ساتھ خاص ہے ، اس لئے کہ "ولکن شرقو ۱ او غربو ۱" میں ان کوہی خطاب ہے ۔
- (2) .....مطاقاً جائز ہے یعنی بپاروں صورتیں جائز ہیں یاتو اس لئے کہ نہی کی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ ما کی حدیث اور جاہر رضی اللہ عنہ کی حدیث جور ندی اور ابوداؤ دہیں ہے، "فرأیت فیل ان یقبض بعام یستقبلها الغ" ہے منسوخ ہے، یاس لئے کہ روایتوں میں تعارض ہے بعض ہے نہی اور بعض ہے اباحت معلوم ہوتی ہے، اور قاعد ہ ہے: اذا تعارض انساقطا ۔ لہذا دونوں تم کی روایات ساقط، اور اصل اشیاء میں اباحت ہے، اس لئے اباحت ثابت ہوگئی۔
- (۸).....نہی تحریمی مطلقاً یعنی بپاروں صورتیں مکروہ تحریمی ہیں، پیہذہب امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کاہے۔

### دلاكل احناف

احناف اوران کے نتبعین کی دلیل ایسی کلی وعام حدیثیں ہیں جس سے کلی تھم ثابت ہوتا ہے۔

الغائط فلا تستقبلوا القبلة والاتستدبر واها" (متفق عليه)

دوسرى دليل: حديث عبدالله بن حارث بن جزء "قال النبى صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم مستقبل القبلة" (رواه ابن ماجه وابن حبان) تيسرى دليل: حديث الى بريره رضى الله عند "قال النبى صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد لولده اعلمكم فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها" (رواه مسلم والنسائى وابوداؤد)

چوتهى دليل: حضرت المال فارى رضى الله عنه كى صديث إ-"نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول" (رواه مسلم والترمذي)

ان تمام احادیث میں مطلقاً استقبال واستدباری ممانعت کی گئی، صحاری و بنیان میں کوئی فرق نہیں جیسا کے حضرت حذایفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے: من تبضل و جاہ القبلة جاء یوم القبلة و تفله بین عینیه. (رواہ ابن خزیمه و ابن حبان)

اسی طرح اسی مضمون کی حدیث ابن عمر رضی الله عنه سے مروی ہے، ابن خزیمه میں ، تو جب تھوک میں صحاری و بنیان کے درمیان کوئی فرق نہیں تو پیشاب پائخانہ میں بطریق اولی کوئی فرق نہیں ہونا میا ہے۔

#### حفیہ کی طرف سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے جوابات

امام اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے جوابات دئے جاتے ہیں۔

(۱) ۔۔۔۔۔ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث متفق علیہ ہے بخاری ومسلم کا اتفاق ہے اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کوروی ہے بیان کیا ہے گویا اصح وصح کے

اندرتغارض ہے اوراضح کوتر جیح ہوتی ہے صیح پر،لہذا ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کوتر جمح ہوگی۔

- (۲) .....ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عنه کی حدیث قولی ہے اور ابن عمر رضی الله تعالی عنه کی حدیث فعلی ہے اور قول کو محل برتر جے ہوتی ہے۔
- (٣).....آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كى خصوصيت تقى ، آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كے معل كوہم اپنے معل پر قياس نہيں كر سكتے ۔

کار یا کال را قیاس از خود مگیر

چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کعبہ سے بڑھا ہوا ہے ہزاروں کعیے ایک طرف اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ایک طرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ ایک طرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نوری پہلے ہوا کعبہ بعد کو بنایا گیا۔

- (۳)..... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے فضلات پاک تھے،اس لئے آنخضرت صلی الله علیه وسلم اس حکم ہے مشتنی ہوئے۔
- (۵) .... لاتست قب لموها و لاتستدبروها: يه کليه اور آنخضرت سلى الله عليه وسلم کا فعل جزئيه ہاور جب کليه اور جزئيه ميں تعارض ہوتو کليه کور جي ہوتی ہے۔
- (۱) ۔۔۔۔ لائست قبلو او لائستدبرو ا: ہے حرمت معلوم ہوتی ہے اور آنخضرت سلی اللہ تعارض تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل ہے اباحت، اور جب حرمت واباحت میں تعارض ہوجائے۔ تو حرمت کوتر جیے ویتے ہیں۔
- (2) ۔۔۔۔ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث منسوخ ہو عکتی ہے جمکن ہے بیاں وقت کا واقعہ ہو جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ممانعت نہیں فرمایا تھا۔ (۸) ۔۔۔۔ابن عمر رضی اللہ عنہما کی نظر فجائی تھی اور نظر فجائی میں خطا کا احتمال ہوتا ہے جب ایک

خادم مخدوم کی طرف لڑ کا باپ کی طرف یا ایک صحابی نبی کو اس حال میں دیکھے تو وہ دیکتابی نہیں جائے گا ،اس لئے اس میں خطا کا اختال ہے۔

(9) ---- اور پھرا بن عمر رضی الله عنہما نے آپ صلی الله علیه وسلم کا اوپر کابدن دیکھا تھا استدبار بالصدر اور بالوجہ دیکھا اورا عتبار ہے استقبال واستدبار بالفرج اورا عتبار نجلے حصہ کا ہےا درنچلہ حصہ کارخ صحیح تھا۔

ابن عمر رضی الله عنهما خود فرماتے ہیں کہ جب ہم فلال جگہ گئے تو وہاں کے قد مجے اس طرح کے بنے ہوئے تھے، جن سے استقبال واستد ہا رہوتا تھا، گرہم نچلے حصہ کو کچھے پھیر لیتے اور پھر استنجاء کرتے تھے، اور او پر سے استغفار بھی کرتے تھے۔
حصہ کو کچھے پھیر لیتے اور پھر استنجاء کرتے تھے، اور او پر سے استغفار بھی کرتے تھے۔
(۱۰) ۔۔۔۔اصل ممانعت عین قبلہ کے استقبال واستد ہار کی ہے نہ کہ جہت کی اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جہت قبلہ کا استد ہار کرتے ہوئے و یکھا، چونکہ ہوسکتا ہے کہ حضرت نبی اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبلہ ظاہر کردیا گیا ہو۔اور آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عین قبلہ سے بٹے ہوئے ہوئے۔

#### جابر بن عبدالله رضى الله عنه كي حديث كاجواب

عدن جاہر بن عبد الله الخ : حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں که آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے استنجاء کے وقت استقبال قبلہ ہے منع فرمایا تھا کیکن میں نے آپ کوانقال سے ایک سال پہلے دیکھا کہ آپ مستقبل قبلہ پیشاب کررہے ہیں۔

ال حدیث کاجواب بیہ کہ بہت سے علاء مثلاً ابن عبدالبر وغیرہ نے اس حدیث کی تضعیف کی ہے، حافظ ابن قیم نے تہذیب السنن میں بہت تفصیل سے اس پر کلام کیا ہے اور اس کا ضعف ثابت کیا ہے، اور انہول نے فرمایا کہ اس کے اندر محمد بن ایخق راوی ہے، لایہ حتیج به فی الاحکام، نیز وہ فرماتے ہیں ہیں گہ یہ حکایّة فعل لاعموم لھا کے

قبیل سے ہے، بخلاف احادیث منع کے وہ نہایت صری اور صحیح ہیں، پھر یہ حدیث ان کا معارضہ کیسے کر سکتی ہے، البتہ امام تر مذی نے اس حدیث کی تحسین کی ہے اور امام نووی نے اس میں قو قف فرمایا ہے۔

دراصل محر بن ایخق کی تعدیل و تجریح میں بڑا اختلاف ہے، اس میں او شک نہیں کہ وہ امام المغازی ہیں، فن تاریخ وسیر کے امام ہیں، لیکن حدیث میں بھی معتبر ہیں یا نہیں، یہ مختلف فیہ ہے، شعبہ کہتے ہیں: ''هو امیر المؤمنین فی المحدیث'' اور امام مالک نے ان پر سخت نقد کیا ہے، اور یہاں تک فرمایا ہے، ''د جال من الد جاجلة'' یعنی مکار اور فریبی ہے، علامہ عینی ان کی ثقابت کے قائل ہیں، اور انہوں نے اکثر علاء سے یہی نقل کیا ہے، ایسے ہی شیخ ابن البہام فرماتے ہیں: '' ثقمة ثقمة'' واللہ تعالی اعلم

ان وجوبات اور جوابات ہے امام اعظم کے مسلک کاراجے ہونامعلوم ہوگیا۔

#### علت منع کیا ہے

دوسراا ختلاف يهال پربيه بے كەعلت منع كيا ہے؟

جہور کے نزدیک علت منع احرّ ام قبلہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت استقبال واستدبار میں قبلہ کی ہے رہ تھی حراء کے اندر واستدبار میں قبلہ کی ہے رمتی ہے، اور تعمی کے نزد کی احرّ ام مصلین ہے، یعنی صحراء کے اندر جوفر شنے اور جنات نماز پڑھتے ہیں ان کی رعایت اور احرّ ام کی وجہ ہے ممانعت ہے، ایک اور اختااف یہ ہے کہ اس استقبال واستدبار میں ہے حرمتی کس بنایر ہے؟

بعض نے کہاخرون نجاست کی وجہ ہے،اوربعض کہتے ہیں کہ کشف عورت الی القبلہ گی وجہ ہے ہے،لہذا جن چیزوں میں خروج نجس یا کشف عورۃ پایا جاتا ہوتو ان کاموں کے وقت بھی استقبال واستد ہارممنوع ہوگا، چنانچے فصد اور حجامة میں خروج نجاست ہے اور وطی ختان اوراستحد ادبیں کشف عورة ہے، لہذاان سب کاموں کے وقت بھی استقبال مکروہ ہوگا، و ہے ہمارے بہاں وطی ستنقبل القبلہ مکروہ تنزیہی اور تغوط مکروہ تح کی ہے۔ تنصيل کے لئے ملاحظہ ہو: اتعلیق اصلی :۱/۱۹۲/۱۱ فی املیم :۳۲۵/۸۱/۱۱ بذل:۹۰۹/۱۰الد رالمنضو د:۹۹ رو۱/۱۰

## تين ڈھيلول سے استنجاء

﴿ ٩ • ٣ ﴾ وَعَنُ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ نَهَانَا يَعُنِيُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ نَسُتَقُبلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوُلِ أَوْ أَنْ نَسُتَنْحِي بِالْيَعِيْنِ أَوْ أَنْ نَسُتُنجي بِأَقُلُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحُجَارِ أَوُ أَنْ نَسُتُنْجِي بِرَجِبُعِ أَوْ بِعَظُم (رواه مسلم) حواله: مسلم شريف: • ١٣٠/ ١، باب الاستطابة، كتاب الطهارة، حدیث ثمبر :۲۷۲ ـ

حل لغات: ان نستنجى، مصدراستنجاء، استنجى المحدث، محدثكا مانى وغيره عن ياكى حاصل كرنا، استنجاء كرنا، وجيع ليد، گوبر، ن رُجُعٌ، عظم بدى ت عِظَامٌ. ت جمه: حضرت سلمان رضي الله تعالى عند بروايت م كه حضرت رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کومنع کیا اس بات ہے کہ یا خانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ کا رخ کریں، یا ہم داہنے ہاتھ سے استنجاء کریں، یا ہم تین چھروں ہے کم سے استنجاء کریں، یا ہم نجس چز بایڈی سےاستنجا وکریں۔

#### حضرت سلمان فارسى رضي اللدعنه

حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنه ایک شان امنیازی رکھتے ہیں،اورا کبرانسحابہ

ہیں سِنَّا، اوراگر یول کہدیاجائے کہ اگرالامۃ ہیں سِنَّا، کیونکہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم ہے کیکر اب تک کئی کی عمر دوسوسال نہیں ہوئی اوران کی عمر ایک روایت کے مطابق ڈھائی سوسال اور ایک روایت کے مطابق ساڑھے تین سوسال ہوئی ہے۔

تنشریع: نهانا یعنی رسول الله: راوی کوشبه موگیا به که نهانا نبی الله جیانهان محمد ای وجه احتیاطاایا کیا که وه رسول الله کومراد لے رب تھ محد ثین کی کمال احتیاط اور کمال دیا نتراری کی بات ہے کہا گر ذرا بھی شبہ موجائے تو اس کو صاف صاف بیان فرمادیتے ہیں۔

ان نست قبل القبلة: بيحديث بھى حضرت ابوابوب انصارى رضى الله عنه كى حديث كے موافق ہے اورامام اعظم كے واسطے جت ہے، جس كى تفصيل اوپر گذر چكى ہے۔
او نست نجے باليد هدين: آنحضرت سلى الله عليه وسلم نے ہم كودائيں ہاتھ كے ذراجہ استخاكر نے ہے منع فرمایا ہے، اچھے كامول كودا ہے ہاتھ ہے اور برے كامول كوبائيں ہاتھ ہے كيا جاتا ہے، اور ظاہر ہے كہ استخاكو فى باكر امت كام نہيں اس لئے اس كو بائيں ماتھ ہے كيا جاتا ہے، اور ظاہر ہے كہ استخاكو فى باكر امت كام نہيں اس لئے اس كو بائيں ماتھ ہے كيا جائے۔

## استنجاء اليمين ميں اختلاف

امتنجاء بالیمین ہے ممانعت کی گئی ہے، لیکن اگر کسی نے امتنجاء بالیمین کرلیا تو استنجاء ہوگایانہیں؟ علاء کا ختلاف ہے۔

الل ظواہر کے نز دیک استجاء بالیمین سے طہارت عاصل نہ ہوگی۔اور بعض شوافع وحنا بلہ کا بھی یہی ند ہب ہے، مگر جمہورائمہ کے نز دیک بیے نہی دایاں ہاتھ کی شرافت کے لئے ہے، ورنداصل مقصدتو از الد نجاست ہے، وہ جس کسی ہاتھ سے بھی ہو، حاصل ہو سکتی ہے،اور شریعت نے دایاں ہاتھ کو کرامت وشرافت بخشی ہے، چنانچہ ابوداؤد میں حضرت عائشہ صدیقہ

رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے: "کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنی لطھورہ و طعامہ و کانت یدہ الیسری لخلانہ و ماکان من الذی " اور شریعت نے صرف دایاں ہاتھ کونہیں بلکہ مطاقاً دائیں طرف کوشرافت بخشی ہے، اس لئے کہ تمام اچھے کاموں کودائیں طرف ہے شروع کرنے کا حکم ہے، اور برے کاموں کو ہائیں طرف ہے، کاموں کو دائیں طرف ہے، جیسے کہا گیا کہ جب مسجد میں جاؤتو دایاں ہیر پہلے داخل کرو، اور نکلتے وقت بایاں ہیر جوتا، کپڑا پینوتو جانب ہیں ہے وقت بایاں ہیر النظاء ہے، کہنوتو جانب سے پہلے کھواو، وغیر ہا۔ لہذا استجاء بایمین کی نہی شرافت کیمین کے لئے ہے، لہذا اگر کرلیاتو ازالہ نجاست کی بنا پر طہارت ہوجا ئیگی، لیکن میمین کی ہے جمتی ہوئی اس لئے مکروہ ہوگا۔

#### تثليث الحإرمين اختلاف

او ان نستنجی باقیل من ثلثانه احجار: تین کم ؤ هیلوں سے استخاجا تزہم یانہیں؟ به مسکار تنصیل طاب ہے۔

حضرت امام شافعیؓ امام احمد بن حنبلؓ اسحاق ابن راہوییؓ کے مزد کیک تثلیث بالاحجار واجب ہے، بیرحدیث شریف ان حضرات کامتدل ہے۔

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کے نز دیک تثلیث بالاتجار واجب نہیں بلکہ عام طور پر تین ہے کم میں طہارت حاصل نہیں ہوتی ،اس لئے بیے نہی فرمائی ،اصل مقصو دانقاء ہے،للبذا میہ نہی نہی تنزیبی ہوگی۔

#### دلائل احناف

پهلى دليل: اورامام ابوطنية كى دليل عديث "من استجمر فليوتر من فعل فقد

احسن ومن لا فسلا حوج" ہے۔ یہاں ایتار کاخیار دیا گیا اورواجب میں خیار نہیں ہوتا۔

تیسری دلیل: بیہ کاگر پانی ہے استنجاء کیاجائے تو اگرا یک دوم تبددھونے ہے از الدی نجاست و بو دور ہوجائے تو تین مرتبہ دھونا کسی کے نز دیک واجب نہیں ہے، لہذا حجارہ میں بھی یہی حکم ہونا بیا ہے، کیونکہ علت دونوں میں ایک ہے وہ ہے استعال مطہر۔

## دلیل شوافع کے جوابات

شوافع وحنابلہ نے جو دلیل پیش کی اس کا جواب ہیہ ہے کہ اکثر تین پھر ہے اکتفاء ہوجاتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ف انھا تہ ہوزئی عندہ ہے۔ اس لئے تین کاعد دؤکر کیا۔ دوسرا جواب ہیہ ہے کہ تین کاعد دغلی وجہ الاستخباب ہے تا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے تعارض نہ ہو، اور ایسی بہت می حدیث ہیں جہال تین کے عدد کا ذکر آبا ہے، مگرسب وہاں استخباب کے لئے لئے ہیں۔

نیز شوافع بھی اس حدیث کے ظاہر پڑمل نہیں کرتے کیونکہ کسی نے بڑے پھر کے تین کو نے سے تین مرتبہ مسے کرلیاتو ان کے نز دیک بھی ادا ہوجائے گاتو اصل مقصد بھی ان کے نز دیک تین پھر نہیں بلکہ تین مسحات ہیں، لہذا ہم بھی تاویل کریں گے کہ امر وجوب کے لئے نہیں بلکہ استخباب کے لئے ہے۔

بر جیع: لیدگوبروغیرہ کو کہتے ہیں لیدوغیرہ سے استنجاءکرنے کی ممانعت کی گئی اور ممانعت کی وجہ ان کانا پاک ہونا ہے، چونکہ یہ چیزیں خودنا پاک ہیں اس لئے ان سے استنجاء کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، ممانعت کی دجہ یہ بھی ہے کہ یہ جنات کے چوپایوں کی غذا ہے۔ شی عجس سے استنجاء میں اختلاف

کیکن ممانعت کے باوجوداگر کسی نے لیدوغیرہ سے استنجاء کر لیاتو استنجاء ہو گایانہیں؟ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے۔

امام شافعی واحمد اور ظاہریہ کے مزد کی شی نجس سے استنجاء ناجائز ہے۔ حفیہ کے مزد کی شی نجس سے استنجاء کا تحقق ہوسکتا ہے، بشر طیکہ مقام کا انقاء ہوجائے۔ اور مالکیہ کا مذہب بھی تقریباً یہی ہے۔ لہذا روث ورجع کے ساتھ استنجاء شافعیہ حنابلہ کے یہاں جائز نہ ہوگا، حنفیہ مالکیہ کے یہاں جائز ہوگا گومع الکراہة ،لیکن یہاں ایک دوسر ااختلاف ہے وہ بیا کہ مام مالک کے یہاں ماکول اللحم جانور کا روث ورجع طاہر ہے، صرف غیر ماکول اللحم کی لیدان کے یہاں ناپاک ہے توان کے بزد دیک ماکول اللحم جانور کی رجع سے استنجاء جائز مع الکراہة ہے، اورغیر ماکول کی رجیع سے گوکا فی ہوسکتا ہے، لیکن مع الحرمة ۔

#### ہڑی ہے استنجاء کی ممانعت

او بعظم: یابڈی سے یعنی اس سے بھی استنجاء کرنامنع ہے، ایک قواس میں مضرت کا اندیشہ ہے اگر کھر دری ہے، اور اگر صاف چینی ہے تو اس سے غلاظت صاف نہیں ہوگ، دوسری وجہ بیہ ہے کہ بڈی جنات کی غذا ہے، جبیا کہ بخاری شریف میں ہے: ''لایسمرون علیہ الا وجدوا علیہ او فر کا کان علیہ اللحم'' [کہ جنات جب کسی بڈی پر گذرتے ہیں تو وہ ان کو پہلے ہے بھی زیادہ گوشت سے بھری ہوئی ماتی ہے۔]

اور غذا کا احتر ام ضروری ہے۔ اس وجہ سے بڈی سے استنجاء کرنے سے منع فرمادیا۔

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: الدرالمنفود: ۱۳۳۱/۱۔

چند فوائد حدیث: حدیث پاک ہے آ داب خلاء کے ساتھ جن کا تذکرہ او پر ہو چکا چند فوائد جدیث: حدیث پاک ہے آ

- (۱) ۔۔۔۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت ومہر بانی کہ جس چیز ہے مضرت کا اندیشہ تھا اس ہے بھی منع فرمادیا ۔ معلوم ہوا کہ اساتذہ میں اپنے طلباء اور مشارکے میں اپنے طلباء اور مشارکے میں اپنے طاببین ومریدین کی کمال شفقت ہونی بیا ہے ، اور اسی کمال شفقت کے ساتھ ان کی تربیت کرنا بیا ہے ۔
- (۲)....جس طرح انسانول کی غذا کا احتر ام ضروری ہے جنات کی غذا کا احتر ام بھی ضروری ہے۔
  - (۳) ۔۔ حیوانات کی غذا کااحتر ام بھی ضروری ہے۔
- (۳) .....انسانوں کے چوپایوں کی طرح جنات کے حیوانوں کی غذا کا احترام بھی ضروری ہے۔ حق تعالی ہے۔ اس سے شریعت پاک کی کمال جامعیت کا اندازہ بخو بی ہوجاتا ہے۔ حق تعالی شانہ کا احسان عظیم ہے کہ ایسی پاکیزہ اور کامل وکمل شریعت مطہرہ عطافر مائی ہے، حق تعالی شانہ اس احسان عظیم کی قدر دانی اور شکر گذاری کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین تعالی شانہ اس احسان عظیم کی قدر دانی اور شکر گذاری کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

#### بیت الخااء میں داخل ہونے کے وقت کی دعاء

﴿ اللهِ اللهِ وَعَنُ آسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ كَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ كَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْحَلاَءَ يَقُولُ اللَّهُمُّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنَ النُّحُبُ وَالْحَبَائِثِ وَمَعْقَ عليه)

حواله: بخاری شریف: ۲۲/۱، باب مایقول عند الخلاء، کتاب الوضوء، حدیث نمبر: ۱/۲، مسلم شریف: ۲۳/۱، باب مایقول اذا اراد دخول

الخلاء، كتاب الحيض، حديث نمبر: ٣٤٥\_

ترجمه: حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب بیت الخااء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو بید عاپڑھتے:"الملھم انسی اعو ذہبک النع" [الے الله میں تیری پناہ لیتا ہوں، نایا ک جنا توں اور نایا کے جنیوں سے ]

تعف رہے: یہا یک دعائے کہ جب اس ناپاک جگہ پر جائے واس دعاء کو پڑھ کر جائے تو اس دعاء کو پڑھ کر جائے تو بندہ وہاں کی مضرتوں سے نئے جاتا ہے، چونکہ جنات وشیاطین کو گندگی پہند ہے، اس لئے وہ گندی اور ناپاک جگہول پر رہتے ہیں، اور گندگی کی جگہ پر جمع ہوجاتے ہیں اور پھر انسانوں کو تکلیف پہونچا سکتے ہیں، اس لئے یہ دعا تلقین کی گئی کہ اس دعا کے پڑھنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجاتا ہے۔ اور پھر جنات وشیاطین اس کو تکلیف نہیں پہونچا سکتے۔

مسن السخبسث و السخبسائسث ای مسن فاکور الشیساطیس و انسانه: مطلب میهوا که میں سب جنات وشیاطین کے مردول اور عورتول سے اللہ تعالی کی پناہ میا ہتا ہول۔

حدیث پاک کا ایک مطلب یہ جی ہوسکتا ہے کہ "من افعال النجیث و عادات النجبائث" کہ بین گند ہے لوگوں کے افعال اور گندی عورتوں کی عادات ہے اللہ تعالی کی پناہ بیا ہوں۔ اس لئے کہ بیت الخلاء بین جا کر انسان شیاطین کے جوم بین گستا ہے اگر اللہ تعالی ان کے ذکور واناث کے حملوں سے نہ بچائے تو کوئی نے نہیں سکتا۔ اس طرح انسان خلوتوں بین ہر ہافعال کامر تکب ہوجا تا ہے اور چروہ افعال اس کی عادت بن جاتے ہیں، خلوتوں بین ہاتھ سے استخاکر نے گئے، دیواروں پر شعر کھنے گئے، بیڑی سگریٹ پینے گئے یہ مشاا دائیں ہاتھ سے استخاکر نے گئے، دیواروں پر شعر کھنے گئے، بیڑی سگریٹ پینے گئے ہیں۔ سب ہر مے خمل ہیں، اور بہت سے لوگ بیت الخلاء میں جا کر بیت کرکت کرنے لگتے ہیں۔ سب ہر مے خمل ہیں، اور بہت سے لوگ بیت الخلاء میں جا کہ بیر کرکت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن بندہ جب اس دعا کو پڑھ کر داخل ہوتا ہے وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میں

الله تعالیٰ کی پنا کیکر آیا ہوں ،اسلئے وہ شیطان کے اثر ات اور نجس اثر ات سے نے جاتا ہے۔

#### دعائس وقت يرهى جائے؟

اور چونکہ بید دعا دراصل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اسلئے ہیت الخلاء میں داخل ہونے ہے تبل ہی اسكوبرُ ه ليناميا ہے ،اورا گركوئي بيت الخلاء متعين نہيں بلكه كطيجنگل وغيره ميں جارہا ہے تو كشف عورت سے پہلے اس دعا کو پڑھ لے، اگر کوئی کشف عورت سے پہلے یا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے نہیں پڑھ سکاتو اب نہ پڑھے کہ کشف عورت کے بعد زبان سے پڑھنا ہے ادلی ہے،البته دل ہی دل میں پڑھ لے، یعنی اسکے معنی کادل میں استحضار کرلے تو مضا کقتہ نہیں۔

#### اختااف علماء:

جمہورعلاء کاند ہب یہی ہےالبتة اس میں بعض مالکیہ ابرا ہیم خعی ّابن سیرینَّ اورعبداللّٰہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ختلاف ہے،ان کے یہاں داخل ہونے کے بعد بھی يڙھ ڪتے ہيں۔

#### خاص واقعه

منہل میں ایک واقعہ لکھا ہے:عرزی کہتے ہیں کہ میں شعبی کے پاس گیا کہ اگر مجھے ہیت الخلاء میں چھینک آئے تو الحمد للہ ریٹھوں یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں جب تک کہ ہاہر نہ آ جاؤ،وہ کہتے ہیں پھر میں اہرا ہیم مخفی کے پاس گیا میں نے ان ہے بھی یہی سوال کیا، انہوں ن فرمايا: احمد الله فان الحمد يصعد والايهبط بال! كهرن نبيل ب، بيت الخااء میں الحمد للدیر مواس لئے کہ حمد اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عمل صالح ہے، وہ اوپر آسان کی طرف چڑھ جائے گا، نیچے کی طرف نہیں آئے گا، بخلاف نجاست کے وہ نیچے گرجاتی ہے، یہ اشارہ ہے بارى تعالى كے قول "اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح" كى طرف برحال

# الدفيق الفصيع ..... ٤ اس واقعه سے ابر اہیم نخع گا کا مسلک معلوم ہو گیا۔

حدیث الباب میں اگر چے "اذا دخیل النحلاء" ہے جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بید دعاء ہیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد پڑھی جائے ،لیکن الادب المفرد کی روایت مين اذا اراد ان يدخل المخلاء واقع بهوائي جس بيات صاف بوگئي اوربعض دفع فعل كالطلاق ارادهُ فعل يربهوتا ب،تو"اذا دخيل البخلاء" "اذا اراد دخول الخلاء" كے معنی میں ہوگا۔مزید تفصیل كیلئے ملاحظہ ہو:مرقاۃ:۱/۳۴۸، بذل:۱/۳، فتح الملهم:۹۹۹/۱، الدراكمنضو د: 1/٨٩\_

#### بیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچناعذاب قبر کا سبب ہے

﴿ ١١ ٢ ﴿ وَ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُمَا قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تعالىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيُنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لِيُعَدِّبَانَ وَمَا يُعَذَّبَانَ فِي كَبِيرِ أَمَّا أَحَـلُهُـمَا فَكَادَ لاَيَسُتَتِرُ مِنَ الْبُولِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسُلِم لاَيَسُتُنْزِهُ مِنَ الْبُولِ وَأَمَّا الْاحْدُ فَكَانَ يَسْمُشِيُ بِالنَّهِيمَةِ نُمُّ أَخَذَ خَرِيْلَةُ رَطُبَةُ فَثَقَّهَا بِنِصُفَيْنِ نُمُّ غَرَزَ فِي كُلُ قَبُر وَاحِدَةً قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ الِمَ صَنَعُتَ هِذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ اَلُ يُحَفَّفَ عَنُهُمَا مَالُّمُ يُبُسَّا \_ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٣٨/ ١، باب من الكبائر ان لايستتر من بوله، كتاب الوضوء، حديث نمبر:٢١٦، مسلم شريف: ١ ١ /١ ، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء عنه، حديث نمبر:٢٩٢\_

تنديه: بمحديث بخارى شريف بين كتاب الجنائز و كتاب الادب "بي بھی ہے۔ حل لغات: قبرین، شنیه ب، واحد قبر، مرده کے ونن کرنے کی جگه، لایستنزه استفعال سے، مصدر استنزاه، بچنا، محفوظ رہنا، النمیسمة چغلی، چغل خوری، یسمشی بالنمیسمة چغلی، کم کونث ب، تر، بالنمیسمة چغلی کرنا، جریدة محجور کی شنی، نجر الله، د طبة الرطب کامؤنث ب، تر، بحیگا ہوا، شق (ن) شقا الشیء بچارا نا، یخفف عنه آرام پہنچانا، سکون بخشا، لم ییبسا (ض، ن) پیسا و یبوسة خشل ہونا، سوکھ جانا۔

قوجه الله عليه والمروات الله عليه والمراق الله عند الله عليه والول كوعذاب ديا جاربا الله عليه والم دوقبرول كي پاس سے گذر بن فرمايا كه ان دونول قبر والول كوعذاب ديا جاربا ہے، اورعذاب كى برقى بات كے سلسلے ميں نہيں ديا جاربا ہے، ان ميں سے ايك شخص تو وہ ہے جوابي آپ كو بييثاب سے نہيں بچا تا تھا، اور سلم كى روايت ميں يول ہے كه جو چيثاب سے احتيا طنبيں كرتا تھا، اور دوسر المحض وہ ہے جو چفل خورى كرتا تھا، پھر آ مخضرت سلى الله عليه والم الله عليه والم في كرا ايك قبر پرايك قبر پرايك بنى گاڑ دى، صحاب رضى الله عليه الله عليه عنون كيا كا الله عليه الله عليه والم في فرمايا الميد ہے كہ يہ بنياں جب تك برى رہيں گى، اس وقت تك دونول كے عذاب ميں خفيف ہوتی رہے كہ يہ بنياں جب تك برى رہيں گى، اس وقت تك دونول كے عذاب ميں خفيف ہوتی رہے گى۔

## قبروالول کے مسلم، غیرمسلم ہونے میں اختلاف

تشريح: قوله مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم علي قبرين الخ يهال پر بحث بيئ كديد دونول قبروال ملم تقيا غيرمسلم، اس مين دونول قبل، چنانچ ايوموي المدين كي رائ بالجزم بيئ كديه غيرمسلم تقي اور اس كي تائيواس روايت ميه وقي بي جس مين آيا بي الحال في الجاهلية. ليكن بيه

روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ابن لہیعہ راوی ہیں، اور ابن العطار کی رائے ہیہ کہ یہ قبروالے مسلمان سے، اور بعض روایات ہے اس کی تا ئید ہوتی ہے، حافظ ابن حجر نے بھی اس رائے کور جیح دی ہے، حافظ ابن ججر نے بھی اس رائے کور جیح دی ہے، چنانچا بن ماجہ کی روایت میں ہے: مسر علی قبرین جدیدین. اور منداحمہ کی روایت میں ہے :مر بالبقیع. نیز آپ نے سوال فرمایا:من دفئتم الیوم؟ ان سب روایات کا تقاضا بہی ہے کہ مسلمانوں کی قبریں تھیں۔

عافظ ابن جحررهمة الله عليه فرمات بين كه ان دونول صاحبول كے نام نه معلوم ہو سكے، كى بھى روايت ميں نام كى تصرح نہيں ملى ، غالباً رواۃ نے مسلمان كى پردہ پوشى كے پیش نظر قصد أاليها كياہے۔

انھے۔ اندرخمیر کامرجع صاحب قبر ہیں۔ چونکہ قبر کو قوعذ اب ہی نہیں ہوتا، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر باوجود بعد زمانی ومکانی کے حالات کا انکشاف ہوجاتا تھا، یہاں عالم برزخ کے حالات آپ پر منکشف ہوگئے اور بیجی معلوم ہوگیا کہ س وجہ ہے ان کو عذاب ہورہائے۔

#### دونول گناه اورعذ اب قبر میں مناسبت:

بعض حضرات نے جسمع بین المحصلتین کے لئے یہ مناسبت بیان کی ہے، کہ قبر یعنی عالم برزخ مقدمہ آخرت ہے اورروز قیامت حقوق اللہ میں سے اولاً نماز کا حساب ہوگا اور مقتاح صلوۃ طہارت ہے، اور حقوق العباد میں سے اولاً خون کا حساب ہوگا اور مقتاح دم غیبت و چغلی ہے، چونکہ اس سے فتنے پھیلتے ہیں جوناحق خون بہانے کا سبب بنتے ہیں، لہذا علیم برزخ یعنی مقدمہ کر آخرت میں دونوں کے حقوق کے مقدمہ پرعذاب ہورہا ہے۔ عالم برزخ یعنی مقدمہ کر آخرت میں دونوں کے حقوق کے مقدمہ پرعذاب ہورہا ہے۔ وزر

قیامت اولاً نماز کے متعلق سوال ہوگالیکن صلوۃ کامقد مہ طہارت ہے، "مفت اح الصلوۃ الطهور" اورطہارت کی دوسمیں ہیں ایک ظاہری دوسری باطنی "لایست من البول" میں ظاہری طہارت کا ذکر ہے، اور "کان یمشی بالنمیمة" میں باطنی طہارت کا ذکر ہے، اور "کان یمشی بالنمیمة" میں باطنی طہارت کا ذکر ہے، "لان النمیمة اکل لحم الاخ" اس لئے کہ چغلی کرنا یہ معنوی طور پر گویا اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے، لہذا مقدمہ آخرت میں مقدمہ صلوۃ پرعذا ہے، دورہا ہے۔ (فتصصحت کا الملہم: ۵۵ ما / ۱ ، التعلیق الصبیح: ۹۳ ا / ۱ ، فیض الباری: ۱ سال ۱)

#### اشكال وجواب

سوال: ابرہایہ سوال کہ پھر آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کیے فرما دیاو ما یعذبان من کبیر حالانکہ جس چیز کی وجہ سے عذاب ہورہا ہے اس کے کبیر ہونے میں کیا شہہ ہے۔

جواب اول: جواب اس کابیہ کان چینٹوں ہے بچنا کوئی مشکل کام ند تھاا حتیاط نہ رکھنا تو گناہ کبیرہ ہے، اورا حتیاط کرنا مشکل نہیں ہے، ایسے ہی دوسرا شخص فیبت کیا کرتا تھا، حالانکہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، مگر آپ نے کبیرہ کی ففی کی ہے۔ اس وجہ ہے کہ اس سے احتیاط مشکل کام نہ تھا۔

جواب دوم: دوسراجواب بیہ کے کہ وہ اوگ ان چیز ول کو بڑا گنا ہٰہیں جھتے تھے، حالانکہ فی نفسہ دونوں بڑے گناہ تھے، اور بیرا بیا ہی ہے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "و تحسبونه هينا و هو عند الله عظيم" كمّم ال كوبلكا ورمعمولي يجهته مو حالاتكه به الله تعالى كنز و يك بهت برات \_

آ مخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في دعا بھى فرمائى اور تدبير بھى كى كه دو ہرى شاخ ان قبرول پر گاڑ دى ، كيونكه جب تك وہ ہرى بين تو زندہ بين ، اور برزندہ چيز استغفار وسيح كرتى ہے: "و ان من شئ الا يسبح بحمد ربه و لكن لا تفقهون تسبيحهم" الأية. اور جب شيح ہوتى ہے تو عذاب بين تخفيف ہوجاتى ہے كه جب تك بيد شك ہولى كى اس وقت تك بوخفيف رہے كى دب تك بيد شك ہولى كى اس وقت تك تو تخفيف رہے كى ۔

#### قبروں پر پھول چڑھانے پراستدلال

اس حدیث ہے بعض اوگ قبروں پر پھولوں کے چڑھانے کے جواز پر استدلال کرتے ہیں مگر بیچے نہیں ہے چونکہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو لکڑی کو گاڑا تھا، جڑھایا نہیں تھا۔

دوسری وجہ رہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف ہو گیا تھایا وجی کے ذریعیہ معلوم ہو گیا تھا، کہ ان کوعذاب ہورہا ہے ،اور جولوگ چول چڑھاتے ہیں وہ تو رہے بچھ کرنہیں چڑھاتے کہ رہمعذب ہیں، بلکہ اولیااللہ اورمشائع کی قبروں پر چڑھاتے ہیں ورنہ تو بیا ہے تھا کہ فساق وفجار کی قبروں پرچڑھایا کرتے۔

اگر بیامرمشر وع ہوتا تو آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسر ہے اصحاب کی قبروں پر بھی ایسا کرتے ، حالانکہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی ایسانہیں کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیتوان ہی دو کے واسطے خصوص تھا ، دوسروں کے واسطے جائز نہ تھا۔اور جو کچھ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وحی سے کیا، نیز وہاں رفع عذا ب میں آ مخضرت صلی اللہ

علیہ وملم کی دعااور دست مبارک کی برکت کا بھی دخل تھا۔

اس لئے اس واقعہ ہے قبروں کی گل پوشی کے جواز پر استدالال درست نہیں اورا گر جواز ہوتا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیهم اجمعین اور حضرات تا بعین اورائمہ جمپتدین رحمهم اللہ تعالیٰ ہے ثابت ہوتا۔

#### فوائدحديث

اس حدیث سے چندامورمعلوم ہوئے:

(۱) .... عذا ب قبر کاحق ہونا، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا فد ہب ہے، اور محققین معزز لہ ہجی اس کے قائل ہیں، لیکن بعض دوسر ہے معزز لہ اس کا انکار کرتے ہیں اور دلائل عقلیہ ہے رد کرتے ہیں، کہ مردہ جماد ہے، اس کوعذا ب قبر کا کیسے احساس ہوگا اور و لیے بھی یہ مشاہدے کے خلاف ہے، اٹل سنت کا فد ہب یہ ہے کہ بیعذا ب جسم کوہوتا ہے اوراعادہ روح کے ساتھ ، اب بیا ہے روح کا اعادہ پور ہے جسم میں ہویا بعض میں جس کواللہ تعالی بہتر جانتا ہے، قاللہ العینی نیز علاء نے لکھا ہے کہ بیجوں کوقبر میں فہم اور حس دیجاتی ہے تا کہ وہ اللہ تعالی کی فعت کا مشاہدہ کریں۔

(۲) .... بول کا مطلقاً نا پاک ہونا ، ما کول اللحم کا ہو یا غیر ما کول کا ، اس لئے کہ حدیث میں اللہ سے ایون کا مطاقاً سے دار اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میا تھیں اللہ ہونا ، ما کول اللحم کا ہو یا غیر ما کول کا ، اس لئے کہ حدیث میں اللہ سے دور اللہ میں اللہ میانتا ہے اللہ میں اللہ میان اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میانتا میں اللہ میں ا

''لایستنزه من البول" مطلقاً ہے، خواہ اپنا پیشاب ہویا جانور کااور''السمطلق یہ جبری علی اطلاقہ" مشہور قاعدہ ہے، یہی احناف اور شوافع کا مسلک ہے، مالکیہ اور حنابلہ کاند ہب یہ کہ بول ماکول اللحم طاہر ہے، یہی امام محد قرماتے ہیں۔ خطابی شارح حدیث نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ تمام ابوال مطلقاً نا پاک ہیں ماکول اللحم کے ہول یا غیر ماکول کے، لین ابن بطال ماکئی فرماتے مطلقاً نا پاک ہیں ماکول اللحم کے ہول یا غیر ماکول کے، لین ابن بطال ماکئی فرماتے

بیں کہ بیاستدال کی نہیں ہے، کیونکہ یہاں اگر چہ "لایستنزہ من البول" آیا ہے گردوسری جگداس روایت میں بولیہ ہے، اور مراداس سے بول انسان ہے، اور بول انسان ہے، اور بول انسان ہے، اور بول انسان سے، اور بول انسان سے، کے یہاں نایاک ہے۔

(٣) ....قبر کے سر ہانے کوئی پودالگانے کی تنجائش اور مفید ہونا حدیث پاک ہے معلوم ہوتا ہے۔ اپنین عمل بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م الجمعین ۔ تا بعین ، ائمہ جمہتدین رحمہم اللہ تعالیٰ سے ثابت نہیں اس لئے اس کا بھی ترک کرنا ہی اولی ہوگا۔

تعالیٰ سے ثابت نہیں اس لئے اس کا بھی ترک کرنا ہی اولی ہوگا۔

(مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مرقاۃ: ۱/۳۵۱)، فتح المہم : ۵۵م/ ا، فیض الباری: ۱۱۳/۱۱ الدر المنضود: ۱۲۱۲/۱۱)

## عام راسته اورساميد ارجكه مين بإنخانه كرنا

﴿ ٣ ١ ٣﴾ وَعَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّقُوا لَلَّاعِنَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَارَسُولَ اللّٰهِ قَالَ الّٰذِي يَتَحَلَّى فِي طَلِيهِمُ - (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ۲۳۲/ ۱ ، باب النهى عن التخلى في الطرق والظلال، كتاب الطهارة، حديث تمبر:۲۱۹\_

حل لغات: اللاعنين لعنت كرني والح، ظل سابيه ي ظلال واظلال.

قرجه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دولعت والی چیزول ہے بچو! صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! لعنت والی دو چیزیں کیا ہیں؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خض لوگوں کے رسول! لعنت عیں یا ان کے سائے کی جگہ میں یا خانہ کرے۔

باب آداب الخلاء

تعشویح: اللاعن البخ: فاعل ذی گذا (العنت والا) جیسے تامر 'ای البخ تامر 'ای خی تسمر ' یعنی بیدونول فعل العنت کاسب بین ،اور بھی فاعل مفعول کے معنی میں ہوتا ہے ، تو لاعن جمعنی ملعون ہوگا ، مجازعقلی کے طور پر۔

حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی عادت شریفه تضی که پہلے اجمالاً بیان کرتے تھے، تا که لوگ سوال کریں اور پھر آنخضرت صلی الله علیه وسلم اس کا جواب ارشاد فرمادیں اس طریق سے بات اوقع فی انتفس ہوجاتی ہے۔ یہ کمال بلاغت ہے۔

الـ فى يتخلى فى طريق الناس: جولوگول كراسة مين پائخانه كرتائ بيجى لعنت كاسب ئے سب لوگ اس راسته سے گذرنے والے اس كو گاليال دية اور برا بھلا كہتے ہيں۔

او ف صے ظله م: اوراوگوں کے سامی جگہ جہاں وہ اٹھتے ہیں، پاکانہ پیٹا ب کرنا بھی لعنت کا سب ہے، لوگ اس کو پھٹکاریں گے کہ یہی تو آ رام کرنے اور ہیشنے کی جگھی، کمبخت ای کوٹر اب کرگیا، مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ پائٹا نہ بیٹا ب نہ کرے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، بلکہ کوئی بھی ایسا کا م نہیں کرنا بیا ہے جس سے لوگوں کواذیت ہو، ایسے ہی لوگوں کو تکیف ہو، بلکہ کوئی بھی ایسا کا م نہیں کرنا بیا ہے جس سے لوگوں کواذیت ہو، ایسے ہی ورسوائی ہو، یہاں دوچیز ول کواس لئے ذکر کیا کہ ان میں ابتلاء زیادہ ہے، اور لوگوں کی عادت ہے کہ جو شخص یہاں دوچیز ول کواس لئے ذکر کیا کہ ان میں ابتلاء زیادہ ہے، اور لوگوں کی عادت ہے کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے اس کو عنت ملامت کرتے ہیں، نیز یہاں حصر مقصود نہیں کہ صرف یہی دوچیز ہی لعنت کا سب ہیں، بلکہ ان میں سے یہاں صرف دو کو بیان کیا ہے۔ مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: شخ المهم، ۱۳۵۸/۱، بذل ۱۸۱/۱، مرقا ق: ۱۳۵۱/۱۔

# یانی پینے کے برتن میں سانس لینا اور دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنایا ذکر کوچھونا

﴿ ٣ ١٣﴾ وَعَنُ ابِي قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَنهُ قَالَ وَاللَّهِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْخَلاّءَ فَلاَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْخَلاّءَ فَلاَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الْخَلاّءَ فَلاَ يَمَتَّ مُنتُهُ مِيهُ إِنهُ وَلا يَتَمَسَّعُ بِيَوِينُهِ وَلا يَتَمَسَّعُ بِيَوِينُهِ وَلا يَتَمَسَّعُ بِيَوِينُهِ وَلا يَتَمَسَّعُ بِيَوِينُهِ وَلا يَتَمَسَّعُ بِيَوْيُوهِ وَلا يَتَمَسَّعُ بِيَوْيُوهِ وَلا يَتَمَسَّعُ بِيَوْيُوهِ وَلا يَتَمَسَّعُ بِيَوْيُوهِ وَلا يَتَمَسَّعُ بِيوَيُوهِ وَلا يَتَمَسَّعُ اللّٰهِ عَليه عليه الله الله الله اللهُ عَلَيْهِ وَلا يَتَمَسَّعُ بِيَوْيُوهِ وَلا يَتَمَسَّعُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَلا يَتَمَسَّعُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَلا يَتَمَسِّعُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلا يَتَمَسِّعُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا يَلَمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَاهُ عَلَالَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاللّٰ اللّٰهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاللّٰهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاللّٰهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاع

حواله: بخارى شريف: ٢٤/ ١، باب النهى عن الاستنجاء باليمين، كتاب الوضوء، حديث تمبر: ١٥٣١، مسلم شريف: ١٣١/١، باب المذكور، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٢١٤\_

حل لغات: يتنفس باب تفعل عن مانس لينا - الاناء يرتن ، ق آنية جمع او انبي مشًا (س) حجونا -

توجمه: حضرت ابوقاده رضى الله تعالى عندے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالى عندے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم بیس ہے کوئی شخص پانی پئو وہ برتن بیس سانس ندلے، اور جب پاخانے جائے تو دا ہنے ہاتھ ہے اپنے عضو مخصوص کو نہ چھوئے اور نددا ہنے ہاتھ ہے استنجاء کرے۔

قعن ربح: پانی یا کوئی اور چیز پیتے وقت منھ ہے برتن لگاتے ہوئے سانس لیما خلاف اوب ہے، اس وجہ ہے برتن کو منھ ہے ہٹا کر سانس لیما بیا ہے ، چونکہ سانس کے ساتھ اندر کے جراثیم ہا ہر نگلتے ہیں، اس لئے برتن میں سانس لینے ہے وہ اس شی میں داخل ہوجاتے ہیں، نیز سانس خوداندر کی رطوبتو ل پر گذر کر آتا ہے جس کا کچھ نہ کچھ اثر سانس کے اندر موجود ہوتا ہے برتن میں سانس لینے ہے اس کا اثر برتن میں آئے گا جو نظافت کے خلاف ہے۔ اور بھی سانس کے ساتھ ناک سے ریزش بھی نکل جاتی ہے اس لئے برتن میں سانس

لینے ہے منع کیا گیا۔

اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندرکس درجہ نظافت ویا کیزگی کا خیال رکھا گیا ہے، اگریہ پاکیزہ شریعت نہ ہوتی تو کوئی عقلندے عقلندان چیزوں کوسوچ بھی نہیں سکتا تھا۔

فلایمدی فکر و بیمیناه: دائیں ہاتھ نے ذکر کوچھونا بھی خلاف ادب ہے، اس لئے بوقت ضرورت بایاں ہاتھ استعال کرے، اور عورت بھی اپنی فرج کودائیں ہاتھ ہے نہ چھوئے۔

و لايتهمسح بيهينه: اورنها عنجاكر عداكيل باته عن وهيا استعال كرف كوتمسيح كتب بين -

#### اشكال مع جواب

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ پانی پینے کے ساتھ پیشاب کاذکر کرنا بظاہر دونوں میں کوئی مناسب نہیں ہے، اس کا جواب رہ ہے کہ پانی پینا ہی پیشاب کا سبب ہوتا ہے اس لئے مناسب ہوا کہ جب پانی پینا ہی ہیشا ہوگیا بیشاب کی طرف مناسب ہوا کہ جب پانی پینے کا ادب ذکر فرمایا تو اس سے ذہن منتقل ہوگیا بیشاب کی طرف بھی سبب ہونے کی وجہ ہے اس لئے جب پانی پینے کا ادب ذکر فرمایا تو ساتھ ہی پیشاب کا ادب بھی ذکر فرمادیا۔ فقط

## ناك صاف كرنے كاحكم

﴿ ٣١٣﴾ وَعَنُ اللهِ صَلَّى هُرَيُرَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مَنُ تَوَصَّاً فَلَيَسُتَنُورُ وَمَنِ اسْتَحْمَرَ فَلَيُوتِرُ لهِ (متفق عليه)
حواله: بـخـارى شريف: ٢٨/١، باب الاستنثار في الوضوء، كتاب

الوضوء، حديث تمبر: ١٦١ ، مسلم شريف: ٢٣ ١ / ١ ، باب الايتار في الاستجمار، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٢٣٧\_

حل لغات: فليستنثر مصدراستنثار، ناك من پانى ۋال كرجمار نا،استجمر مصدراستنثار، ناك من پانى ۋال كرجمار نا،استجمر مصدراستجمار، ۋھىلول سے استنجاء كرنا،فليوتو اوتو العدد ايك كرنا،طاق كرنا۔

قرجه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص وضوء کرنے واس کوناک صاف کرنا بیا ہے ۔اور جو شخص و صلے کا استعمال کرے ہتو اس کوطاق و صلے لینا بیا ہے ۔

قنشریع: حدیث شریف میں ایک دب وضو کا بیان کیا ایک انتنج کا۔ وضو کا ادب ناک میں پانی ڈال کرناک کواچھی طرح صاف کرنا ، دوسر اانتنج کا ادب بیان فرمایا کدانتنج میں ایتارکرے، یعنی طاق عدد کے مطابق ڈ صلے استعمال کرے۔

و هـن استجهر فليو تر: استجهار كتين معني آتے ہيں: (ا)رمی جماریعنی حج میں جمرات کوسات دفعه کنگری مارنا ضروری ہے۔(۲)استنجا کرنا۔(۳)دھونی دینا۔ان متیوں مقامات پرایتار کرے۔

"ایتاد" ایباعد داستعال کرنا جو دوحصول پر برابر برابر (بغیر کاٹے ہوئے )تقسیم نہ ہو سکے،مثلاً: ایک، تین، یانچ ،سات۔

امام اعظم کے نز دیک ایتارمستحب ہے۔

امام شافعیؓ کے مزد کی ایتار واجب ہے، حضرت امام شافعیؓ حدیث الباب سے وجوب پراستدلال فرماتے ہیں۔

حفید کی دلیل ابوداؤ دشریف کی حدیث ہے جس میں بیاضافہ ہے من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج الحدیث، اور بیام وجوب پرمحمول ہوتا توفلا حرج نہ فرماتے۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: فتے المہم: ١/٣٠١)

## استنجاءبالماء

﴿ ٣١٥﴾ وَعَنُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهُ قَالَ كَادَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهُ قَالَ كَادَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهُ قَالَ كَادَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُدُخُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْزَةً يَسُتَنْجِى عَلَيْهِ وَعَنْزَةً يَسُتَنْجِى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْكُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ

حواله: بخارى شريف: ٢/١، باب الاستنجاء بالماء، كتاب الوضوء، حديث تمبر: ١٥٠، مسلم شريف: ١٣٢ / ١، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٢٤١ ـ

تنبیہ: حدیث کے مذکورہ الفاظ مسلم شریف کے ہیں الیکن مسلم شریف میں ''انا وغلام'' کے بعد لفظ' و نحوی'' کا اضافہ ہے، بخاری شریف میں بیروایت موجود ہے، لیکن الفاظ میں کچھ فرق ہے۔

حل لغات: غلام نوجوان رئا، تغلمان وغلمة ، اداوة بإنى كايرتن، ت اداوى، عنزة ينج كيل ركاد ندارة عنزات.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لئے جاتے تو میں اورا یک دوسر الڑ کا پانی کا برتن اور برچھی لے کر جاتے ،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یانی ہے استنجا فرماتے۔

قعشر مع : جس وقت آنخضرت سلی الله علیه وسلم بیت الخلا تبشریف لے جاتے سے بیداس وقت کی خدمت پر مامور تھے، غلام ہے مرادان کے ججھوٹے بھائی یا عبدالله بن مسعودرضی الله عنه یا حضرت بلال رضی الله عنه یا حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه ہیں۔

اعتراض: اعتراض ہوتا ہے کہ بیع بدالله بن مسعودرضی الله عنه اس وقت س رسیدہ حالانکہ غلام تو لڑ کے کو کہتے ہیں جب کہ ابن مسعودرضی الله عنه اس وقت س رسیدہ

بزرگ ہو چکے تھے۔

**جے واب:** بعض اوگ ہڑھا ہے میں بھی صحت کے اعتبار سے لڑکوں کی طرح ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کوغلام کہدیا ، یا اس لئے کہ جوانوں کی طرح خدمت کے لئے مستعد رہتے تھے۔

عنز ة: اليانيز هجس كے نيچاوہ كى كيل كى لكى رئتى ہے چونكدآ پ جنگل آشريف ليجاتے تھے،اس وجہ سے نيز ه بھی ساتھ رکھتے تھے۔اس سے بہت سے فائدے تھے۔ **فوائد حديث** 

#### (1)....ا يك فائده دُّ صلحا كهارُ نا تفا\_

- (۲) ..... دوسرے پیثاب وغیرہ کے لئے زمین کوزم کرنا تا کہ پیثاب کی چھینٹول ہے۔ حفاظت ہو۔
  - (٣) ....تيىر بوقت ضرورت اس كوستر ه بناليتے تھے۔
  - (۴) .... چوتھاس کے ذرایعہ دشمن سے حفاظت کر سکتے تھے۔
    - (۵).... مانچو س کسی موذی حانور ہے حفاظت کر سکتے تھے۔

#### خاص فائده

اس سے بیمعلوم ہوا کہ شاگر دول سے خدمت لینا صحیح ہے، مگر اس سے خدمت لیجائے جوشائق ہواوراس کی تربیت مقصو دہو۔

یست نجی بالدهاء الدخ: اس سے پانی سے استنجاء کرنے کاجواز معلوم ہوا، جو اوگ پانی کے مطعوم ہو انہوں کوگروہ کہتے ہیں ان کی تر دید بھی ہوجاتی ہوئے ویاس کی گنجائش نہیں۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مرقاۃ: ۳۵۳/۱، بذل المجہود: ۱/۲۸)

# ﴿ الفصدل الثاني ﴾ بيت الخلاء ميں جاتے ہوئے انگوشی کونکالدينا

﴿ ٣١٢﴾ وَعَنُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَنهُ قَالَ كَادَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَهُ وَاللهِ وَالنائِهِ وَالنَّهُ وَضَعَ بَلَلُ فَوْعَ وَلَيْهُ وَضَعَ بَلَلُ فَوْعَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَضَعَ بَلَلُ فَوْعَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَضَعَ بَلَلُ فَوْعَ وَالنَّهُ وَضَعَ بَلَلُ فَوْعَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَضَعَ بَلَلُ فَوْعَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَضَعَ بَلَلُ فَوْعَ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَوْلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

حواله: ابوداؤد شريف: ٣/ ١ ، باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل الخلاء ، كتاب الطهارة ، عديث نمبر: ١٩ ، نسائى شريف: ٨/ ١ / ٨ ، باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء ، كتاب الزينة ، عديث نمبر: ٢٢٨ ، ترمذى شريف: ٣٠ / ١ ، باب ماجاء في لبس الخاتم في اليمين ، كتاب اللباس عديث نمبر: ٣٠ / ١ .

تنبید: امام ترندی نیاب ندکورمیں جوحدیث نقل کی ہے،اس کے الفاظ مختلف میں، البتہ انہوں نے حسب عادت اس باب میں فلال فلال کی حدیث اور ہے کہا ہے۔جس میں مختلف راویوں کے ساتھ "عن انسس د ضبی اللہ عندہ" کہہ کراس حدیث کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔حدیث مذکور بعینہ ان الفاظ میں ترمذی کا جونسخہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں نہیں مل سکی ہے۔

حل لغات: نـزع الشـئ من مكانه (ض) نزعاً، كسى چيز كونكالنا، اتـارنا، خاتم اتكوشى، خواتيم.

قوجمه: حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے که حضرت نبی کریم صلی الله علیه

وسلم جب بیت الخلاء جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوشی ا تاردیتے تھے۔ (ابوداؤ دہ نسائی ، ترندی) ترندی نے کہا ہے بیرحدیث حسن ، تھی ، غریب ہے۔ اور ابوداؤ دنے کہا ہے بیرحدیث منگر ہے۔ نیز ابوداؤ دکی روایت میں "نزع" کے بجائے" وضع" کالفظ ہے۔ تعقیر بیع : جب آنحضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم استنجا وکوشریف بیجاتے تو اپنی انگوشی ا تارکر رکھد ہے کیونکہ اس رمحدرسول اللہ کانقش بنا ہوا تھا۔

#### فائده

اس ہے معلوم ہوا کہ ہرایسی چیز کوجس پر کوئی آیت یا اللہ تعالی اور رسول کانا م کھھا ہوا ہو جیسے کوئی کاغذ وغیرہ اشتنج کی حالت میں اپنے پاس نہ رکھے، یہی تقاضائے اوب ہے اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مرقاۃ: ۳۵۳/۱،بذل:۱/۱۳) تعنبیدہ: نیزیہی حکم جماع کے وقت بھی ہے۔

#### حدیث الباب کے بارے میں محدثین کا اختلاف رائے

قال ابو داؤ د هذا حدیث هنکر: بیقال ابوداؤدکافی اہم ہے۔امام اسانی کی دائے بیہ کے مید عدیث غیر محفوظ ہے اورامام دا تطفی کے کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیشاؤ ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے اختلاف رواۃ کاذکر کیا ہے،اس کے بالتقابل امام ترندی نے اس حدیث کی تحسین فرمائی ہے اور ساتھ ساتھ فریب بھی کہا ہے،اب گویا امام ابوداؤڈا کی جانب ہوگئے، دوسری جانب امام ترندی دونوں کی دائے مختلف ہے، حافظ منذری اس مسئلہ میں امام ترندی کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے رواۃ ثقات واثبات ہیں۔ الدرالمنفود: ۱/۱۰۸)

## جنگل میں بیت الخلاء کے لئے دور جانا

﴿ ٢ ٢ ٣﴾ وَعَنُ جَابِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَاذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَاذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارَادَ الْبَرَارُ إِنْطَلَقَ حَتَّى لاَيْزَاهُ أَحَدٌ (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ٢/١، باب التخلى عند قضاء الحاجة، كتاب الطهارة، عديث تمبر: ٢\_

حل لغات: الْبَرَازَ كَعلى فضاجهال درخت وغیره ند مول، پا خاند، بیت الخلاء۔ تو جمعه: حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم قضائے عاجت کا ارادہ فرماتے تو اتنی دور جاتے تھے کہ جہال آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو کوئی دیکے نہیں سکتا تھا۔

تنشریع: برازبرا جنگل،اورچونکهاس زمانه میں عموماً جنگل ہی میں پائخا نه کیا کرتے تھے،اس لئے اس کو بھی براز کہتے ہیں،اور جوفضلہ پیٹے کے اندرے نکلتا ہے اس کو بھی براز کہتے ہیں۔

عرب چونکہ بہت نیس الطبع تھا سکے وہ پائٹا نہ کے واسطے با ہرجنگل میں جایا کرتے سے، گھر میں بیت الخلاء کو پہند نہ کرتے سے، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غایت درجہ باحیاء سے، اس لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لئے بہت دورجاتے سے اور اس میں دو فائد سے ناول بیکہ جسم پرکسی کی نظر نہ پڑے۔ دوسرے بید کدکوئی آواز نہ سے۔ اس لئے کہ بیددونوں چیزیں حیاء کے خلاف ہیں۔ دورجانے میں یہ بھی فائدہ ہے کہ اطمینان سے اور کھی کرفارغ ہو سکے گا، اگر قریب میں لوگ ہو نئے تو اخراج رہے میں تامل ہوگا، اور حیا آئے گی ، نیز آبادی والوں کی بھی اس میں مصلحت ہے کہ گندگی ان سے دوررہے گی۔

# فضلات نبي صلى الله عليه وسلم

گوآ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے فضایات رائحہ کریجہ سے محفوظ تھے، بلکہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل میں ہے ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فضلہ زمین نگل لیق تھی، نیز میہ بات گھرول میں بیت الخلاء بنائے جانے ہے قبل کی ہے۔ تنصیل کے لئے ملاحظہ ہو: بذل:۱/۲،الدرالمنضود:۱/۱۔

## بیشاب کے لئے جگہ تلاش کرنا

﴿ ٣١٨﴾ وَعَنُ آبِى مُوسَى رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَدُومُ فَارَادَ أَنُ يَتُولَ فَأْتَى دَوِنا فِي اَصُلِ حِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَدُومُ فَارَادَ أَنُ يَتُولَ فَأَنِي دَوِلهُ ابوداؤد) قَالَ إِذَا ارَادَا حَدُكُمُ أَنُ يَتُولَ فَلْبَرُ تَدُولِهِ (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ١/٢ ، باب الرجل يتبوألبوله، كتاب الطهارة، صديث تمبر:٣-

حل لغات: دمشاً دمث المكان وغيره (س)دمثا جگه كارم و بموار بونا، فليو تد ارتاد ارتيادا، باب انتعال ، الشي تاش كرنا جتو كرنا .

توجمه: حضرت ابوموی رضی الله عنه سے روایت بهیکه میں ایک دن حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھا، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیشا بر نے کا ارادہ فرمایا، چنانچہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک دیوار کی جڑکے پاس زم زمین پر پہنچ، پھر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیشا ب فرمایا، اسکے بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، اسکے بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی بیشا ب کرنے کا ارادہ کر لے واسے جائے کہ وہ بیشا ب کیلئے زم زمین تا اش کرے۔ مسلم فنشسو بیج: فات یوم: لفظ یوم پر ذات کی زیادتی تفہیم و تحسین کے واسطے میں ایک کے ایک کے داسے میں ایک کے دائے تفہیم و تحسین کے واسطے میں کے دائے کہ کہ کہ کہ کہ کے دائے تفہیم و تحسین کے واسطے میں کے دائے کہ کہ کہ کہ کے دائے تو میں کے دائے کہ کہ کے دائے تھا کہ کے دائے تھا کہ کے دائے تھا کہ کے دائے تو میں کے دائے کے دائے تھا کہ کے دائے تھا کہ کے دائے تھا کہ کے دائے کے دائے تھا کہ کے دائے کے دائے تھا کہ کے دائے کے

ہوتی ہے۔

ەمثا: كوڑى

فلیر تل: اس کامادہ رود ہے، معنی تاہا شکرنا، یہاں اس کامفعول بمحذوف ہے۔ حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جب کوئی پیشاب وغیرہ کا ارادہ کرے تو اس کو بیا ہے کہ وہ ایسی جگہ تاہش کرے جہاں پیشاب کی چھنٹ اور کشف عورت وغیرہ سے حفاظت ہوتی ہو۔

#### اشكال مع جوابات

اشکال: بیہ کہ پیثاب کے اندر نمکینیت ہوتی ہے اوراس سے دیوار کمزور ہوتی ہے ہوتی ہے اوراس سے دیوار کمزور ہوتی ہے ہو آئے خضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے باوجود وہاں پیثاب کیول فرمایا؟
حواف: اس کے متعدد جوابات ہیں:

- (۱) ....وه د بوارکسی کی ملکیت نہیں تھی۔
- (۲).....آنخضرت صلی الله علیه وسلم دیوارے کچھ ہٹ کراس طرح بیٹھے تھے کہ پیثاب دیوار کی جزمیں نہ پہو نچے۔
  - (٣)..... أنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ما لك كى رضامندى كو مجھ ليا تھا۔
- (۳) .....ممکن ہے وہ ایسے مکان کی دیوار ہو جومنہدم ہو گیا ہواوراس کی کچھ دیواریں باقی ہوں اورلوگ ان پر بیبٹاب کیا کرتے ہو۔
- (۵)....یاوہ ایسی جگرتھی جواس کام کے لئے تھی ،لہذاایسی جگدکے لئے مالک کی اجازت ضروری نتھی۔(فیض الباری:۸ ۱/۳۱)

## قضائے حاجت کے وقت ستر کھولنا

﴿ ٣١٩﴾ وَعَنُ آنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَادَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمُ يَرُفَعُ نُوبَةً حَتَّى يَدُنُوَ مِنَ الْأَرُضِ ـ (رواه الترمذي، وابو داؤد، والدارمي)

حواله: ترمذی شریف: ۱ / ۱ ، باب الاستتار عند الحاجة، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۱ مابوداؤد شریف: ۲ / ۱ ، باب کیف التکشف عند الطهارة، حدیث نمبر: ۱ مین ۱ ۵۸ ، باب حدثنا عمرو بن عون، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۲۲۲ .

حل لغات: يدنو دنا يدنو (ن) دنوا قريب بونا، زو يك بونا ـ

قو جمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تھے، تو جب تک زمین سے بالکل قریب نہیں ہوجاتے اپنا کیڑا اٹھاتے نہیں تھے۔ اپنا کیڑا اٹھاتے نہیں تھے۔

تعشریع: آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے ممل مبارک سے پائخانہ پیٹاب کا ایک ادب معلوم ہوا کہ پائخانہ پیٹاب کے لئے بیٹے وقت جب زمین کے بالکل قریب ہوجائے اس وقت ستر کھولے، چونکہ ستر کھولنا بھر ورت جائز ہے اور ضرورت اس وقت ہے اس سے پہلے ہیں۔

#### فوائد

معالج کے سامنے ستر کھولنا: نیز عدیث پاک ہے ہے معلوم ہوگیا کہتر کھولنا بھر ورت درست ہے، گر بوقت ضر ورت اور بقدر ضرورت جیے معالج وغیرہ کے سامنے وہال بھی بوقت ضرورت اور بقدرضر ورت کالحاظ رکھناضر وری ہے۔

تنهائی میں ستر کھولنا: حدیث پاک ہادب یہ معلوم ہوا کہ تنہائی میں باضر ورت ستر کھولنا حیا اور ادب کے خلاف ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا

ے "فالله احق ان يستحيى منه من الناس" [لوگول كے مقابله الله تعالى زياده متحق بي كوال سے حياكى جائے - تفصيل كے لئے ملاحظه مو:مرقاۃ: ١٠٥٨/١٠ بذل:١٠/١-

#### التننج كے چندآ داب

﴿ ٣٢٠﴾ وَعَنُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّبُتُمُ الْغَائِطَ فَلا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَّبُتُمُ الْغَائِطَ فَلا تَسْتَقُبِلُ وَاللهِ اللهُ عَنِي الرُّوثِ وَالرِّمَةِ تَسْتَقُبِلُ وَاللهِ اللهُ عَنِي الرُّوثِ وَالرِّمَةِ وَلَا تَسْتَقُبِلُ وَالمَّرْفِقَ وَالْمَرْفِقَ اللهُ وَاللهِ فَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا مُنْفَعُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُنْ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

حواله: ابن ماجه شريف: ۲۵، باب الاستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرمة، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ۳۱۳، دارمى: ۸۲ / ۱، باب الاستنجاء بالاحجار، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ۲۷۳-

حل لغات: الروث، لير، گوبر، كمر والي چوپائ كافضله، خارواث، الرمة، بوسيده بريال، خرمم ورمام، يستطيب استطاب باب استفعال ، پاک وصاف مونا، گندگى دور كرنا ـ

توجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لئے ایسا ہی ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کیلئے ہوتا ہے، چنانچہ میں تم لوگوں کو سکھا تا ہوں کہ جب تم لوگ بیت الخااء جاؤتو قبلہ کی طرف نہ منھ کرو، اور نماس کی طرف پیٹے کرو، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین پھروں کے ذریعہ سے استجاء کرنے کا حکم فرمایا اور لیدو ہڈی سے استجاء کرنے سے منع فرمایا، نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدی کو اپنے دائیں ہاتھ سے استجاء کرنے سے منع فرمایا، نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدی کو اپنے دائیں ہاتھ سے استجاء کرنے سے منع فرمایا ہے۔

تشريح: انما انالكم مثل الواللالولله: كتاشفقت بمراجله

ہے میں تمہارے لئے ایبا ہول جیبا کہ باپ بیٹے کے واسطے۔ پس تم بھی میرے ساتھ ایبا معاملہ کروجیبا بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔

اورباپ بیٹے کو ہر چیز کاادب اور ہرقتم کی تعلیم دیتا ہے ای طرح میں بھی تم کوسب ضروری دینی باتو ل کی تعلیم دیتا ہوں۔

#### فوائدحديث

حدیث شریف سے چندامور معلوم ہوتے ہیں:

- (۱).....آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى كمال شفقت كاعلم جوا\_
- (۲) ۔۔۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پائٹا نہ بیبیثاب تک کے آ داب کی تعلیم وی ہے تو معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق آ داب کی تعلیم دی ہے،اس سے شریعت کا کامل وکمل ہونا بھی معلوم ہوا۔
- (۳)..... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ امت کو بھی ایسا ہی برتاؤ کرنا بیا ہے جیسے اولا دبا ہے کے ساتھ کرتی ہے، بلکہ اس ہے بھی بڑھ کر۔
- (۳) ۔۔۔ معلم کواپنے طلباء کے ساتھ شیخ کواپنے طالبین کے ساتھ ایسی ہی شفقت ہونی پاہئے جیسے باپ کواپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے۔
  - (۵)....باپواین اوالاد کی تربیت کی فکر کرنا میاہے۔
- (۲)....اساتذہ اور مشاکُ کوبھی اپنے ماتخوں کی تعلیم وتر بیت کی فکر ہونی بیا ہے، گر شفقت کے ساتھ۔
- (2) ....طلباء کواپ اساتذہ کے ساتھ طالبین کواپ مشائ کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہونا بیا ہے جیسا کہ اولا د کواپ والدین کے ساتھ ہوتا ہے۔

(۸) ....طلباء کواینے اساتذہ ہے اور طالبین کومشائخ ہے ضروری بات معلوم کرنے میں شرم نہیں کرنا مائے۔

مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مذل:۱/۱،مر قاق:۴۵۴/۱\_

فلا تستقبلوا القبلة والاتستلبروها: يرجى عام جاس مين صحراء وبنیان کی قیدنہیں للہٰذا بیرحدیث امام اعظم رحمۃ الله علیہ کے واسطے حجت ہے، جبیبا کہ تفصیل ےاوپر گذر چکا۔

اهر بثلثة احجار: ايتارا حجاراهام اعظم عليه الرحمه كزويكم سخب باور امام شافعیؓ کے نز دیک واجب ہے،جیبیا کے تنصیل او برگذر چکی۔

ر و ث: لیدر مده: بوسیده بدی - بدی سے استفاء کرنے کی ممانعت کی وجداور دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنے کی ممانعت اس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔

# دائيں اور بائيں ہاتھ كے كام

﴿٣٢١﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَتُ يَدُرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُسمُنِي لِمطُّهُورُهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتُ يَدُهُ الْيُسُرِي لِحَلَابِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذِّي \_ (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ١/٥ ، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبواء، كتاب الطهارة، حديث نمبر:٣٣٠

ت جمه: ام المومنين حضرت عا أنشه صديقه رضي الله عنها بروايت ب كه رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا داہنا ہاتھ وضوء کے لئے اور کھانے کے لئے تھا اور آنخضرے صلی الله عليه وسلم كابايال ما تھا متنجاء کے لئے اور ہر كراہت والے كام كے لئے تھا۔ قعنس بحج: ام المونين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها في عام اصول بيان فرماديا كم آنخضرت صلى الله عليه وسلم برا جھے كام كے لئے داياں ہاتھ اور برے اور گھٹيا كام كے لئے باياں ہاتھ استعال كرتے تھے۔

و کانت یده الیسری بخلائه و هاکان هن الذی الذی النی بیال کان تامه اور من بیانی به بین آ بخضرت ملی الله علیه و ما کابیان با تھا منجاء کے لئے تھا اور اس جیسے تمام کام آ مخضرت ملی الله علیه و ملم بائیں باتھ سے بی انجام دیتے تھے، ہروہ کام جس کو کرتے ہوئے پاکیز ہ طبیعت میں تکدر پیدا ہوا ور گھن آئے وہ سب" اذی "میں واضل جے، جیسے ناک کی ریزش نکالناناک صاف کرنا ، کیٹر ول کا اتار ناوغیرہ۔

تنبید: صاحب مرقاۃ فرماتے ہیں گہ ہم نے عام طورے طلبہ کودیکھا ہے کہ وہ کتاب کہ ہم نے عام طورے طلبہ کودیکھا ہے کہ وہ کتاب کو ہا ئیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور جوتے چپل وغیرہ دا ہے ہاتھ سے پکڑتے ہیں ، یہ فاواقفیت کی وجہ سے کرتے ہیں ، یا چھر غفلت پر مبنی ہے ، سنت کے خلاف ہے ، پس شیدائے سنت کو ان سب چیز ول کا اہتمام ضروری ہے ۔ (مرقاۃ: ۱/۳۴۸)

#### تثليث الحجار

﴿٣٢٢﴾ وَعَنُها قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ آحَـدُكُمُ إلى الْغَالِطِ قَلْبُلُهَبُ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ آحُحَارٍ يَسْتَطِيُبُ بِهِنَّ قَالِنَهَا تُحْرِئُي عَنُهُ (رواه احمد، وابوداؤد، والنسائي، والدارمي)

حواله: مسند احمد: ۱/۱، ابوداؤد شریف: ۱/۱، باب الاستنجاء بالاحجار، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۲/۱، دارمی: ۱/۱، باب الاستطابة، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۲۵۰، نسائی شریف: ۸، باب الاجتناب

في الاستطابة بالاحجار دون غيرها، كتاب الطهارة، صديث نمبر:٣٨٠\_

قرجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہتم میں سے جو شخص پا خانہ کے لئے جائے تو وہ اپنے ساتھ تین و صلے لے جائے ،ان سے استنجاء کرے، بلاشبہ سیاس کو کافی ہوجا کیں گے۔

تین و صیاوں کا استعال کوئی امر تعبدی نہیں ہے بلکہ اس وجہ ہے ہے کہ بیا کٹر کافی ہوجاتے ہیں۔

فانھا تجزی: یہ خودمستفل دلیل ہاں بات کی کہ تین ڈھیلوں کا ہوناامر تعبدی نہیں ہے، بلکہ صفائی کے واسطے ہے،اس وجہ سے کہ عامةً تین ڈھیلوں سے صفائی ہوہی جاتی ہے۔ یہ واجب نہیں اگر تین ہے کم میں صفائی ہوجائے تو وہ بھی کافی ہے۔

بٹلٹ احجار النج: ہے شوافع تلیث الحجار کے وجوب پر استدال کرتے ہیں اوراس کا آخری جملہ ف انبھا تہجزی عند ہے احناف استدال کرتے ہیں، کہ تلیث الحجار واجب ہی نہیں بلکہ بیتو اس لئے ہیں کہ عامد ان سے صفائی حاصل ہوجاتی ہے۔

#### حيثيت تثليث وايتارا حجار عندقضا ءالحاجة

استنجاء کےموقعہ پرتین چیزیں قابل لحاظ ہیں۔

- (۱)---انقائے کی لینی جگہ کوصاف کرنا۔
- (۲).... تثلیث یعنی تین کےعدد کی رعایت کرنا ۔
  - (۳)....ایتار یعنی طاق عد د کی رعایت کرنا به

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ تینوں کی رعایت کرنی بپاہتے، اختلاف ان تینوں کی حثیت میں ہے۔(نداہب ازمعارف السنن:۱/۱۱۳)

امام ابوحنیفه آور امام مالک کا مذهب: امام ابوحنیفه آور امام مالک کا مذهب: امام ابوحنیفه آورامام مالک ندیب بین مستحب بین مستحب بین مستحب بین مستحب بین امام شاهعی آور امام احمد کا مذهب: امام شافعی آور امام احمد کا مذهب: امام شافعی آور امام احمد کا مذهب: امام شافعی اورامام احمد کا مذهب: امام شافعی اور امام احمد کی بال انقاء بھی واجب ہے، ایتار کے واجب ہونے میں دوروایتیں بھی واجب ہے، اور عرم وجوب کی بھی۔ میں دوروایت بھی ہے، اور عرم وجوب کی بھی۔ مروایت بھی ہے، اور عرم وجوب کی بھی۔

شمرة اختلاف بيہ بے كداكي آدى نے دو دُصيلوں سے انقاء كرليا اب تيسرا دُهيلا واجب ہے يا نہيں، حفيه اور مالكيد كے ہاں واجب نہيں۔ شافعيه اور حنابلد كے ہاں واجب ہے، اگر تين سے تنقيد نه ہوا بيار سے ہوگيا تو حفيه اور مالكيد كنز ديك پانچويں كى ضرورت نہيں۔ امام شافع گاور امام احمد كنز ديك چونكه ايتار واجب ہے، اس لئے پانچواں استعال كرنا پڑے گا۔

امام شافعی واحمد کے دلائل: بہت احادیث سیحدیث تین و صلے کم استعال کرنے سے نہی وارد ہے، معلوم ہوا کہ تین سے کم استعال کرنا جائز نہیں ،اور بہت محاوریث میں تین و صلے استعال کرنے کا امر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ تین کا عددواجب ہے۔

### حفیہ کے دلائل

(۱) .... حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهاكى زير بحث حديث ابوداؤد، نما فى ، دارى ، احمد في المحديث كي خ ت كى ب: "اذا ذهب احد كم الى الغائط فليدهب معه بثلاثة احجار فليستطب بها فانها تجزئ عنه "فانها يس

قا العليد بـ اس حديث مين تين دهيل ين كاامر فرمايا ب، اوراس كى علت يه بيان فرمائى به كديرتين كفايت كرجات بين، اس علت معلوم بواكدتين كاعدد مقصو دلذات نبيس به ماصل مقصو داجز اءاور كفايت به يعنی انقا محل و ايت روايت كرجان في خضرت ابوايوب انصارى رضى الله تعالى عند مرفوعاً بيحديث روايت كى به ين اذا تعوط احد كم فليستنج بشلاشة احجاد فان ذلك طهور "كى به نزي لفظ بحى تعليل بين، ان مين تين كاعد دالا في كى علت يبان فرمائى به يعنى تين كاعد دالا في كى علت يبان فرمائى به يعنى تين كامر بم في اس لئه كياب كه عام طور پرتين سه طبارت حاصل بوجاتى به معلوم بواكد اس لئه كياب كه عام طور پرتين سه طبارت حاصل بوجاتى به معلوم بواكد اس المن مقصود بالذات نبيس در معاد ف السنن ١١١١، نقلاً عن كنز العمال نصب الرايه: ١١/١، وفي

(٣) .... بخاری و تر ندی وغیره میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تین و صلے النے کا امر فر ملا ۔ بیدوو و صلے اور ایک لیدلا کے حضرت نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیدکو پھینک دیا اور دوو و صلے استعمال فرمائے ، تیسراؤ هیا نہیں منگوایا ، امام تر فدگ نے اس پر باب قائم کیا ہے : "بسب الاست بجاء بالحجرین" معلوم ہوا کہ امام تر فدی بھی بہی بات بتانا بیا ہے ہیں ، کہ اس موقعہ پر تیسراؤ هیا امنگوانا ثابت نہیں ، اگر تین کے عدد کی رعایت رکھناضروری ہوتا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تیسراؤ هیا امنگوانے ، معلوم ہوا تثلیث ضروری نہیں ، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تیسراؤ هیا الے لیا ہو کیونکہ اگر وہاں پر وصلے یہاں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ و ہیں ہے تیسراؤ هیا الے لیا ہو کیونکہ اگر وہاں پر وصلے ہوت تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تین و صلے نہ منگواتے ۔ ہوت تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تین و صلے نہ منگواتے ۔ ہوت تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تین و صلے نہ منگواتے ۔ ہوت این ارکرنا حسن ہے ، اور یہ بھی تصریح ہے کہ اینار کرنا حسن ہے ، اور یہ بھی تصریح ہے کہ اینار کرنا حسن ہے ۔ اور یہ بھی تصریح ہے کہ اینار کرنا حسن ہے کہ اینار کرنا حسن ہے ۔ اور یہ بھی تصریح ہے کہ اینار کرنا حسن ہے ۔

ضروی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: "من فعل فقد احسن و من لا فلا حر ج" معلوم ہوا کہ ایتار واجب نہیں ایتار کائی ایک فرد تثلیث بھی ہے، ثابت ہوا کہ یہ بھی واجب نہیں۔

جواب دلیل شاہ عید وغیر هم: تین ڈھیلے لینے کاامروجو بی نہیں۔استخبابی ہے۔ ایسے ہی تین سے کم پراکتفاء کرنے کی نہی تنزیبی ہے تح بی نہیں۔دونوں حدیثوں کا مطلب میہ ہوا کہ تین ڈھیلے لینا مستحب ہے،اس سے کم پراکتفاء کرنا مکروہ تنزیبی ہے۔لہذا بیروایات فقد فقی کے خلاف نہیں۔

قترائن صاد فله عن الوجوب: جمارے اس جواب پراشکال بیہ کہ امر کے حقیق معنی وجوب ہے۔ اور کسی لفظ کا حقیقی معنی چھوڑنے کے لئے قرائن صارفہ کی ضرورت ہوتی ہے، یہال قرائن صارفہ کیا ہے؟

اس کا جواب بیہ ہے کہ بہت ہے قرائن صارفہ موجود ہیں۔

- (۱) ۔۔۔۔ حفیہ نے اس مسلہ میں جو دلائل پیش کئے ہیں وہ سب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ تثلیث کی حدیثیں وجوب پرمحمول نہیں ہیں۔
- (1) ۔۔۔۔ شافعیہ کے نزدیک بھی اگراییا ایک ڈھیلا استعال کیا جائے جس کے تین کنارے ہوں تو اس ایک ڈھیلے کے استعال کرنے ہے وجوب پورا ہوجاتا ہے، تو شلاشہ کی حقیقت پر انہوں نے بھی عمل نہ کیا، معلوم ہوا کہ اس حدیث کے ظاہر پر بیجی نہیں چلتے تو گویا اس حدیث کامتر وک الظاہر ہونا اجماعی بات ہے۔
- (٣) .....بعض حديثول مين ايتار كاامر بهى به ، اور بي بهى تصرح به كما يتاروا جب نهين جيما كفضل ثانى مين حضرت ابو بريره رضى الله عنه كى حديث مين به : "من است جسمو فليو تو من فعل فقد احسن ومن لا فلا حوج" اور تثليث بهى ايتار بى كاايك

فرد ہے،معلوم ہوا جن حدیثو ل میں تثلیث یا ایتار کا امر ہے وہ امر وجوب کے لئے نہیں ہے۔(اشرف التوضیح)

#### ليداورمذي سياستنجاءكرنا

٣٢٣ ﴿ ٣٢٣ ﴾ و عَن ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَسُتُسُحُوا بالرُّونِ وَلاَ بالْعِظَامِ فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الُحنِّ (رواه الترمذي، والنسائي) إلَّا إِنَّهُ لَمُ يَذُكُرُ زَادُ إِخُوَانِكُمُ مِنَ الْحِنِّ

حواله: ترمذی شریف: ١/١، باب کراهیة مایستنجی به، کتاب الطهارة، حديث تمبر: ١٨، نسائي شريف: ٧/١، باب النهي عن الاستطابة بالعظم، كتاب الطهارة، حديث نمبر .٣٩ \_

حل لغات: زاد توشه اشيا فوردني، آزُوَادٌ، وَازُودَةٌ، إنحُوان احْ كَي جَمَّ ہے، بھائی۔

ترجمه: حضرت ابن مسعود رضی الله عندے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا لیداور بڈی ہے استنجاء نہ کرو،ا سلئے کہوہ تمہارے بھائی جنوں کا تو شہرے۔ (ترندي، نسائي) نسائي كي روايت مين "زاد اخو انكم من البحن" كالفاظ فيس بين ـ تشريح

#### حدیث الباب میں اختصار ہے

ا یک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اتسانسی داعي البين فذهبت معه" يعني ايك مرتبه آتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كي خدمت ميس جنات کا وفد حاضر ہوا، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وفد کے ساتھ ان کے بہال تخریف لے گئے، اور ان کے آپس کے نزاعات اور مقد مات فیصل فرمائے، اخیر میں جنات نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زاد کی بھی درخواست کی ، چنانچ آتا ہے: ' فسسالوہ النواد فقال لکم کل عظیم'' الحدیث. یعنی حضورافدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی درخواست پران کوتو شہ عنایت فرمایا ، اور فرمایا کہ: تم جس ہڈی پر بھی گذرو گے تو اس پراس سے زائد گوشت یا و گے ، جواس پر پہلے تھا۔ اس پر پھر انہوں نے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم و سلم سے یہ درخواست کی کہ اچھا جب یہ بات ہے تو آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم این اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم این خضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم این اللہ تعالی علیہ وسلم و مادیں ، چنانچ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم کے درخواست کی کہور کے الیاب میں ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ عدیث الباب مختصر ہے۔

### جنات کے لئے عظم کارزق ہونا اور اس میں اختلاف روایات

جاننا جائے کہ حدیث الباب میں ہڑی کا طعام الجن ہونا مطاقاً ندکور ہے، لیکن روایات آمیس مختلف ہیں، سلم شریف کی روایت میں ہے: "لکم کل عظم ذکر اسم الله علیه" اور تر ندی میں اسکے خلاف ہے: "لکم کل عظم لم یذکر اسم الله علیه" یعنی ایک روایت میں ہے تمہارے لئے وہ ہڑی تو شہ ہے جس پراللہ تعالیٰ کانا م لیا گیا ہو، اور ایک روایت میں ہے تمہارے لئے وہ ہڑی تو شہ ہے جس پراللہ تعالیٰ کانا م لیا گیا ہو، اور ایک روایت میں ہے جس پر اللہ تعالیٰ کانام نہ لیا گیا ہو، بعض شراح نے دفع تعارض اس طرح کیا ہے کہ مسلم کی روایت جس میں ذکر اسم وارد ہے، وہ مسلمین جن کیلئے ہے، اور تر ندی کی روایت جس میں لم یذکر وارد ہے وہ گفار جن کیلئے ہے، لیکن حضر ت گنگوہی نے اس جواب کو لیند خبیں فرمایا ۔ حضرت فرمات ہیں کدا تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف مسلمین جنات نہیں فرمانے کی نے سوال کیا تھا کفار جنات آپ کے ساتھ کہاں تھے، نیز ان کیلئے آپ کو بیان فرمانے کی ضرورت کیا ہے ۔ خود حضرت گی رائے جیسا کہ کو کب میں نہ کور ہے ۔ یہ ہے کہ دونوں روایتوں کا خرورت کیا ہے ۔ خود حضرت گی رائے جیسا کہ کو کب میں نہ کور ہے ۔ یہ ہے کہ دونوں روایتوں کا خرورت کیا ہے ۔ خود حضرت گی رائے جیسا کہ کو کب میں نہ کور ہے۔ یہ ہے کہ دونوں روایتوں کا

محل الگالگ ہے، سلم کی روایت میں ذکر ہے مراد ذکو عند الذہب ہے، اور ترفی کی روایت میں لم یہ ذکر ہے مرادعند الاکل ہے، اور مطلب بیہ کہ جمع عظم پر عند الاکل بسم الله نہیں پڑھی گئی وہ او فَرَ لحماً ہوجائے گی ، اسلے کر کہ بسم الله کی وہ ہو ہے اسکے کھانے والے نے اسکی برکت اس نے بیس لی ، بخان ف اسکے جمس نے بسسم الله کی برکت کھانے والے نے اسکی برکت اس نے بیس لی ، بخان ف اسکے جمس نے بسسم الله براھی اسکی برکت کھانے والے نے خود حاصل کرلی وہ جنات کیلئے او فر لحما نہ ہوگ میں میں الله اسکی برکت کھانے والے دونوں مدیثوں کو مل کرمطاب یہ نکا کہ وہ بڑی جس پر ذرج کے وقت میں بسسم الله براھی گئی ہواور کھانے کے وقت بسم الله نہ براھی ہواسکو جنات او فر لحما پائیس گے، کھانے والے نے کھانے کے وقت بسم الله نہ براھی گئی ہوار کس برنیس ؟ سواس کا جواب بیہ ہے کہ اسکی آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوگوں کوکوئی علامت بتادی ہوگی ، یا یوں کہا جائے کہ جس پر عند المذبع نہ بسم الله نہ نہ براھی گئی ہواس علامت بتادی ہوگی میا اللہ علیہ وسلم الله نہ نہ براھی گئی ہواس علامت بتادی ہوگی میا اللہ علیہ واللہ والدرا کھفو و : ۱۱/۱۸ اللہ علیہ واللہ علیہ والدرا کھفو و : ۱۱/۱۸ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ اللہ نہ براہی نہیں فرما نمیں گے۔ (الدرا کھفو و : ۱۱/۱۸)

لاتکه مُتَ نُحُوا بِالرَّوْثِ وَلا بِالْعِظَامِ فَالَّهَا رُالْ النج: فانه کی خمیر راجع ہے، روث اور عظام دونوں کی طرف بتاویل ندکور کے، اور بعض روایت میں ف انها ہے، اس وقت ضمیر راجع ہے عظام کی طرف اور روث تابع ہے عظام کے، اور بعض کہتے ہیں کہ اصل میں عظام ان کی غذا ہے اور روث ان کے دواب کی غذا ہے، اس لئے بعض رویات میں روث کوغذا نہیں کہا گیا اور جہاں کہا گیا وہ مجاز پرمحمول ہے کہ جب جانو رکی غذا ہے تو گویا ان کی غذا ہے، جن چونکہ انسان کی طرح مکتف ہیں اس اعتبار سے ان کو بھائی کہا گیا، اب گویر وہ کی جن کی خوراک ہوئے کی کیفیت میں رہے بیان کیا گیا کہ ہٹری تو خودان کی خوراک ہوئے کہ کہا گیا، اب ہور وہ ہوں گائے ہوں کے بیان کیا گیا گیا گیا، اب گویر وہ کی جن کی خوراک ہوئے کی کیفیت میں بیان کیا گیا گیا گیا ہوں کے دوراک ہوئے کی کیفیت میں بیان کیا گیا کہ ہٹری تو خودان کی خوراک ہوں وہ ہوں کے بیان کیا گیا کہ ہٹری تو خودان کی خوراک ہوں کے بیان کیا گیا کہ ہٹری تو خودان کی خوراک ہوں وہ ہوں کے بیان کیا گیا کہ ہٹری تو خودان کی خوراک ہوں کے بیان کیا گیا کہ ہٹری تو خودان کی خوراک ہوں کے بیان کیا گیا کہ ہٹری تو خودان کی خوراک ہوں کے بیان کیا گیا کہ ہٹری تو خودان کی خوراک ہوں کے بیان کیا گیا کہ ہٹری ہوں کے دیان کی خوراک ہوں کے بیان کیا گیا کہ ہٹری ہوں کی خوراک ہوں کے دیانے بیان کیا گیا کہ ہٹری ہوں کی خوراک ہوں کے دیانے بیان کیا گیا کہ ہٹری ہوں کی خوراک ہوں کے دیانے بیان کیا گیا کہ ہٹری ہوں کی خوراک ہوں کو خودان کی خوراک ہوں کو جہاں کیا گیا کہ ہوں کی خوراک ہوں کو خوراک ہوں کی خوراک ہوں

على عظم الا وجدوا عليه او فر ماكان عليه من اللحم" يا بدى چباكراسكوكهات بي جيد بهارے كے كھاتے بي، يا دوسرى كوئى كيفيت بهوگى، اور گوبر كے بارے بيں بيكبا جاتا ہے كدان كو گوبر بيس دانے ملتے بيں، چنانچه حاكم نے دائل بيس روايت نكالى ہے كه "لاوجدوا روثا الا وجدوا فيه حبه الذى كان يوم اكل" (حكاه العينى: ١١/١/١) يا ان كے دواكى خوراك بي، يا اينے مزارع بيس ديتے بيں جيب بم ديتے بيں۔

پھر گوہر وہڈی کے ذریعہ استنجاء کرنے سے اٹل طوا ہر کے بزدیک استنجاء ادائییں ہوگا، گرجمہور کے بزدیک استنجاء ادا ہوگا، گر مکر وہ لغیرہ ہوگا، کیونکہ از الدنجاست حاصل ہے، گوہر ہڑی کے ذریعہ استنجاء کی ممانعت کی اور ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ گوہر سے بجائے تطہیر تلویث نجاست ہوگی، اور ہڑی ہے تلویث بھی ہوگی اور زخم ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔

فائدہ: حدیث پاک ہے دیگر فوائد کے ساتھ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت علی الامت کا بھی علم ہوا کہ ہڈی ہے استنجاء کرنے میں مصرت کا اندیشہ تھا، اس لئے اس ہے استنجا کرنے کی ہی مما نعت فرمادی۔

يَسا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّهُ دَائِسَسا اَبَدَا عَـلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّرِيمٍ

## زمانة جابليت كےرسوم اختيار كرنا درست نہيں

﴿٣٢٣﴾ وَعَنُ رُوَيُهِعُ بِنُ ثَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارُويُهِمُ الْعَلَّ الْحَبَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعُدِى فَآخُيرِ النَّاسَ الَّ مَنُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَعَيْمِ النَّاسَ اللّهُ مَنْ عَقَدَ لِيحَبَّ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ فَإِلَّ مُحَمَّدا مُنهُ مَن عَقَدَ لِيحَبّع دَالّةٍ أَوْ عَظُمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدا مُنهُ مِن عَنْ مَعْمَد لِيحَبّع دَالّةٍ أَوْ عَظُمٍ فَإِنّ مُحَمَّدا مِنهُ مِن عَنْ مَن عَقَدَ لِيحَالُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنالُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَن اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَن اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

حواله: ابوداؤد شريف: ٢/١، باب ماينهي عنه ان يستنجى به، كتاب الطهارة، حديث تمبر:٣٦\_

حل لغات: عَقد (ض) عَقُداً الحَبَلَ ونحوه گره لگانا ـ لحية وارُهى، وونول رخمارول اورُهُورُى كے بال، جَلِحىً ولُحىً، تَقَلَّدَ بار پَهِنا، دابة زيمن پر چلخ والاجانور، چويايا، نَ دوابٌ.

قوجهه: حضرت رویفع بن ثابت رضی الله عنه بروایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے نے فرمایا اے رویفع اممکن ہے کہتم میر سے بعد لمبی زندگی بسر کروتو تم لوگوں کو بتادینا کہ جس شخص نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی ، یا تانت کا ہارڈ الا ، یا جانور کی گوہریا ہڑی ہے استنجاء کیاتو بلاشبہ حضرت محمصلی الله علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔

تشريح: من عقد لحيته: جو مخص في دارهي كوكره لكاور-

گرہ لگانا ایک تو ہہ ہے کہ اس کو ہاندھ دے تا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کی عمر زیادہ نہیں ہے، ممانعت کی وجہ ہے بھی ہے کہ کفار مجوس جنگ کے وقت داڑھی میں گرہ لگایا کرتے تھے، لیس ان کی مشابہت کی وجہ ہے منع کیا گیا۔ اور ایک وجہ ہے بھی بیان کی گئی ہے کہ زمانة جا بلیت میں داڑھی میں گرہ لگانے کاروان تھا کہ اگر کسی کے ایک بیوی ہوتی وہ اپنی داڑھی میں ایک گرہ داڑھی میں گانی داڑھی میں گائی داڑھی میں لگانا، دوموتی تو دوگرہ لگا تا غرض جتنی ہویاں ہوتی تھیں اتنی ہی گرہ داڑھی میں لگانی جاتی تھی، جس معلوم ہوجا تا تھا کہ اس شخص کے اتنی ہویاں ہیں، پیر فاخر کے طور پر ہوتا تھا، اس لئے اس سے منع فرمایا۔ ممانعت کی ایک وجہ عورتوں کی مشابہت بھی ہے کہ عورتیں اپنی چوٹیوں میں گرہ لگاتی ہیں ایسے ہی داڑھی میں گرہ لگا کر ان کو موڑ کر ان کو گونگریا لے بناتے تھے، اس صورت میں ممانعت کی وجہ سنت کی مخالفت ہے چونکہ سنت تو ہہ ہے کہ داڑھی کے بالوں کو اپنی اصلی حالت پر چھوڑا جائے ۔ تفصیل کے لئے ملاحظ ہو: (مرقا ق : ۱/۳۵۷)

او تقلل و تر ۱: گلے میں تانت کا ڈالنا، اس کی ممانعت کی ایک وجہ تو ہیہ کہ یہ خود بھی مصر ہے اور اس سے مصرت کا اندیشہ ہے ، دوسرے اس وجہ سے کہ اس پر ٹونے ٹو گلے کرتے تھے۔

نیز زمانہ جاہلیت میں روائ تھا کہ بچوں اور جانوروں کی گردن میں تانت باندھتے تھتا کہ نظر بدے حفاظت رہے ،اوراس کونظر بدے محفوظ رکھنے میں مؤثر بالذات سمجھتے تھے، اس کئے اس سے منع فرمایا۔فقط

لید ہڈی سے استنجاء کرنے کی تنصیل اوپر گذرگئی۔

### سرم میں تین سلائیوں کا استعال کرنامستحب ہے

﴿ ٣٢٥ ﴾ وَعَلَمُ مَنِ اكْتَحَلَ فَلَبُونِهُ مَنُ فَعَلَ فَقَدُ اَحْسَنَ وَمَنُ لاَ فَلا حَرَجَ وَمَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَنِ اكْتَحَلَ فَلَبُونِهُ مَنُ فَعَلَ فَقَدُ اَحْسَنَ وَمَنُ لاَ فَلا حَرَجَ وَمَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنُ لاَ فَلا حَرَجَ وَمَنُ اكْلَ فَمَا تَحَلُّلُ اسْتَحْسَمَ فَلَيْسُونِهِ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ اَحْسَنَ وَمَنُ لاَ فَلا حَرَجَ وَمَنُ اكْلَ فَمَا تَحَلُّلُ فَلَيْسُتُونِهُ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ اَحْسَنَ وَمَنُ لاَ فَلا حَرَجَ وَمَنُ اللّهِ فَلَيْسُلُونُ فَعَلَ فَقَدُ الحُسَنَ وَمَنُ لاَ فَلا حَرَجَ وَمَنُ اللّهُ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ الحُسَنَ وَمَنُ لاَ فَلا حَرَجَ وَمَنُ اللّهُ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ الحُسَنَ وَمَنُ لاَ فَلا حَرَجَ وَمَنُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ الحُسَنَ وَمَنُ لاَ فَلا حَرَجَ وَمِنْ اللّهُ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ الْحَسَنَ وَمَنُ لاَ فَلا حَرَجَ وَمِنْ اللّهُ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ الْحُسَنَ وَمَنُ لاَ فَلا حَرَجَ وَمِنْ اللّهُ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ الْحُسَنَ وَمَنُ لاَ فَلا حَرَجَ وَمِنْ اللّهُ مُنْ فَعَلَ فَقَدُ الْحُسَنَ وَمَنُ لاَ فَلا حَرَجَ وَمِنْ اللّهُ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ الْحُسَنَ وَمَنْ لاَ فَلا حَرَجَ وَمِنْ اللّهُ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ الْحُسَنَ وَمَنْ لاَ فَلا حَرَجَ وَمِنْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مُنْ فَعَلَ فَقَدُ الْحُسَنَ وَمَنْ لاَ فَلا حَرَجَ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ الْحُسَنَ وَمَنْ لاَ فَلا حَرَجَ وَ (رواه ابوداؤد، وابن ماحة، والدارمي)

حواله: ابوداؤد شريف: ١/١، باب الاستتار في الخلاء، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ٣٥، ابن ماجه: ٢٩، باب الايتار للغائط، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ٣٨/ ٣٣٤ ارمى: ١٩١١، باب التستر عند الحاجة، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ٢٩٢٠ ـ

حل لغات: اکتحل مصدراکتحال، بابانتال به مرمداگان تخلل بابانتال به مرمداگان تخلل بابنقال به مرمداگان تخلل بابنقعل به خلال استعال کرنا ، دانتول به کها نے کے اجزا ، نکالنا ، فلیلفظ لفظ (ض) الشی کی نیکنا ، الشی من فیه و به منه به کسی چیز کا نکالنا ، لاک (ن) لو کا اللقمة القمه کو بلکے جانا ، فلیبتلع مصدر ابتلاع ، نگنا ، کثیباً ریت کالمباؤسیر ، ٹیله ، ن اکثبة و کشب و کثبان ، رمل ریت ن رمال .

توجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہام نے ارشاد فرمایا: کہ جو محض سرمہ لگائے ، تو اس کو بیا ہے کہ وہ طاق سلائیاں لگائے ، جس نے ایسا کیا تو اس نے اچھا کیا اور جس نے نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو محض استنجاء کرنے جائے ، تو اس کو بیا ہے کہ وہ طاق عدد میں ڈھیلے لے ، جس نے ایسا کیا تو اس نے اچھا کیا اور جس نے نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو خض کھانا کھائے تو جو چیز ظال کرنے سے نکلے اس کو تھوک دے اور جو اپنی زبان پھیر کرنکا لے اس کونگل جائے ، جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں ، اور جو محض بیت الخلاء جائے تو وہ پر دہ کرے ، اس لئے کہ اگر کوئی آڑن دیائے تو رہت کے تو دے وجمع کرے اور اس کو اپنے چھچے کرلے ، اس لئے کہ شیطان انسان کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے ، جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے نہیں کیا اس برکوئی گناہ نہیں ۔

قعشو مع : حن اكتحل فليوتر: سرمه لگاتے وقت ايناركاخيال ركنے يا تو دونوں آئھوں ميں اس كالحاظ ركنے يا ايك آئھ ميں مثلاً ہم آئھ ميں ايك ايك سائى لگائے يا تو دونوں آئھ ميں تين تين سلائى لگائے يا وربيطريقة بھی سنت ہے منقول ہے ، كماولاً دائيں آئھ ميں دوسلائى پھر بائيں ميں تين سلائى پھر دائيں آئھ ميں ايك سلائى تا كما بتداء دائيں آئھ ميں ايك سلائى تا كما بتداء مين ہے ہواور انتہا بھی يمين برہو۔

و مدن استجمر فلیو تر: اورجوڈ هیلول سے استنجا کرے وہ بھی ایتار کا دھیان رکھے، استجمار کے معنی دھونی دینااور جمرات کی رمی کرنا بھی ہیں اس میں بھی ایتار کرے جس کی تنصیل گذر چکی ہے۔

وهن فعل فقد احدن: ال معلوم ہوا کو استنج میں ایتار مستحب ہو اور نظر میں ایتار مستحب ہوں اور نظر میں ایون نظر کا مسلک ہے، اس مید مدیث حضرت امام ابو حذیفہ کا مسلک ہے۔ تفصیل اور گذر چکی ہے۔

و من اکل ف ما تخلل فیلفظ: پس جوظال ے نکاماس کو پینک دے۔

فصا لاک بلساناہ: اور جوزبان کے ذریعہ سے نظاس کونگل جائے۔ خلال سے جوچیز دانتوں سے نکالی جائے اس سے گھن آتی ہے اس کے کھانے سے بھی کراہت آتی ہے اس لئے اس کے کھانے کوشر عائجی ناپند قرار دیا، برخلاف اس کے جو زبان سے نکلے وہ منہ کے اندر ہی رہتا ہے نہ اس سے گھن آتی ہے نہ طبعاً اس کا کھانا ناگوار معلوم ہوتا ہے ۔اس لئے شرعاً بھی اس کے کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔

سختیبا: تو دہ، رمل ریت، ڈھیلا کھڑا کرلے یاریت کاتو دہ جمع کرکے اس کی طرف کو پشت کرلے اس کی طرف کو پشت کرلے اس کے کہ شیاطین انسا نوں کی مقعد کے ساتھ کھیل کرتے ہیں، کیکن اگر پر دہ ہوتو پھر شیاطین کواس کی قدرت نہیں ہوتی۔

اور پشت کرنے کواس لئے فرمایا کہ پیچھے کی طرف سے پر دہ ہوجائے آگے کی طرف سے تو آ دمی کپڑا وغیرہ آگے کو کرکے پر دہ کر ہی لیتا ہے، اور شیطان کے کھیل کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اوگوں کے دلول میں اس کی طرف دیکھنے کاوسوسہ ڈالتا ہے۔ مطلب یہ بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث یاک سے ایک خاص مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

کاامر فرمانا وجوب کے لئے ہوتا ہے، اس لئے ''من فعل فقد احسن و من لا فلا حوج"
کہنے کی ضرورت پیش آئی، کہ بیار شاد بطور وجوب کے ہیں صرف استجاب کے لئے ہے، جس
نے اس پڑمل کیا بہت اچھا کیا، جس نے عمل نہیں کیا اس پڑھی کوئی حرج نہیں تفصیل کے لئے
ملاحظہ ہو''مرقا : ۱/۳۵۰''

## غسل خانہ میں بییثا برنے سے ممانعت

﴿ ٣٢٧﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنُولَنَّ اَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَبِّهِ ثُمَّ يَغُتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَةَ الْوَسُواسِ مِنهُ (رواه ابوداؤد، والترمذي، والنسائي) إلا أَنَّهُمَا لَمُ يَدُكُوا ثُمَّ يَغُتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوضَا فِيهِ .

حواله: ابوداؤد شريف: ۵/۱، باب البول في المستحم، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ۲۵، ترمذي شريف: ۲ ۱/۱، باب كراهية البول في المغتسل، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ۳۲-

حل لغات: لايبولن بال (ن) بولا بيتاب كرنا، مستحمه، عسل خانه، حمام، الوسواس، شيطان، وبم كى يمارى \_

توجمه: حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عند بروايت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمایا: کتم میں ہے کوئی شخص اپنے عسل خانہ میں پیشا ب کر کے پھر وہیں عسل نہ کرے میا آنخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مایا: وضونہ کرے، اس لئے که اکثر وسوے اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ (ابوداؤد، ترفری منسائی ) کیکن ترفدی ونسائی کی روایت میں "فسم یعتسل فیہ او یتو ضافیه "کے الفاظ موجوز ہیں ہیں۔

#### تشریع: مستحم: پانی گرم کرنے کی جگد، اور مراد مطلق غسانانه ب، است کرنے کی جگد۔

ثم یعتدل فیاہ او یتو ضاً الخ: ثم استبعاد کے لئے ہے،مطلب میہ کعظمندے میہ بات بعید ہے کوشل خانہ میں بپیثاب کرے پھراس میں عشل یاوضو کرے۔ (الدرالمنضود:۱/۱۲)

و سو اس: بروزن تکرار، زلزال، بالفتح کے معنی حدیث انفس، اور بالکسر مصدر ہے۔
اور حدیث کا مطلب میہ ہے کہ غسانیانہ میں پیٹاب کرنے ہے بہت وسوسے پیدا
ہوتے ہیں، شیطان آ کر میوسوسر ڈالٹا ہے کہ پیہال پیٹاب کیا تھا چھنٹ لگ گئی ہول گی لہذا
نماز بھی نہیں ہوئی، اور ایک وجہ میہ ہے کہ اگر غسل خانہ عام ہوتو لوگول کواس سے تکایف ہوتی
ہے اور میا بذارسانی کا سبب ہے اس وجہ سے بھی اس کی مما نعت ہے۔

اوربعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں وسوسہ سے مراد جنون ہے، چنا نچے مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت انس کی روایت ہے: "انسمایہ کرہ البول فی المغتسل مخافة الماشیم، واللہ مم طرف من الجنون" جس کواردومیں مالیخولیا کہاجا تا ہے۔اوربعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے نسیان مرادہ، اب فقہی حیثیت سے اس کے حکم کے بارے میں تین اقوال ہیں۔

- (۱)۔۔۔ابن سیرینؓ کے نز دیک مطلقاً جائز ہے۔
  - (۲)....اوربعض کہتے ہیں مطلقاً مکروہ ہے۔
- (٣) .... جمہور کے نزد کی تفصیل ہے کہ اگر غساخانہ ایہا ہو کہ پانی بہادیے ہے فوراُ نکل جاتا ہے کہ ٹی سخت ہے یا پکاغلسخا نہ ہے اور بیشا ب جذب نہیں ہوتا ہے قو جائز ہے، اورا گرمٹی فرم ہو کہ بیشا ب جذب ہوجاتا ہے یا نیچے جمع ہوتا ہے، تو جائز نہیں ۔ کیونکہ

اس میں نجاست کا اندیشہ ہے۔مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو''مرقاۃ:۱/۳۵۹''

### سوراخ میں بیٹا برنے ہے ممانعت

﴿٣٢٧﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَرُجِ سَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنَهُ قَالَ اللهِ بُنِ سَرُجِ سَ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ اللهِ وَالدَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَتُولُنَّ أَحَدُكُمُ فِي جُحُرٍ - (رواه ابوداؤد، والنسائي)

حواله: ابوداؤد شريف: ١/٥ ، باب النهى عن البول فى الجحر، كتاب الطهارة، حديث أبر: ٣٩، نسائى شريف: ١/١ ، باب كراهية البول فى الجحر، كتاب الطهارة، حديث أبر: ٣٨٠ ـ

**حل لغات**: جحر بل، بھٹ، کھوہ ، حشرات الارض کے رہنے کی جگہ، ن جُحُورٌ واجُحَارٌ.

توجمہ: حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ واللہ

جحر: بل، سوراخ ، سوراخ میں پیٹاب کرنا خلاف دب ہے، کیونکہ اس میں کوئی جانوریا جن وغیرہ ہوسکتا ہے اور پیٹاب کرنے والے کو تکلیف پہونچا سکتا ہے، اور اگر وہ تکلیف نہجی پہونچائے اس جانورکو تکلیف پہونچ گی، قربان جائے اس پاکیزہ شریعت کلیف نہجی پہونچ گی، قربان جائے اس پاکیزہ شریعت کے جس میں ان چیزوں ہے بھی بچنے کا تکم ہے جن میں جانوروں کی تکلیف کا مظنہ بھی ہوچ جائے کا انسانوں کی۔

#### سعد بنعبا ده رضى اللدعنه كاوا قعه

مروی ہے کہ سعد بن عبادہ خزرجی کو جنات نے اس لئے قبل کیا کہ انہوں نے ایک سوراخ کے اندر پیشا کردیا تھا۔ان کے انتقال کے بعد بیآ واز سنی گئی:

نَحُنُ قَتَلُنَا سَيِّدَ الْخَزُرَجِ سَعُدَ بُنَ عُبَادَة وَ رَمَيُنَاهُ بِسَهُمِ فَلَمُ يَخُطِئى فُوَّادَة

ہم نے قبیلہ خزارت کے سر دارسعدا بن عبادہ کوتل کر دیا ان پر ہم نے ایسا تیر پھیکا جس نے ایکے دل کے نشانہ سے چوک نہیں کی یعنی دل کوچیر تا ہوانکل گیا۔](مرقاۃ: ۳۵۹/۱، التعلیق الصبیح: ۲/۱۹ الطیسی: ۲/۵۳)

فسائدہ: حدیث پاک سے شریعت مظہرہ کے کمال اور جامعیت کاعلم ہوااور رحمت دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کمال شفقت ورحمت کا بھی علم ہوا کہ جن چیزوں میں مصرت کا دور کا بھی اندیشہ تھا، ان چیزوں ہے بھی منع فرمادیا۔ بسار بہ صدر فرسلہ مراہستہ ابتدا عسلسی صَهیب کے خیر العلق و اللہ م

# تین مقامات پر پائٹا نہ کرنے کی ممانعت

﴿ ٣٢٨﴾ وَعَنُ مُعَاذٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّقُوا الْمَلَاعِنَ التَّلَانَةَ الْبَرَارَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيُقِ وَالظِّلِ (رواه ابوداؤد، وابن ماحة)

حواله: ابوداؤد شريف: ٥/١، باب المواضع التي نهي النبي عن

البول فيها، كتاب الطهارة، حديث نمبر:٢٦، ابن ماجه: ٢٨، باب النهى عن الخلاء على قاعة الطريق، كتاب الطهارة، حديث نمبر:٣٢٨\_

حل لغات: الموارد جمع ب، واحدالمورد، چشم، راست، قارعة الطريق وسطراه، الظل مايد، ي ظلال و اظُلال .

توجمہ: حضرت معاذرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ تین جگہ بیت الخلاء کرنے ہے پر ہیز کرو: (۱) گھاٹوں پر۔(۲) پچھ رائے میں۔ (۳) سامید کی جگہول میں۔

قعشريح: ملاعن جمع بمعنة كى مفعلة كوزن پربيسب لعنت ب، جير حت رحم كاسب ب، يه مصدراتم بوسكتا به اوراسم مكان بهى اور پرمصدراتم فاعل كمعنى مين بهى بوسكتا ب، يا مضاف محذوف باصل عبارت ب: "اتقوا اسب اب المملاعن الثلاثة"

آ مخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اعت ملامت کے اسباب ہے بچو،
اس لئے ان کامول کے کرنے والوں پر لوگ اعت ملامت کرتے ہیں، ہرا بھلا کہتے ہیں، اور
ان کامول کو انجام دینے والا شخص ظالم ہے کہ اس نے لوگوں کی منفعت کو تراب کیا اور ہر ظالم
ملعون ہوتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اسباب لعنت سے بچو یا لعنت پر اکسانے اور ہرا بھیختہ
کرنے والی چیز وں اور جگہوں ہے بچو، اور وہ تین چیزیں ہیں جن کو حدیث پاک میں بیان
فر مایا ہے۔ بچو گھاٹ ہے جہاں لوگ ندیوں سے اترتے ہیں، یا جہاں لوگ ندیوں پر تا لا ایوں
پر اپنے مویشیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور راستہ کے درمیان میں، جہاں سے لوگ گذرتے ہیں،
اور سایہ میں جہاں لوگ بیٹھ کر با تیں کرتے ہیں یا آ رام اور قبلولہ وغیرہ کرتے ہیں پائخانہ
عیرتا ہے کہ بیٹ جہاں لوگ بیٹھ کر با تیں کرتے ہیں یا آ رام اور قبلولہ وغیرہ کرتے ہیں پائخانہ
عیرتا ہے کہ بیٹ جہاں لوگ بیٹھ کر با تیں کرتے ہیں یا آ رام اور قبلولہ وغیرہ کرتے ہیں پائخانہ
عیرتا ہے کہ بیٹ کین چیزیں بطور تمثیل ہیں بطور استیعا ہے نہیں ان کے علاوہ دوسری

چیزیں اور سب جگہیں جہال پائٹانہ پیثاب کرنے ہے لوگول کواذیت ہو۔ وہ سب اس میں داخل ہیں ایسے ہی وہ سب کام جولوگول کی اذیت کا سب ہیں وہ بھی موجب لعنت ہیں۔ اور ان سب سے بچنا بھی لا زم ہے۔

حافظ ابن جر قرماتے ہیں کہ جو تکم گرمیوں میں سابیا ورسابید دار درخت کا ہے وہی تکم سر دیوں میں دھوپ کی ان جگہوں کا بھی ہے جہاں لوگ بیٹے ہوں اور وہاں آرام وغیرہ کرتے ہوں۔(مرقاق: ١/٣٦٠)

#### بيت الخلاء كے وقت بات چیت کی ممانعت

﴿ ٣٢٩﴾ وَحَنُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَخُرُجُ الرَّجُلانِ يَضُرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنُ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدُّنَانِ فَإِنَّ اللهُ يَمُقُتُ عَلَى ذَلِكَ. (رواه احمد وابوداؤد وابن ماجة)

حواله: مسند احمد: ٢/٣٦، ابو داؤد شريف: ٣/ ١، باب كراهية الكلام عند الخلاء، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ١٥، ابن ماجه: ٢/٣٦، باب النهى عند الاجتماع على الخلاء او الحديث عنده، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ٣٨٣.

حل لغات: كاشفين كاشف كاتثنيب، كشف الشيئ وعنه (ض) كشفا كولنا، يرده مثانا، كاشف كولنوالا، يمقت مقت (ن) مقتاً كى يخت ناراض مونا۔

قو جمہ: حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ دوآ دمی پا خانہ کرنے کیلئے اس طرح نہ کلیں کہ وہ اپنے ستر کھولے رہیں ، اور ما تیں کرتے رہی، کیول کداللہ تعالی اس سے غصر کرتا ہے۔

تشريح: كاشفير في حال اول، يتحدثار في حال ثاني ـ هقت: سخت قسم کاناراض ہونا۔

زمانه جاہلیت میں اوگ ایک ساتھ جنگل میں جا کرایک ساتھ بیٹھ کریا گخانہ کرتے تھے آپیں میں یا تیں بھی کرتے رہتے تھے، ہرایک کاستر کھلا ہوا ہوتا تھا آپیں میں ایک دوسرے کے ستر کود کھتے رہے تھے، یہ چیز چونکہ انتہائی فتنوں کا ذریعہ اور انتہائی نے غیرتی کی بات ہے اس لئے اس کی ممانعت فرمائی ،اوران سب چیز ول براللہ تعالیٰ کی بخت نا راضگی ظاہر ہے۔ یہاں رجلان کاذکر ہے، کیکن عور تیں بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ (بذل:۱/۱۱) لیکن قضائے عاجت کے وقت جب کہ کوئی ستر کو نہ دیکھے بوقت ضرورت کلام کرنا ممانعت میں داخل نہیں ۔ جیسے بیت الخلاء میں بعض دفعہ یا نی نہیں ہوتا پہلے ہے خیال نہیں تھایا یا نی تفاختم ہو گیایا اس طرح اور کوئی ضرورت پیش آ جائے۔ تفصيل كبلغ ملا حظه بو:م قاة: ١/٣٦٠، بذل:١٠-١١/١٠

### بيت الخلاء شيطان كالمحكانه

﴿ ٣٠٠﴾ وَعَنُ زَيْدِ بُنِ أَرُقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوسَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَثِي أَحَدُكُمُ الْحَلَّاةِ فَلْيَقُلُ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُتِ وَالْخَبَائِثِ. (رواه ابو داؤد وابن ماجة)

حواله: ابوداؤد شريف: ٢/ ١، باب مايقول الرجل اذا دخل الخلاء، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٢، ابن ماجه: ٢٦، باب مايقول الرجل اذا دخل الخلاء، كتاب الطهارة، حديث نمبر:٢٩٦\_ حل لغات: الحشوش، واحدالحش، باغ، بيت الخال ، محتضرة احتضر المجلس حاضر بونا، شركك بونا، المكان آنا\_

ترجمه: حضرت زید بن ارقم رضی الله عند سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ پائخانے کی جگہوں میں (جنات وشیاطین کی) آمدور فت رہتی ہے، تو جو شخص تم میں سے پاخانہ جائے تو اس کو "اعوذ بالله من السخبث و السخبائث" [میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، نا پاک جنول سے اور نا پاک جنیول سے آکہنا ہوا ہے۔

تشریح: حشوش جمع ہے حش کی۔جھاڑی کو کہتے ہیں جس کے پیچھے بیٹھ کریا گنانہ کرتے تھے، پھرسب بیت الخلاء اس حکم میں داخل ہیں۔

#### اشكال مع جواب

البية ايك اشكال باقى رەجا تا ہے۔ وہ بيہ كبعض روايتوں ميں "اعو ذيب الله من

النحب و النحبائث " ہے اور بعض میں "البلھ مانسی اعو ذہبک من النحبث و النحبائث " ہے۔ دونوں میں کونی دعار پڑھی جائے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ بندہ کو اختیار ہے جس کو بیا ہے ، کافی ہے، یا بھی ایک کو پڑھا کے بھی دوسری کو پڑھ لے۔
تنصیل کیلئے ملاحظہ ہو: بذل: ۴/۱، مرقاق: ۱/۳ ۱/۱۔

## بیت الخااء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ بڑھنا

﴿ ٣٣١﴾ وَعَنُ عَلِي رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتُرُ مَا يَبُنَ أَعُبُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَحَلَ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهِ عَلَيْهُ حَسَنٌ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَسَنَّ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

حواله: ترمذى شريف: ۱۳۲/۱، باب ماذكر من التسمية عند دخول الخلاء، ابواب السفر، حديث تمبر:۲۰۲\_

قو جمه: حضرت على رضى الله عند سے روایت ہے کدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: کہ بیت الخااء میں داخل ہوتے وقت بسسم الله کہدلیما بنی آ دم کی شرمگاہ اور جنوں کی نگاہوں کے درمیان آ ڑہے۔ (ترندی) امام ترندی نے کہا یہ عدیث غریب ہے، اس کی سند قوی نہیں ہے۔

قشر بح: مطلب بيئ كدبسم الله پرده بهال كوپر هكر بيت الخال مين داخل مول ـ توشياطين و جنات كى نظرول سے پرده موجاتا بے ـ جس كى وجہ سے ندوه ان كے ستر كود كير كتے بيں، اور نہ كجھ نقصان بهو نچا كتے بيں، نہ كھيل كر كتے بيں ۔ حافظ ابن جر فرماتے ہیں: سنت ہے کہ اعدو ذوالی نہ کورہ دعا سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے اوراگر دعا کومقدم کیا جائے جیسا کہ قرآن پاک کی تااوت میں پہلے استعاذہ پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی بعید نہیں ہے، بلکہ درست ہاوراگر بسم اللہ اوراعدو ذوالی دعادونوں میں ہے کئی ایک پڑی اکتفا کیاتو اصل سنت اس سے بھی اداہوجا کیگی لیکن دونوں کو جع کرنا افضل اور بہتر ہے امام تر فدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ عدیث فریب ہے اس کی اساد قوی نہونے کے فضائل اعمال میں قابل عمل ہے۔ (مرقاق: ۱۱ سرا)

#### بیت الخلاء سے نکلنے کے وقت کی دعا

الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَلَاءِ قَالَ عُلُهَا قَالَ كَانَ السَّبِيُّ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَ كَانَ السَّبِيُّ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَلَاءِ قَالَ غُفُرَانَكَ. (رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي)

حواله: ترمذی شریف: ۲/۱، باب مایقول اذا خرج من الخلاء، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۲، ابن ماجه: ۲، باب مایقول اذا خرج من الخلاء، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۳۰۰، دار می: ۸۳ ۱، باب المذکور، حدیث نمبر: ۲۸۰۔

قوجمه: ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بروايت ب كه حضرت نبى كريم صلى الله عليه وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہوكر باہر آئے تو غفر انك الله على الله على بخشش اور معانى با بتا ہول ۔

تشریح: غفر انک: مفعول ب، فعل محذوف کاای اسئلک غفر انک یا مفعول مطلق بای اغفر غفر انک. پہلی روایتوں میں بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ادب بیان کیا گیا تھا، اس حدیث ماک میں بیت الخلاء ہے نکلنے کااوب بیان فرمایا گیا ہے۔

بعض روایتول بیں غفر انک کے ساتھ الحمد لله الذي اذهب عنبي الاذي و عافانی بھی ہے، گویا حمد اور استغفار دونوں کوجمع کر دیااس کی بجیب حکمت علامه ابن قیم نے بیان فرمانی ہے۔

بول وہراز ہے انسان کے جسم میں ثقل پیدا ہوجاتا ہے اور اس سے انسان کو تکلیف پہو پچتی ہے ایسے ہی روح وقلب میں گنا ہول ہے تقل پیدا ہوجا تا ہے، اس ہے روح کو تکلیف پہونچتی ہے، لہذا دونوں چیزیں بدن اور روح کیلئے مصر اور موذی ہوئیں تو اس لئے آ تخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے غلاظت کے نکل جانے اوراس سے خلاصی سراللہ تعالیٰ کا شكريدا داكياا ورفر مايا: الحدمد الله الذي النجر اوردوسري يعني كنا مول كي تكيف ع خلاصى كاالله تعالى سے استغفار كے ذريعه سوال كيا، اور فرمايا غف و انك المخ. (بلذل المجهود: ١/٢٠)، التعليق الصبيح: ١/١٥)

### اشكال مع جوامات

اشکال: بیت الخااء کے بعد استغفاراس بات کی علامت ہے کہ گویا پی گناہ کر کے آیا ہے، حالانكه وه توايك بشرى ضرورت كويوراكرك آيات، توكيابيت الخلاء كرنا كناه ي؟ **جـواب**: بياستغفار بيت الخااء ينهين اورنه بيت الخااء كرنا گناه بـ بلكه جتني ديريه وہاں بیٹھار ہاہے بہت سے نیک اعمال مثلاً ذکر البی اور درودشریف وغیرہ سے عافل رہا ہے، اور دین کے دیگر اعمال کی انجام دہی ہےمحروم رہا ہے، اس غفلت ہے استغفار کرتا ہے، ایک مقرب آ دمی کیلئے یہ غیر اختیاری غفلت بھی کوتا ہی کا درجہ رکھتی

ہے،اورمقر بین خدا غیر اختیاری کوتا ہی ہے بھی معانی بیا ہے ہیں۔
جیسے کوئی کسی کی دعوت کرے اور کھانا کھلا کر کے کہ معاف فرما ہے ہیں
نے آپ کو تکلیف دی، حالانکہ اس نے تو کھانا کھلایا ہے، مگر پھر بھی معانی بیاہ رہاہے،
اسی طرح جوخاصان خدا ہوتے ہیں وہ عبادت اور نیکی پر بھی مغفرت بیا ہے ہیں، اسی
طرح غیر اختیاری کوتا ہی پر شرمندہ ہوتے ہیں اور معافی بیا ہے ہیں۔
موسسری وجسہ: بیت الخلاء میں بندہ ذکر لسانی تو نہیں کرتا لیکن جو حضرات مقرب
ہوتے ہیں ذکر قبلی غیر اختیاری طور پر وہاں بھی جاری رہتا ہے لیکن اس کو بھی ہے ادبی
تضور کر کے استغفار کرتے ہیں۔

تیسری و جه: غفرانک شکر الک کے معنی میں ہے۔ البذاکوئی اشکال ہی نہیں۔

چوتھی و جه: بینے کہ بیت الخلاء میں جا کر حضرت آرم علیہ السلام کی گندم خوری کا

واقعہ یاد آجا تا ہے جب انہوں نے اس کو کھالیا تھا تو اللہ تعالی نے سزا دی تھی ، کہ

زمین پر جاؤ اور اس کونکا لو، جب اس کو بیوا قعہ یاد آتا ہے تو ساتھ ہی اپ بھی سب

گناہ یاد آجاتے ہیں کہ میں نے تو نہ معلوم کتنے گناہ کئے ہیں ان وجوہ سے بیت الخلاء

سے نکلتے ہی (وہاں قو اجازت نہیں ہے ) یہ "غفر انک" کہتا ہے اور اپنے گناہ کی معافی یا ہتا ہے۔

معافی یا ہتا ہے۔

پانچویں وجه: یہ کہ بیت الخلاء انسان کے لئے ایک واعظ و ذرکر ہے۔ یہ انسان کو اس حقیقت کا احساس دلاتا ہے کہ میں کیا ہوں جس کے اندر سے یہ نکاتا ہے اس کی کیا حقیقت انسان کو اپنی انا نیت اور حقیقت یاد آجاتی ہے، اور اس پر پھر اکڑ پھول کرتا ہجرتا ہے، اس لئے اپنی کوتا ہیوں پر استعفار کرتا ہے۔

پھرتا ہے، اس لئے اپنی کوتا ہیوں پر استعفار کرتا ہے۔

چھٹی و جہ: یہ ہے کہ کھانا اس کا ہضم ہونا پھر عافیت سے یا تخانہ ہوجانا اللہ تعالیٰ کی اتنی

عظیم نعمت ہے کہ انسان اپنے آپ کواس کے شکریہ سے عاجزیا کراستغفار کرتا ہے۔
غرضیکہ کھانا کھانا جس طرح اللہ تعالی کی نعمت عظمی ہے ہضم ہوکر اس کا نکل جانا بھی
عظیم نعمت ہے، لیکن عموماً لوگ کھانا کھانے کوتو نعمت سجھتے ہیں، عافیت کے ساتھ نکل جانے کو
نعمت نہیں سجھتے ،اس دوسری نعمت کی طرف توجہ دلانے کے لئے بیلقین کی گئی کہ بیت الخلاء
سے نگل کریہ دعایہ صیب

"الحدمد دلله الذي اذهب عنى الاذى وعافانى" [اس الله ك ليُحمه به الاذى وعافانى" [اس الله ك ليُحمه به جس في تكليف دين والى چيز كودوركر ديا اور مجھ كوعافيت ديدى \_]اس كوپڙھ كربنده گويا اس نعمت كاشكر اداكر ديتا ہے \_

اگرغورے دیکھاجائے تو بیالی نعمت ہے کہ اگرتمام عربھی اس کاشکر بیا داکر ہے وادا نہیں ہوسکتا۔ اگر کسی روز بندلگ جائے تو آ دمی پر کیا گذرتی ہے ، اللہ تعالی روزانہ کھانا کھلاتا ہے اس کو ہضم کرتا ہے ، پھر بدن کوتقویت پہونچا تا ہے اور اس کے فضلہ کوروزانہ آسانی کے ساتھ باہر نکالتا ہے۔ قربان جائے اس پاک اور مہر بان پروردگار کے۔

### وضواورا ستنج كابإنى الك الك برتنول ميس هونا

حواله: ابوداؤد شريف: 4/1 ، باب الرجل يدلك يده بالارض اذا استنجى، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ٢٥٥ ، دارمي: ١٨٣ / ١ ، باب في من يمسح يده بالتراب بعد الاستنجاء، كتاب الطهارة، عديثنمبر:٥٠\_

حل لغات: تور پانی پنے کابرتن، ن اتوار، رکوة ن رکاء چر کاپانی پنے کاؤونگاوغیرہ، چیوٹا ڈول، اناء ن آنیة برتن۔

قرجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے تشریف بیجائے تو میں ایک پیالے میں یا چیڑے کے ایک برتن میں پانی لے کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، چنا نچہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم استنجاء کرتے، پھر اپنے ہاتھ زمین پر ملتے، پھر میں پانی کا ایک دوسرا برتن آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو برتن آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وضو فرمائے۔ (ابو داؤد) دارمی اور تر فدی نے بھی اس کے ہم معنی روایت نقل کی ہے۔

تشريح: اذا اتى الخلاء: يهال مضاف محذوف إى اذا اتى بيت الخلاء.

تور: پھریا پیتل کے برتن کو کہتے ہیں۔

ر سکو ة: لکڑی اور چمڑے کے چھوٹے برتن کو کہتے ہیں۔ یا توبیتنوع پرمحمول ہے کہ سمجھی تو رہیں پانی لاتے اور بھی رکوہ میں یا شک راوی پرمحمول ہے کہ دراوی کوشک ہوگیا کہ بیہ فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا، سے حضرات محدثین کی احتیاط اور کمال دیا نتداری کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے اگر کسی چیز میں شبہ ہوگیا تو اس کوصاف صاف بتادیتے ہیں۔

ثم مہدح یہ دہ علی الارض: انتنج کے بعد زمین پر ہاتھ رکڑ نامیکال نظافت کی وجہ سے تھا تا کہ پوری پوری صفائی ہوجائے ،اور بد بو کا اثر بالکلیہ زائل ہوجائے ، آج کل صابن استعال کرنا اس کافعم البدل ہے۔

#### كياستنجاء كے بعد ہاتھ سے رائح كريہ كااز اله طہارت كيلئے ضروري ہے؟

قوله ثم مهدح يده على الارض: حضرت سهار نبورى نے بذل ميں حضرت گنگونگ كى تقرير ہے اس مقام پرا كيہ مسلمكى تحقيق فرمائى ہے وہ بہ ہے ہاتھ ہا اللهٔ خواست كے بعداس ميں جورائحہ ہاتی رہ جاتی ہے اس كااز الد ضرورى ہے ، یاغیر ضروى ؟ نیزید كاس رائحہ كى حقیقت كیا ہے؟

اس میں حضرت کے دوقول تحریر فرمائے ہیں۔ایک جماعت فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اس کا ازالہ ضروری ہے،الا ما شق زوالله.

اور دوسری جماعت بیر کہتی ہے کہ ہاتھ سے یا بدن سے عین نجاست کے زوال سے ہاتھ اور بدن یا کہ ہوجا تا ہے، طہارت کا تحقق رائحہ کریہد کے زوال پرموقوف نہیں۔

اب ان میں ہے ہرا یک کی رائے کا منشاء ہے، جولوگ کہتے ہیں از الہضروری ہے وہ کہتے ہیں از الہضروری ہے وہ کہتے ہیں کہاں رائحہ کریہہ کی حقیقت دراصل نجاست کے وہ اجز اءِ صغار ہیں جو پوشیدہ اور غیر مرئی ہیں اس لئے اس کا از الہضروری ہے، دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ یہا جزاء نجاست نہیں ہیں بلکہ مصاحب بالنجاست کا اثر ہے چونگہ کچھ دیر تک ہاتھ پر نجاست لگی رہی ہے، اس ہے ہاتھ متاثر ہوا تو یہ منشینی کا اثر ہے، عین نجاست نہیں ہے، لہذا اس کا از الہ ضروری نہیں واللہ سجانہ وتعالی اعلم ۔ (الدر المعضود 1/18)

باناء آخر: اس کاایک مطلب توبیہ کداشتنج کے لئے برتن الگ ہوتا تھا۔اور وضو کے لئے الگ بیاحتیاط اور کمال نظافت برمحمول ہے۔

دوسرا مطلب میہ کہ چونکہ پہلے برتن کاپانی استنجاءکر نے میں ختم ہو گیا اس لئے وضو کے لئے دوسرابرتن لایا گیا۔ اورا یک مطلب پیے کہ "باناء آخر" ہمراد" بماء آخر" ہے ظرف ہول کرمظر وف کاارادہ کرلیاجاتا ہے، مطلب پیے کہ پہلا پانی ختم ہوگیااس لئے دوسراپانی لایا گیا،خواہ اسی برتن میں یا اور دوسر ہے برتن میں۔ بہر حال اس کا مطلب پینیں کہ جس برتن سے استنجاء کیا اس سے وضو کرنا یا اشتیج کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے میں کوئی کراہت ہے، اس لئے کہ ایک برتن سے استنجاء، وضو عسل وغیرہ کرنا بلائر دد درست ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مرقا ۃ: ۲۲ سارا، بذل :۲۹/ا۔

#### شرمگاه پر چھینٹادینا

و عن المتحكم بن سفيان رَضِي الله عَنهُ قَالَ كَانَ النّبِيُ صَلّى الله عَنهُ قَالَ كَانَ النّبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا بَالَ تَوَضَّا وَنَضَعَ فَرُحَهُ (رواه ابوداؤد، والنسائي)

حواله: ابوداؤد شريف: ۲۲/۱، باب في الانتضاح، كتاب الطهارة، من ثم ناكان الدائمة عنه من شهر ناكان الطاهرة، عنه من شهر ناكان الناهدة عنه من شهر ناكان الناهدة المناهدة المناهد

عدیث نمبر:۱۲۱،نسائی شریف: ۱ / ۱ ، باب النضح، کتاب الطاهرة، عدیث نمبر:۱۳۲۸۔

حل لغات: نضح (ف) نضحاً الثوب كيرً بي إلى جيرً كنا۔

ترجمه: حضرت حكم بن سفيان رضى الله عنه بيان كرتے بيں كه حضرت بى كريم سلى الله عليه وسلم جب بيثا ب فرمات تو وضوفر ماتے تھے، اورا بنی شرمگاہ پر چھينا دیتے تھے۔

تنشر بحج: و نضح فر جاء: قطع وسواس كے واسطے ايما كيا، اگر قطره آنے كاخيال اوروسوسہ بيدا ہوتو اس پانى ہے بيہ خيال ہوجائے گا كه بيہ بيس نے خود وال ركھاہ، جو لوگ وساوس كاشكار ہول بيان كے لئے علاج ہے، بيمطلب نہيں كما گرقطره آنے كا يقين ہو تو بھى وضونہيں اور قطره آنے كا يقين ہو تو بھى وضونہيں اور قطره آنے كا يقين ہو

آ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواگر چاس کی شکایت نہیں تھی مگراس مرض میں مبتلا لوگوں کے علاج کی تعلیم کے لئے بیمل فر مایا۔

اس کی مزید تفصیل آ گے بیان کی جائے گی۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

فائدہ: حدیث پاک ہے ہی معلوم ہوگیا کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہمیشہ باوضور رہنے کی تھی۔ جیسا کہ "اذا بال تو ضاً" سے ظاہر ہور ہاہے کہ جب بھی بیٹا ب فرماتے تھے، وضو فرماتے تھے، عزیمت اور افضل بہی ہے اور حدیث پاک میں اس کی فضیات بھی بیان کی گئی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ ہم سب کو بھی اس کی قوفیق عطافر مائے۔ آمین

### برتن میں بییثا برما

﴿٣٣٥﴾ وَعَنُ أَمَيْمَةَ بِنُتِ رُقَيْقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُحٌ مِنْ عِبُنَادٍ تَحْتَ سَرِيْرِهِ يَتُولُ فِيْهِ بِاللَّمِلِ (رواه ابوداؤد والنسائي)

حواله: ابوداؤد: ٣/١، باب فى الرجل يبول بالليل فى الاناء ثم يضعه عنده، كتاب الطهارة، حديث:٢٨، نسائى شريف: ٢، باب البول فى الاناء، كتاب الطهارة، حديث نبر:٣٢-

حل لغات: قدح پانی یانبیز پینے کا پیالہ، ن اقداح، عیدان جمع ہے، واحد العیدانة انتہائی طویل کھجور کا درخت۔

ترجمہ: حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھجور کی لکڑی کا ایک پیالہ تھا، جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پلنگ کے پنچ رہتا تھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رات کو پیشاب فرماتے تھے۔

تنشویعے: عید ان: بعض اوگوں کے نز دیک بیم فر دلفظ ہے، فعلان کے وزن پر اور بعض کے نز دیک اس کامفر دعید داندہ ہے، عید داندہ کہتے ہیں کھجور کی کھدی ہوئی لکڑی کویا یہ عید ان جمع ہے ود کی یہ کری کا یہ الہ تھا۔

#### فوائد

- (۱) --- گھر میں بیت الخلام: اس سے ریجی معلوم ہوا کہ گھر میں بھر ورت پائخانہ بیثاب کرنا اور یا گھر میں بیت الخلاء بنالیاجائے توضیح اور درست ہے۔
- (۲) ..... معدور كا چار پائى پر پائخانه وغيره كرنا: نيز معذوراور يار اوگ اگريارياني پيتاب وغيره كرين، تو درست ہے۔
- (٣) ---- چار پائى يا تخت پر سونا: حديث پاك ، يې معلوم مواكه ياريانى اورتخت پرسوناسنت كے ظلاف نہيں ،

#### اشكال مع جوابات

اس حدیث شریف پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے جس کو طبر انی نے نقل کیا ہے جس کو طبر انی نے نقل کیا ہے کہ فریش اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں پیشا ہے جمع کر کے رکھا جاتا ہے۔

اس کے متعدد جوابات ہیں۔

- (۱) ....ممانعت اس وفت ہے جب طویل مدت تک رکھا جائے اور یہاں طویل مدت تک نہیں رکھا جاتا تھا۔
- (٢) ....ممانعت اس وقت ہے جب بلاعذ را پیا کیا جائے اور یہال عذر کی وجہ ہے ایسا

كياجا تاتھا۔

## حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كے فضلات كى طہارت كامسكله

حدیث الباب ابوداؤداورنسائی میں توصف اتن ہی ہے، البتہ بعض دوسری کتب حدیث جیسے بیعتی دافظتی متدرک حاکم وغیرہ میں اس حدیث میں ایک اور زیادتی وارد ہے وہ یہ کہ ایک روز آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی خادمه ام ایمن رضی اللہ عنہا ہے فرمایا کہ اس بیالہ میں جو کچھ ہے اس کو پھینک آؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اوہ تو میں نے پی لیا۔ اس پر خضر سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی کیر نہیں فرمائی بلکہ یہ فرمایا کہ لن تشت کے بعظہ کہ اہم کوئی کیر نہیں فرمائی بلکہ یہ فرمایا کہ لن تشت کے بعظہ کہ اہم کوئی کیر نہیں فرمائی بلکہ یہ فرمایا کہ لن تشت کے بعظہ کہ اہم کوئی کی بیاری الاتعالی مسلم کوئی کے باری حدیث ہے بعض علاء نے حضورافد س سلی اللہ تعالیٰ مسلم ہے۔ مطر میں موانا محمد عاقل صاحب زید مجد ہم صدر المدر سین مظاہر علوم سہار نیور 'الدر المعضود'' میں خضر سے موانا موان کھیا ہے جوا کی اقتلیٰ مسلم ہے واری خاصور نہیں جھی ہے اور عام اس کی طبارت کی طبارت بیا ہو تا ہیں کہ اور علی ہوں کہ ہوں و براز بھی گئیں اس کی طبارت کا قول مل گیا یہ خصور طبع ہوکر ''مشیم اللہ حبیب'' کے آخر میں شامل کردیا گیا۔ بعض المل حدیث اس پر بہت بگر نے ہیں کہ کیاواہیات بات ہے ، بول و براز بھی گئیں بیاک ہوتے ہیں بگر کے کے کیاہوتا ہے ، جب منقول ہے۔ (الدر المعضود: مسلم کی نیاک ہوتے ہیں بگر نے سے کیاہوتا ہے ، جب منقول ہے۔ (الدر المعضود: المام الانہیا ء سید المرسلین رحمت دو عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیائیا تو میام اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیات مبارکہ کواسے اور عام انسا نوں کے فضایات اور یول و براز پر قابی کرنا بھی شخت فضایات مبارکہ کواسے اور عام انسا نوں کے فضایات اور یول و براز پر قابی کرنا جسی خت

ناانصافی ہے۔

کار پا کال را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر وشیر چشمهٔ آفتاب کجا ومن خراب کجا به بین تفاوت ره از کجا است تا مججا

يَسَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّهُ مُ دَائِسُا أَبَدُا عَـلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّرِيم

## كفر بيثابكرنا

﴿ ٣٣٣ ﴾ وَمَسَلَمْ وَآنَا آبُولُ قَائِماً فَقَالَ يَاعُمَرُ رَضِى اللّهُ عَنهُ قَالَ رَآنِى النّبِى صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا آبُولُ قَائِماً بَعُدُ (رواه السّرمندي وابس ماحة) قَالَ الشّبُحُ الْإِمَامُ مُحِى السّنَةِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالىٰ قَدُ صَعّ السّرمندي وابس ماحة) قَالَ الشّبُحُ الْإِمَامُ مُحِى السّنَةِ وَحِمَهُ اللهُ تَعَالىٰ قَدُ صَعّ عَن حُدَي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَن حُدَي قَالِماً وَسَلّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِماً (مَتَفَى عليه) قِبُلُ كَانَ ذَلِكَ لِعُنْرِ

حواله: (عن عمر) ترمذی شریف: 2/ ۱، باب النهی عن البول قائدا، قائدما، کتاب الطهارة، حدیث تمبر: ۱/۱، ابن ماجه: ۲ ۲، باب فی البول قاعدا، کتاب الطهارة، حدیث تمبر: ۳۰۸، (عن حذیفة) بخاری شریف: ۳۵/ ۱، باب البول قائدا، کتاب الوضوء، حدیث تمبر: ۲۲۳، مسلم شریف: ۳۳ ۱/۱، اب باب المسح علی الخفین، کتاب الطهارة، حدیث تمبر: ۲۵۳-

قنبيه: يهال پردر حقيقت دوحديثين بين ـ

(۱) ۔۔۔ حدیث عمر جس سے کھڑے ہو کر بیشا ب کرنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔

(۲) ۔۔۔۔ حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ جس سے کھڑ ہے ہوکر پییٹا ب کرنے کی اباحت معلوم ہو تی ہے ، چول کہ شیخ محی السنہ نے دوسری حدیث کو اصالۂ نہیں ذکر کیا ، بلکہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لئے ذکر کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑ ہے ہوکر پیٹا ب کرنا بھی ثابت ہے، لہذا دونوں حدیثوں کو یہاں ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے۔

حل، لغات: سیاطۂ کوڑی ، کوڑی خانہ۔

قوجمه: حضرت عمر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فی مجھے اس حال میں ویکھا کہ میں کھڑا ہو کر بیشا ب کررہا تھا، آنحضرت صلی الله علیہ وسلم فی فرمایا: اے عمر! کھڑے ہو کر بیشا ب مت کرو، چنا نچہ میں نے اسکے بعد بھی کھڑے ہو کر بیشا ب نہیں کیا۔ (ترفدی، ابن ماجه ) شیخ محی السنة کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ درضی الله عنه ہے صبح روایت منقول ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پرتشریف لائے اور وہال کھڑے ہو کہ کوگر بیشا ب فرمایا۔ (بخاری ومسلم ) کہا گیا ہے کہ یہ عذر کی وجہ سے تھا۔

قنشریع: کھڑے ہوکر پیثاب کرنے کاروان الل عرب میں بھی تھا،اس وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھا،اس وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہوکر بیثا ب کررہ سے تھے۔ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کھڑے ہوکر بیثاب نہ کرو، ہدایت ہوگئی۔اوراس پرعمل بھی ہوگیا کہ اس کے بعد بھی کھڑے ہوکر بیثاب نہیں کیا۔

فائدہ: اس سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کمال اتباع اور کمال اطاعت بھی معلوم ہوگئی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہی فر مانے کے بعد زندگی محربھی خلاف ورزی نہیں گی۔

قال الشیخ الخ: صحیح سندے معلوم ہو چکائے کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر پیشا ب فرمایا ہے، تو اس حدیث اور پہلی حدیث بین تعارض ہوگیا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معمر محر کو کھڑے ہوکر پیشا ب فرمایا۔
عمر کو کھڑے ہوکر پیشا ب کرنے ہے منع فرمایا اور خود کھڑے ہوکر پیشا ب فرمایا۔
قیب نامے عذر کھڑے ہوکر پیشا ب فرمایا ہے، اب رہا یہ سوال کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا عذر کھڑے ہوکر پیشا ب فرمایا ہے، اب رہا یہ سوال کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا عذر رتھا۔ اس کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں۔

#### مختلف اقوال

- (۱)..... آنخضرت کی کمرمبارک میں در د تھا۔
  - (۲)....گھٹنوں میں در دتھا۔
- (٣)..... درد كيوجه سے بيشنے ميں دشواري تھي،اس لئے كھڑ سے ہوكر بييثاب فرمايا۔
- (۳).....یا بطورعلاج گھڑے ہوکر پیثاب فرمایا چونکہ اٹل عرب کمرکے درد کاعلاج کھڑے ہوکر پیشاب کرنے ہے کرتے تھے۔
  - (۵).... بیشنے کی جگہ نبیں تھی۔
  - (١) .... بيشنے كي شكل ميں بدن پر بيپياب كي چھيئيں آنے كاانديشہ تھا۔
- (2) مجلس مبارکہ میں زیادہ دیر بیٹے رہنے کی وجہ سے پیر مبارک اکڑ گئے تھے کھڑے ہوکر پھر آ سانی جلد نہیں بیٹھ سکتے تھے،اور پیٹاب کاشدید تقاضا تھا۔
  - (۸)....معذورین کے لئے بیان جواز کے لئے ایسافر مایا۔
  - (9) ۔۔۔ پہلے جائز تھابعد میں نشخ ہو گیا، بیوا قعد ننخ کے قبل کا ہے۔

تنصیل کے لئے ملاحظہ ہو: بذل: ۱/۱، مر قاۃ: ۱/۳۶۳، اتعلق اصبح: ۱۹۸، العرف الشذى: ٩/١)

#### بول قائما میں مدا ہب ائمہ

جاننا بیائے کہ مسلد الباب اختلافی ہے، حنفیہ، شافعیہ کے نز دیک بول قائماً مطلقاً مکروہ ہےاور حنابلہ و مالکیہ کے بیمال ایک قید کے ساتھ بلا کراہت جائز ہے، وہ یہ کیرشاش البول وغيره ہے امن ہو، چنانچہ فقہ نبلی کی مشہور کتاب نیل المارب میں اس قید کی تصریح ہے، یعنی بشر طیکہ رشاش البول اور کشف عورت کا ندیشہ نہ ہواور مغنی میں لکھا ہے کہ حنابلہ کے یہاں بول قائماً خلاف متحب ہے،بعض حضرات نے امام احمرُ کامذیب مطلقاً جوا زلکھ دیا ہے،وہ سیجے نہیں ہے،البتہ بعض تابعین جیسے سعید بن المسیبٌ عروۃ بن الزبیرٌ کے بزو کیک بول قائماً مطلقاً بلاكرابت جائزے۔

اب رہا یہ مسئلہ کہ کراہت اس میں تنزیبی ہے یا تح کمی، جواب یہ ہے کہ کراہت تنزیبی ہے اورادب کے خلاف ہے،حرام نہیں ہے۔بعض حضرات نے پیکھاہے کہ چونکہ پیر نصاریٰ کاطریق ہے اوراس میں ان کے ساتھ تھے لازم آتا ہے اس لئے اگر کراہت تحریمی قراردی جائے تو بحائے۔(الدرالمنضو د:۱/۱۱۹)

مگررا بچ نو نہی تنزیبی ہے، اورخود حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان جواز کے لئے کھڑ ہے ہوکر پیشا فر مایا ۔ کراہت تنزیبی اور جواز دونوں جمع ہو سکتے ہیں ۔

#### بيان جواز کي کچھوضاحت

احادیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات عام طور یر کبی جاتی ہے کہ بیکام بیان جواز کے لئے ہے اس کا مطلب سمجھ لینا ضروری ہے۔ شریعت کے تمام ما مورات کام تباوران کی اہمیت ایک جیسی نہیں ہوتی بلکہ کی کام کا امر فرض کے درجہ کا ہوتا ہے کئی کاواجب کے درجہ کا اور کئی چیز کا امر صرف سنیت اور استجاب کیلئے ہوتا ہے، مثلاً شریعت نے نماز کا بھی امر کیا ہے، اور مسواک کا بھی، دونوں کی حیثیت میں فرق ہے، نماز کا امر فرضیت کیلئے ہے اور مسواک کا استخباب کیلئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کام صرف اوامر شریعت پہنچا دینا ہی نہیں بلکہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں ان اوامر کے مراتب وحیثیات کو سمجھا نا بھی شامل ہے، بھی کئی کام کاامر استخبابی موتا ہے اس امر کی یہ حیثیت سمجھا نے کیلئے حضرت نبی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم پیطریقہ اختیار فرماتے ہیں کہ مام طور پرتو اس عمل مستحب کو بجالاتے ہیں لیکن بھی بھی اس کور ک بھی کردیتے فرماتے ہیں کہ عام طور پرتو اس عمل مستحب کو بجالاتے ہیں لیکن بھی بھی اس کور ک بھی کردیتے ہیں، تا کہ امت اس کو فرض منصبی میں شامل ہوتا ہے۔

ایسے ہی جن کامول سے شریعت نے روکا ہے ان کی نہی بھی ایک درجہ کی نہیں ہوتی بلکہ بھی کسی چیز سے نہی اس کے حرام ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بھی محض اس لئے ہوتی ہے کہ وہ کام آ داب اسلامیہ کے خلاف ہے، ایسا کام صرف خلاف اولی اور مکر وہ تنزیبی ہوتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہی کا بیم تبہ مجھانے کے لئے اس خلاف اولی کام کو بھی خود بھی فرمالیتے ہیں، تا کہ کہیں امت اس کام کو حرام نہ سمجھ لے اور نبی کا بیکام کرنا فرض مصبی ہوتا ہے، ایسے موقع پر کہدیا جاتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیکام منصبی ہوتا ہے، ایسے موقع پر کہدیا جاتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیکام منصبی ہوتا ہے، ایسے موقع پر کہدیا جاتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیکام منصبی ہوتا ہے، ایسے موقع پر کہدیا جاتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیکام منصبی ہوتا ہے۔ ایک کیا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ اگر غیر نبی کسی مستحب کو چھوڑ دے یا کوئی مکروہ تنزیمی کام کرلے تو خلاف اولی اوراس کی کمزوری سمجھا جائے گا،لیکن نبی جب مستحب کوچھوڑ تا یا مکروہ تنزیمی پڑمل کرتا ہے تو اس کوان کی کمزوری نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس بران کوا تناہی ثواب ملے گاجتناکسی فرض پر ملتا ہے، اس لئے کہ جس طرح نمازان کے لئے فرض تھی اور بیانہوں نے حق تعالیٰ کے تکم سے بڑھی ہوتا ہے تکم ہوتا ہے تکم سے بڑھی ہے ایسے ہی اس مکروہ تنزیبی پڑھل کرنے کا حق تعالیٰ کی طرف سے تکم ہوتا ہے اور بی مگروہ تنزیبی ان کے لئے فرض ہوجاتا ہے۔

اس پرسوال ہوسکتا ہے کہ ما موریامنہی عند کا مقام ومر تبہ مجھانے کیلئے زبان ہے بتادینا ہی کافی ہے کہ بید کام فرض یا واجب نہیں بلکہ محض مستحب ہے اور اس کام سے نہی تحریم کیلئے نہیں بلکہ بیتنز یہی ہے، اس کا جواب بیہ ہے کہ نبی ملی تعلیم کوزیادہ اہمیت دیا کرتے ہیں اور یہی زیادہ مؤٹر اور اوقع فی القلب ہوتی ہے، جیسے متبئی کی بیوی ہے نکاح کا جواز زبانی بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس پرخود ممل کر کے دکھایا، زید آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبئی تھے، انکی مطلقہ بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروایا گیا۔

# ﴿الفصل الثالث﴾

#### بيثه كربييثاب كرنا

﴿٣٣٧﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ مَنُ حَدَثُكُمُ أَدُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ مَنُ حَدَثُكُمُ أَدُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاذَ يَبُولُ قَائِماً فَلاَ تُصَدِقُوهُ مَا كَاذَ يَبُولُ إِلاَّ قَاعِلُا۔ (رواه احمد والترمذي والنسائي)

حواله: مسند احمد: ۲/۱۹، ترمذی شریف: 9/۱، باب ماجاء فی النهی عن البول قائما، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۱/۱، نسائی شریف: ۱/۱، باب البول فی البیت جالسا، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۲۹\_

ترجمه: حضرت عائشصد يقدرضى اللد تعالى عنها حروايت م كمانهول في

فرمایا که تم سے جوشخص بیر بیان کرے که حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے سے قو اس کو بچ مت مانو، آنخضرت صلی الله علیه وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب فرمات تھے۔

تنشب وجع: اوپروالی حدیث سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ثابت ہو گیا ہے اور

اس حدیث نے فی معلوم ہوتی ہے،البذا دونوں میں تعارض ہوگیا۔

رفع تعارض: (۱) ..... ام المونین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها عادت کی نفی فرمارہی ہیں،
کمآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی عادت شریفہ کھڑے ہوکر پیشا ب کرنے کی نتھی۔
اور حضرت حذیفہ رضی الله عنہ نے اتفاقی امرکو بیان فرمایا ہے، یاعذ رکی حالت کو بیان فرمایا ہے۔ یاغذ رکی حالت کو بیان فرمایا ہے۔ لہذا کو بی تعارض نہیں۔

(۲) ....حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپ علم کے اعتبار نے فی فر مار ہی ہیں اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپ علم کے اعتبار سے اثبات للبذا کوئی تعارض نہیں۔

(٣) ....حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گھر کے اعتبار سے نفی فرمائی ہے، مطلب بیہ ہے کہ گھر میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑ ہے ہو کر بیبیثاب نہیں فرمایا۔اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ گھر ہے باہر کا واقعہ بیان فرمار ہے ہیں،اور مکان ومحل بدل جانے ہے تعارض نہیں ہوتا۔لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔

## بیٹھ کر بیثاب کرنے کے نوائد

حدیث پاک میں پیٹا بکرنے کا ایک ادب بیان کیا گیا ہے کہ پیٹا ب بیٹھ کر کرنا پاہتے۔اس میں پیٹاب کے چھنٹول ہے بھی حفاظت ہوتی ہے، پردہ بھی زیادہ ہوتا ہے، راحت بھی رئتی ہے۔

# کھڑے ہوکر پیٹا برنے کے نقصانات

برخلاف کھڑے ہوکر بیثاب کرنے کے کہاں میں مذکورہ بالاخرابیوں کے ساتھ کتے

کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے کہ وہ بھی کھڑ ہے ہوکرٹا نگ اٹھا کر پیٹا ب کرتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بے پردگی ہوگی بدن پر چھینٹیں پڑیں گی۔اس طرح جنٹلمین آ دمی بھی پتلون کا بٹن کھول کر کھڑ ہے ہوکر بیٹا ب کرنا شروع کر دیتا ہے نہ بے پردگی کا خیال نہ چھینٹوں ہے حفاظت کا خیال ۔ پھراس پر دعویٰ تہذیب کارتی کا عظمندی کا،افسوس!

## بیشاب کے بعد چھنٹے مارنا

وَعَنُ زَيُدِينِ حَارِثَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ عَنِ النّبِي صَلْمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَمَهُ الْوُضُوءَ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَمَهُ الْوُضُوءَ وَمَلّم إِنَّ جِبُرِيل آنَاهُ فِي اَوَّلِ مَا اُوْجِي إِلَيْهِ فَعَلّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصّل وَاللهُ مَا اللهُ عَلَمُهُ اللهُ صُوءًا خَدُ عُرُفَةً مِنَ الْمَاءِ فَنَضَحَ بِهَا فَرُحَهُ (رواه احمد والدار قطني)

حواله: منسد احمد: ۱۱ ۱/۱، دارقطنی: ۱ ۱ ۱/۱، کتاب الطهارة، باب فی نضح الماء علی الفرج بعد الوضوء، حدیث نمبر: المحاد علی الفرج بعد الوضوء، حدیث نمبر: الحات: غرفة پانی وغیره کا چلوم پانی، نغرف.

قرجمہ: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام شروع میں وحی لے کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ، تو انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کووضو ، سکھایا اور نماز بھی سکھائی

اوىرگذرچكى ہے۔

اور جب وضوء سے فارغ ہوئے تو ایک چلوپانی لیا اور اس کواپی شرمگاہ پر چیڑک لیا۔

قننسو جع : پیطریقہ و ساوی و او ہام کو ختم کرنے کی بہترین تدبیرا و رعلان ہے،
حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آ کر اس کی تعلیم دی ، تا کہ امت میں جولوگ و ساوی کی بیاری
میں مبتلا رہتے ہیں وہ اس طرح علاق کر لیا کریں۔ جن لوگوں کو وضو کے بعد وسو سے آئے
میں مبتلا رہتے ہیں کہ شاید پیشا ب کے قطر نے فکل آئے ہیں حالانکہ نکا اوکلا کچھیں ہوتا ہجن وسور
ہوتا ہے ، ایسے لوگوں کو چھینٹا مارنا مناسب ہے ، تا کہ اگر وسوسہ آئے تو وہ تو یہ سوچ لے کہ بیقو میر ااپنا چیڑکا ہوا پانی ہے ، مگر یہ اس وقت ہے جب محض وسوسہ ہواگر قطر ہ نکلنے کا یقین
ہوجائے باخن ہوجائے بھر بہتر ہیر کانی نہیں ، بلکہ پھرتو تجدید وضوضر وری ہے ۔ اس کی تفصیل

فسائدہ: حدیث پاک سے وضواورنماز کے سیمنے سکھانے کی اہمیت بھی معلوم ہوئی کہ اس کے لئے با قاعد ہ حضرت جبرئیل علیہ السلام حاضر ہوئے معلوم ہوا کہ وضواور نماز کے احکام وغیر ہ گوبا قاعد ہ سیمنا بیا ہے ۔اسی طرح سکھانے کا بھی اہتمام کرنا بیا ہے۔

## اشكال مع جواب

اس پر بیاشکال موتا ہے کہ جب حضرت جرئیل علیہ السلام نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسام کوان چیز ول کی تعلیم دی تو حضرت جرئیل علیہ السلام استاذ ہوئے اور آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاگر دہوئے اور استاذ کامر تبہ شاگر دہ سے بڑھا ہوا ہوتا ہے ، البذ احضرت جرئیل علیہ السلام کا آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضال ہونا الازم آتا ہے۔ جبوا ب اس کا جوا ب یہ ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام کا تعلیم و ینااستاذ کی حیثیت سے نہیں تھا بلکہ معلم حقیقی تو خود حق تعالی شانہ ہیں اور حضرت جرئیل علیہ السلام درمیان

#### میں واسط محض ہوتے تھے،لنذااس ہےافضلت ثابت نہیں ہوتی۔

## الضأ

﴿ ٣٣٩﴾ وَعَنُ ابِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ جَاءَنِيُ حِبُرِيُلُ فَقَالَ يَامُحَمَّدُا إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانتَصِحُ (رواه الترمذي) وَقَالَ هذا حَلِيثٌ غَرِيبٌ وَسَمِعُتُ مُحَمَدًا يَعْنيي الْبُخَارِيُّ يَقُولُ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَّ الْهَاشِعِيُّ الرَّاوِيُّ مُنُكَّرَ الْحَدِيثِ.

حواله: ترمذي شريف: ١ / ١ ، باب ماجاء في النضح بعد الوضوء، كتاب الطهادة، حديث نمير: ٥٠ \_

ت جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت سے کی حضرت رسول اکرم اللہ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: كدير بياس جرئيل عليه السلام تشريف لائة توانبول في فرمايا: ا ہے محرصلی اللہ علیہ وسلم! آ ہے جب وضوء کریں تو پانی کا چھینٹا دیا کریں۔ (ترندی) امام ترندی نے کیا ہے کہ بہ حدیث غریب ہے، میں نے محمد یعنی امام بخاری رحمة الله علیه کو کہتے ہوئے سناہے کہ حسن بن علی ہاشمی راوی منکرالحدیث ہیں۔

تشريح: ١٥١ تو ضات فانتضح: ال كايكم في أوه بين جواوير بیان ہوئے اور ایک معنی یہ بین کہ تو صات اردت کے معنی میں بیعنی جبتم وضو کا ارادہ كروتوف انتضع استنجاء كرلياكرويا كدونم بى ندرب ياف انتضع كمعنى بل كے بين يعنى پیٹاب کو بہادومطلب یہ ہے کہ نماز ہے پہلے پہلے ضرورتوں ہے فارغ ہوجاؤ، تا کہ نماز باطمينان اداہو۔

منكر: ال راوى كوكت بن جوغير ثقه بوكر ثقه كي مخالفت كر\_\_

## انتصاح کے معنی

انتصاح کے ثیراح نے متعدد معنی لکھے ہیں:

- (١) ....ابن ارسان كتي بيل كه "الانتضاح عند الجمهور رش الفرج بالماء بعد الوضوء" يعنى وضوى فارغ مونے كے بعد دفع وساوس كے لئے شر مگاہ كے مقابل کیڑے پریانی کاچھینٹا دینا۔
  - (٢)....امام نوويٌ فرمات بين "قال المحققون هو الاستنجاء بالماء.
    - (٣).... صب الماء على الاعضاء.
  - (٣)....استنجاء بالماء کے وقت شرمگاہ پریانی ٹیکانا تا کہ تقاطر کا بالکلیہا نقطاع ہوجائے۔ ترجمة الباب میں مصنف کی مراد بظاہر معنی اول ہے۔

یہاں پر انتصاح کے نتیوں معنی بلاتکلف مراد ہو سکتے ہیں۔

- (۱) ....ا ہے مصلی اللہ علیہ وسلم! جب آپ وضو ہے فارغ ہو جائیں تو کپڑے پر چھینٹا و بےلیا کریں۔
  - (۲).... جب آپ وضو کاارا دہ فرما کیں تو اس ہے پہلے انتخاء بالماء کرلیا کریں۔
- (٣) .... جب آپ وضوفرما ئيں تو اعضاء پراجيمي طرح ياني بہائيں اورصرف مسح اعضاء پر اكتفانةكرين \_(الدرالميضو دبه ١/٣٠)

تنبيه: السيهي يوتهم عني بهي بلاتكاف مراد هوسكتي بين - كما هو الظاهر.

# حدث ہونے برفوراً وضو کرنا

﴿ ٣٣٠﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ بَالَ رَسُولُ اللَّهِ



صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُمَرُ خَلَفَهُ بِكُوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ مَاهِذَا يَاعُمَرُ قَالَ مَاءٌ تَشَوَضًا بِهِ قَالَ مَالُورُتُ كُلِّمَا بُلُتُ أَنُ آتَوَضًا وَلَوُ فَعَلَتُ لَكَانَتُ سُنَّةً ـ (رواه ابوداؤد، وابن ماجة)

حواله: ابوداؤد شريف: ١/١/١، باب في الاستبراء، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٦٢، ابن ماجه: ٢٨، باب من بال ولم يمس ماء، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٣٢٧.

حل لغات: كوز وُنْدُى وارپياله، جُك، نَ كِيُزَانٌ.

قوجمه: ام المونین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم الله علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا، حضرت عمر رضی الله عنه پانی کا لوٹا لے کر آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا عمریہ کیاچیز ہے؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے عرض کیا: آپ کے وضوء کے لئے پانی ہے، آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ تھم نہیں دیا گیا ہے وضوء کے لئے پانی ہے، آنخضرت سلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ تھم نہیں دیا گیا ہے کہ جب بھی میں بیبیثا ب کروں آنو وضوء بھی کروں، اگر میں ایسا کرتا تو یہ فعل سنت ہو جاتا۔

قنشویع: و لو فعلت لکانت سنآة: اگر میں ایبابی کرتار ہول تو یہ سنت ہوجائے گی لوگ اس کا التزام کرنے لگیں گے کہ ہر حدث کے بعد وضو کو ضروری سمجھنے لگیس اور پھر دشواری میں پڑجائیں گے۔

#### فوائد حديث

حدیث پاک ہے مند رجہ ذیل امور معلوم ہوئے۔ (۱) ۔۔۔۔۔ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہمہوفت باوضور ہنے کی تھی۔اور حدث ہونے پرفوراُوضوفر مایا کرتے تھے۔اگریہ عادت شریفہ نہ ہوتی تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیثا ب فر مانیکے موقع پر وضو کا پانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیوں کیکر حاضر ہوتے۔

- (٢) ..... تخضرت ملى الله تعالى عليه وسلم كالهمه وقت باوضور هذا استخباب كے طور برتھا، بطور ورد اللہ على الله عل
- (٣) ....جس چیز برآ تخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم التزام فرما ئیں وہ سنت مؤکدہ ہوجاتا ہے، جسیا کہ ارشاد عالی وَ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتُ سُنَّةٌ النج ہے ظاہر ہور ہاہے۔
- (٣) ..... آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم النه تمام امور ميں الله تعالى كے حكم كى پابندى فرمات تھے، جيسا كدار شادعالى مَا اُمِرُ تُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنُّ ٱتَوَ ضَّا الله: عالم مِورمات ــــــ معرومات ــــــــ
- (۵) ۔۔۔۔ کسی چیز کی رغبت کے باوجود آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت پر الازم ہوجانے کے اندیشہ ہے اس کوترک فرمادیا کرتے تھے، جیسا کیار شاد عالی وَ لَــــوُ فَعَلُتُ لَكَانَتُ مُسُنَّةٌ اللح ہے ظاہر ہور ہاہے۔ جس ہے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بر کمال شفقت ورحمت ظاہر ہے۔
- (1).... صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کا کمال جذبه خدمت کا بھی علم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنه عادت ثریافیہ کی وجہ ہے از خودیا نی لے کر حاضر ہوئے۔
- (2) ....معلوم ہوا کہ طلباء میں اپنے اساتذہ اور طالبین وسالکین میں اپنے مشاک کی خدمت کاجذبہ ہونا بیا ہے۔
- (٨)..... ہمیشہ باوضور ہنے کی عادت ڈالنی بیا ہے اورکوشش کرنا بیا ہے جیسا کہ حضرت نبی

كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى عادت شرافه بميشه باوضور بن كى معلوم موتى \_ فقط يُسارُبِّ صَدنِ وَسَلِّهُ مَا الْبِسَا أَبَدًا عَسلى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ لَلْمِيمِ

## استنجاءبالماء

﴿ ٣٣١﴾ وَعَنُ إِنِي أَيْدُوبَ وَجَابِهِ وَآنَسٍ إِنَّ هَذِهِ الْايةَ لَمَّا وَلَتُ وَلَتُ وَخَابِهِ وَآنَسٍ إِنَّ هَذِهِ الْايةَ لَمَّا وَلَتُهُ فِيهِ إِنْ مَالُهُ عَبُورِ اللهِ صَلَّى اللهُ فَيُهِ رِجَالٌ يُحِبُّونُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَامَعُ شَرَ الْاَنْصَارِ إِنَّ اللهُ قَدُ آثَنَى عَلَيْكُمُ فِي الطُّهُ وُرِ فَمَا طُهُ وَرُكُمُ قَالُونُ مَا اللهُ قَدُ آثَنَى عَلَيْكُمُ فِي الطَّهُ وَرَفَا اللهُ قَدُ آثَنَى عَلَيْكُمُ فِي الطَّهُ وَرَفَا اللهُ فَدُ آثَنَى عَلَيْكُمُ فِي الطَّهُ وَرَفَا اللهُ فَدُ آثَنِي عَلَيْكُمُ فِي الطَّهُ وَرَفَا اللهُ عَدُ آثَنِي عَلَيْكُمُ فِي الطَّهُ وَاللهُ فَهُو اللهُ فَدُورُ فَمَا طُهُ وَرَكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللهُ ا

حواله: ابن ماجه: ۳۰، باب الاستنجاء بالماء، كتاب الطهارة، مديث تمبر:۳۵۵\_

ہے یہ لوگ انصاری ہی تھے۔انہوں نے پانی سے استنجاء کرنے کاالتزام کیا، حالانکہ اس وقت
پانی کی بڑی قلت و دقت تھی ،اس وجہ سے ان کی تعریف میں آسان سے بیآ بیتی اتری ہیں۔
فع مَدَیکُمُو کُو النخ: پستم اس کولازم پکڑلواس جملہ میں خاص طور پر استنجاء بالماء کولازم پکڑلواس جملہ میں خاص طور پر استنجاء بالماء کولازم پکڑنے کا حکم ہے اس لئے کہ وضوللصلا قاور جنابت سے عسل تو دیگر حضرات صحابہ کرام حضرات مہاجرین رضی اللہ عنین بھی فرماتے تھے، استنجاء بالماء کا اہتمام بطور خاص اس قبیلہ کے لوگ فرماتے تھے، استخاء بالماء کا اہتمام بطور خاص اس قبیلہ کے لوگ فرماتے تھے، استخاء بالماء کا اہتمام بطور خاص اس قبیلہ کے لوگ فرماتے تھے، استخاء بالماء کا اہتمام بطور خاص اس قبیلہ کے لوگ فرماتے تھے، استخاء بالماء کا ایتمام بطور خاص اس قبیلہ کے لوگ فرماتے تھے، اس سے یہ جم معلوم ہوگیا کے صفائی ستھرائی اللہ تعالی کو اتنی بسندے کہ اس کے لئے مناف کہ معلوم ہوگیا کے صفائی ستھرائی اللہ تعالی کو اتنی بسندے کہ اس کے لئے

ھائدہ: اس سے ریجی معلوم ہوگیا کی صفائی سخرائی اللہ تعالی کو اتنی پسند ہے کہ اس کے لئے آسان ہے آیت نازل فرمائی اور صفائی سخرائی والوں سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ پس ایمان والوں کواس کا کتنا اہتمام کرنا بیا ہے۔

اس باب کومنعقد کرنے اوراستنجاء بالماء کو ثابت کرنے کی ایک غرض میہ ہے کہ بعض علاء فی استنجاء بالماء کو مکروہ سمجھا ہے، جیسا کہ ابن حبیب مالکی سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ پانی پینے کی چیز ہے، جس طرح آپ روٹی سے استنجاء نہیں کر سکتے جو کھانے کی چیز ہے، تو پانی سے کیوں کرتے ہیں، وہ پینے کی چیز ہے۔

جواب بیہ ہے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے، پانی کے بارے میں تصری ہے کہ وہ مطہر ہے، تو جہال وہ ایک پینے کی چیز ہے، تطہیر بھی اس کی تخلیق ہے مقصود ہے، ارشاد باری تعالی ہے:"و اندز لهذا من السماء ماء اطهود ا" الآیة ، للبذا پانی کو خبز پر قیاس کرنا سیجے نہیں ہے۔

نیر بعض صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے مروی ہے جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عند، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عند کووہ استنجاء بالماء نہیں کرتے تھے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے قائل نہ تھے، چنانچے انہوں نے فرمایا: "اذا لایسز ال السنتن بیدی " که اگریس (بعد الغائظ) استنجاء بالماء کرول گاتومیر به باته مین به بدی تا است باته مین سے بد بوزاکل نه موگی تو ان جیسے اقوال کور دکر نے کے لئے مصنف ّنے "بساب الاست نجاء بالماء " با ندھائے ،اور حدیث الباب سے ثابت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استنجاء بالماء ثابت ہے۔

نیز ابن النین نے امام مالگ سے نقل کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استجاء بالماء ثابت نہیں ہے، چنا نچے مؤطین میں ہے: "قال یحییٰ سئل مالک عن غسل الفرح من البول و الغائط هل جاء فیہ اثر فقال بلغنی ان بعض من مضی کانوا بتوضؤون من الغائط " لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، صحیحین کی روایت ہے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استنجاء بالماء ثابت ہے۔ جس طرح استنجاء بالمجرکا ثبوت روایات کثیرہ ہے ہے اوراس کے قریب قریب استنجاء بالماء کا ثبوت بھی ہے۔ (الدر المنضود ۱۱/۱۵۲۶)

## انتنجى تين صورتيں

اس حدیث ہے استنجاء بالماء کی فضیلت ثابت ہورہی ہے، استنجاء کرنے کی تین صورتیں ہیں۔

- (1) ....استنجاء بالاحجار فقط يعني صرف وصلي استعال كئے جائيں، پانى ہے دھويانہ جائے۔
- (٢) .... استنجاء بالماء فقط لیعنی صرف پانی سے استنجاء کیا جائے اور ڈھیلے استعال نہ کئے ما کس۔ حاکس۔
- (٣) .... جمع بين الحجر والماء يعنى وصلے بھى استعال كئے جائيں، اور پانى ہے بھى دھويا جائے۔

فقہاء کااس بات پرتقریباً اتفاق ہے کہ یہ تینوں صورتیں جائز ہیں ،اوراس بات پر بھی

جمہورساف وخلف منفق بیں کہ تیسری صورت سب سے افضل ہے، اس بات سے تنظیف زیادہ حاصل ہوتی ہے، اس کا مستحسن ہونا با شعور آ دمی کے لئے بالکل بدیجی ہے، لیکن اتفاق ایبا ہے کہ دونوں کو جمع کرنا مجھے صرح حدیثوں میں کم آ رہا ہے، شایداس کے بدیجی ہونے کی وجہ سے اس کے بیان کی ضرورت نہیں مجھی گئی۔ (عمدة القاری: ۲/۲۹۰، و فیده و مدفه سب جمهور السلف و الدی اجمع علیده اهل الفتوی من اهل الامصار ان الافضل ان یجمع بین الماء و الحجر)

جن روایات ہے دونول کوجمع کرنا ثابت ہے،ان میں ہے بعض پیر ہیں۔

# جمع بین الحجروالماء پر دلالت کرنے والی چندا حادیث

(۱) سحدیث جریرض الدتعالی عندجس کی تخ تن امام نمائی نے کی ہے: "قال کنت مع النبی صلی الله علیه وسلم فاتی الخلاء فقضی الحاجة ثم قال یاجویو هات طهودا فاتیته بالماء فاستنجی بالماء" اس عدیث معلوم ہوا که پہلے آنخضرت ملی الله تعالی علیہ وسلم نے تضائے عاجت کیا پھراس جگدے ہی کر حضرت جریرض الله عندے پائی مانگا اور پائی سے استخاء کیا، ظاہر ہے کہ قضائے عاجت کے بعد و هیا استعال کر کے ہی وہاں سے پائی منگوا نے کیلئے تشریف لائے عاجت کے بعد و هیا استعال کر کے ہی وہاں سے پائی منگوا نے کیلئے تشریف لائے مول کے ورنہ بدن و کیڑے آ لودہ ہونے کاواضح اندیشہ ہے۔ (سنن نمائی: ۱۹/۱) محدیث ابن عباس رضی الله تعالی عند: "قال نزلت هذه الأیة فی اهل قبا فیه رجال "یہ حبون ان یتطهروا و الله یحب المطهرین فسألهم رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالوا انا نتبع الحجارة والماء" اس کی تخ تی برار صلی الله علیه وسلم فقالوا انا نتبع الحجارة والماء" اس کی تخ تی برار فیل المناء المناء مند میں کی ہے۔ (نصب الرابی: ۱۱/۲۱۸)

(۳) .... حضرت ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عنه ، جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه اور
انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه ہے بھی اس آیت کے شان نزول میں اس قسم کی
بات مروی ہے ، اس میں اہل قباء کے بیالفاظ بھی مروی ہیں: "ان احدنا اذا خرج
من الغائط احب ان یستنجی بالما" اس میں خروج من الغائط کے بعد استنجاء
بالماء کا ذکر ہے ، ظاہر ہے پہلے و صلے ہے استنجاء کر کے بی وہاں ہے لکتے ہوں گ ،
اس حدیث کو حاکم نے صحیح قرار دیا ہے ، اور ذہبی نے بھی ان کی تصحیح پر موافقت کی
ہے۔ (مستدر ک حساکہ مناقی ابن جارود: ۲۲) ، او السنسن الکہ رئ

(س) ..... حضرت على رضى الله تعالى عنه كااثر: "ان من كان قبلكم كانوا يبعرون بعوا وانكم تشلطون ثلطا فاتبعوا الحجارة بالماء " (مصنف ابن ابى شيبه: ۱۳۵۰/۱۰ (والملفظ له) السنن الكبرى للبيهقى: ۱۰۱/۱۰ باب الجمع في الاستنجاء بين المسح بالاحجار والعسل بالماء) علامه زيلعي في في الرابي ين الرابي ين الرابي ين الرابي الرابية الرابي الرابية ال

## استنج کے تین آ داب

﴿ ٣٣٢﴾ وَهُو يَسْتَهُ إِنِي اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ بَعُضُ الْمُغُو كِئُنَ وَهُو يَسْتَهُ وَلَا قَالَ بَعُضُ الْمُغُو كِئُنَ وَهُو يَسْتَهُ وَلَى اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ بَعُضُ الْمُغُو كِئُنَ اللهِ وَهُو يَسْتَهُ وِلُنَى الْمُولَةِ وَلَا مُسْتَنْجِي بِالْمُمَانِنَا وَلاَنكُتَفِي بِدُونِ ذَلاَئَةِ اَحُحَامٍ لَيْسَ فِبُهَا لَا مُسْتَقَعِيلَ اللهُ الل

حواله: مسلم شريف: • ١٣٠/ ١ ، باب الاستطابة، كتاب الطهارة،

حديث تمبر:۲۲۲، مسند احمد: ۵/۴۳۷.

حل لغات: النحراء ة خوئى (س) خواء وخواء ة پاخاندكرنا، بيك كرنا۔

توجمه: حضرت سلمان فارى رضى الله تعالى عنه بروايت ہے گه شركين ميں

ايگ شخص نے نداق اڑاتے ہوئے كہا ميں تمہار برا حصاحب كود يكتا ہوں كہوہ تم لوگوں كو

ہر بات سكھاتے ہیں، حتى كه بیشاب، پاخانه كرنا بھی، میں نے كہا بقیناً ایبا ہی ہے، ہم كو

آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم نے يہ تكم دیا ہے كہ ہم قبله كا استقبال نه كریں، ہم اپ دائيں

ہاتھ سے استخاء نه كریں اور ہم تین پھروں سے كم پراكتفاء نه كریں، (اور جس چیز سے استخاء

کرنا ہو ) اس میں لیداور ہڑی نہ ہو۔ اس روایت كومسلم اور احمد نے نقل كیا ہے۔ اور نہ كوره الفاظ صند احمد كے ہیں۔

قشریع: خَدَّی الْبِخَدِ اءَ ةَ: یَهال تَک که پاکنانه کا نشت گاه (قدمچه) کاطریقه بھی سکھلاتا ہے که اس طرح بیٹھونه کعبه کا استقبال ہواور نه استدبار ، بیہ تعلیمات ہی تکمیلات ہیں ، زیادتی کمال پر دال ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی تعلیم کرتے ہیں۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارس رضی اللہ تعالی عند نے حکیمانہ طریقہ پر جواب دیا ہے چونکہ جب مشرکین نے استہزاء کیا تو ان کوحق تھا کہ وہ اس کو ڈرا دھمکا کر جواب دیا ہے چونکہ جب مشرکین نے استہزاء کیا تو ان کوحق تھا کہ وہ اس کو ڈرا دھمکا کر جواب دیا جیسے کوئی مرشد ورہ ہر بزرگوار سائل کو تلقین کرتا ہے کوئی توجہ نہیں دی بلکہ ایک ایبا جواب دیا جیسے کوئی مرشد ورہ ہر بزرگوار سائل کو تلقین کرتا ہے یعنی یہ استہزاء و فداق کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ تو حق اور کمال کی نشانی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہتے کہ عام وہٹ دھری کو چھوڑ دواور راہ راست کو اختیار کراؤ، اور اپنے ظاہر وہا طن کو روحانی وجسمانی پلیدی وگندگی سے پاک کر کے معتدل راستہ پر چل پڑو۔ یعنی فد جب اسلام

الدفيق الفصيع ----٤ اختيا ركراو\_(مرقاة:١/٣٦٦)، فتح الملهم :١/٣٢٢)

حدیث یاک میں اعتبے کے تین آ داب بیان کئے گئے ہیں۔

(۱) ....استخاکے وقت قبلہ کاا ستقبال نہ کرنا۔

(۲)....دا ئىن ماتھ سے انتخاء نەكرنا ب

(m)..... تین ڈھیلوں ہے کم پراکتفاءنہ کرنا ۔ يەتنۇل چىزىن يىلے گذرچكى ہیں۔

ال مديث مين "وَ لانكَتَفِي بِلُون تَلاَثَةِ أَحْجَار " عَافعيكَ تائد ہوتی ہے۔ گر حفیال کے جواب میں صدیث "ھن فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج الحديث" بيش فرماتين-

#### اشكال مع جوابات

ایک اشکال میہ ہوتا ہے کہ حدیث مذکورہ میں صرف استقبال کی ممانعت کا ذکر ہے، استدیار کا ذکرنہیں اس کے کئی جواب ہیں۔

- (۱) ....ممكن ہے كه ابتداءً ممانعت صرف استقبال كى ہوئى ہواس لئے صرف استقبال كوذكر فرمایا۔
  - (۲)....ا ستقبال کی ممانعت زیادہ سخت ہے اس کیئے صرف اس کوذ کر فر مایا۔
    - (۳)....ا متقال بول كرامتقال واستديار دونوں كااراده فر مايا \_

# انتنج کے دفت پر دہ

﴿٣٣٣﴾ وَعَنُ عَبُدِالرُّحُمٰنِ بُنِ حَسَنَةٍ قَالَ حَرَجَ عَلَبُنَا رَسُولُ اللهِ

صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَهِمِ اللَّرَقَةُ فَوَضَعَهَا نَمُّ حَلَسَ فَبَالَ إِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمُ النِّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيُحَدُّ إِلَيْهِ يَسُولُ الْمَرُأَةُ فَسَمِعَهُ النِّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَيُحَدُّ أَمَا عَلِيمُ مَا أَصَابَ صَاحِبٌ بَنِي إِسُرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ البُولُ وَيُحَدُّ وَيُحَدُّ أَمَا عَلِيمُ مَا أَصَابَ صَاحِبٌ بَنِي إِسُرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ البُولُ وَيُحَدُّ وَيُحَدُّ وَابَنَ مَاحِهُ ) وَرَوَاهُ قَرَصُونُهُ بِالْمَحَقَارِيسُ فَنهَاهُمُ فَعُلَّبَ فِي قَبْرِهِ \_ (ابوداؤد، وابن ماحة) وَرَوَاهُ النَّسَائِقُ عَنهُ عَنُ آبِي مُؤسَىٰ \_

حواله: ابوداؤد شريف: ٣/ ١، باب الاستبراء من البول، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٢٦، ابن ماجه: ٢٩، باب التشديد في البول، كتاب الطهارة وسننها، حديث تمبر: ٣٨، نسائي: ٢، باب البول الى سترة يستتر بها، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٣٠٠ .

توجمہ: حضرت عبدالرحمٰن بن حسندرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اگرم اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک و حال تھی ، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو رکھا، پھر آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو رکھا، پھر آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سامنے بیٹھ گئے اور بیٹا ب فرمایا، تو بعض اوگوں نے کہاان کو دیکھو، یہ عورت کی طرح بیٹا ب کررہ ہیں ۔ یہ بات آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سی قو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سی تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جھے پر افسوس ہے، کیاتو اس بات کو نہیں جانتا جو بنی امرائیل کے ساتھی کو پینچی ، جب بنی امرائیل کو پیٹا ب لگ جاتا تو وہ جہاں بیٹا ب لگااس کو تینچیوں سے کالئے تھے، تو ایک شخص نے اوگوں کوروکا ، تو اس شخص کواس

کی قبر میں عذاب دیا گیا۔ (ابو داؤ د، ابن ماجہ) نسائی نے اس روایت کوعبدالرحمٰن بن حسنہ سے اورانہوں نے ابومویٰ ہے روایت کیا ہے۔

قشریع: در قانم: ایک لکڑی ہوتی ہے جس کوفاری میں زش کہتے ہیں اور اردو میں ڈھال کہتے ہیں۔

عرب میں پر دہ کا اہتمام نہیں تھا پیثاب پائٹا نہ بھی ایک دوسرے کے سامنے اس طرح بے پر دہ کرتے تھے،عورتیں البتہ پر دہ کے ساتھ پیثاب کرتی تھیں۔اس لئے ان کو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پر دہ کے ساتھ پیثاب کرنے پر تعجب ہوا۔

فائدہ: حدیث پاک سے پیٹاب کرنے کے دوادب معلوم ہوئے۔

(۱) .... بیثاب کی چینٹوں سے بچنے کا اہتمام کرنا۔

(۲)..... پیثا ب کے وقت پر دہ کا اہتمام کرنا۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوم قاق: ۳۶۷/۱،ندل:۱/۱۱۔

## استقبال قبله كيسليل مين حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كأعمل

﴿ ٣٣٣﴾ وَعَنُ مَرُوانَ الْاصْفَرِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّ عُمَرَ اللهُ عَنُهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّ عُمَرَ الْاصْفَرِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّ عُمَرَ النَّهُ مَ خَلَصَ يَنُولُ إِلَيْهَا فَقُلَتُ يَا اَبَاعَبُوالرُّ خُمْنِ البُّصَ قَدُ نَهْى عَنُ هَلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَبُنَكَ وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ مُنْ عُنُ هَلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَبُنَكَ وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ مُنْ عُنُ هُلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَبُنَكَ وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ مُنْ عُنُ هُنَا وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللّ

حواله: ابوداؤد: ١/٣: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، كتاب الطهارة، عديث نمبر: ٣٠١ \_

حل لغات: اناخ اناخة الجمل اون كوبتمانا، واحلته سوارى اورباربر دارى كاون ، الفضاء ق افضية كاميران \_

قسوجے ہے: حضرت مروان اصفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کود یکھا کہ انہوں نے اپنا اونٹ قبلہ کی سمت میں بٹھایا، پھر خود بیٹے گئے اور اونٹ کی طرف رخ کر کے بیٹاب کیا، میں نے کہا اے ابوعبد الرحمٰن! کیا اس طرح قبلہ کی طرف منھ کر کے بیٹا ب کرنے ہے منع نہیں فر مایا گیا ہے؟ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فر مایا: بلاشبہ اس سے جنگل میں منع فر مایا گیا ہے، لیکن جب قبلہ اور تہمارے درمیان کوئی چز حاکل ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔

قعش ویع: حضرت عبداللدا بن عمر رضی اللد تعالی عنهما کے عمل اورارشاد سے حضرات شوافع کی تا ئیر ہوتی ہے مگرا حناف کی طرف سے تفصیلی جوابات اوپر گذر چکے ہیں، نیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنهما کی بیا پنی رائے ہے جوانہوں نے آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل سے جس کا انہوں نے بیت حفصہ رضی اللہ تعالی عنها میں مشاہدہ کیا تھا سمجھا مگر دوسری مرفوع روایات کے ہوتے ہوئے یہ ججت نہیں اور اس کے قصیلی جوابات اوپر گذر چکے ہیں۔

## بیت الخلاء سے نکل کر پڑھنے والی دعاء

﴿ ٣٣٥﴾ وَعَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ اللَّذِي اَذُهَبَ عَنِي اللَّهُ تَعَالَىٰ وَعَافَانِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَرَجُ مِنَ الْحَلَاءِ قَالَ الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذُهَبَ عَنِي

حواله: ابن ماجه: ۲۲، باب ماینهی عنه ان یستنجی به، حدیث نمبر: ۳۹ محل لغات: عافانی عافاه الله و معافاة و عفاء و عافیة باب مفاعلة ، امراض و آفات محفوظ رکھنا۔

قو جمه: حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے که حضرت نبی کریم صلی الله علیه

وسلم جب بإخانه سے نکلتے تصافر بید عاربہ صفے تھے:" اَلْحَمُدُ لِللهِ الَّذِی اَدُهَبَ عَنِی اُلاَلاٰی وَعَالَی جب بإخانه سے نکلتے تھے وہ چیز یعنی و عَسافَانِی " [یعنی تمام تعریفی الله تعالی کے لئے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف وہ چیز یعنی یا خانه و پیٹا ب کو دور کردیا ،اور مجھ کو عافیت عطافر مائی ۔]

تعنسر مجے: حدیث پاک میں بیت الخلاء سے نکلنے کا ادب بیان فرمایا ہے۔ اور اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جس طرح کھانا کھانا اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے اس طرح اس کا ہضم ہوجا نا اور فضلہ کا نکل جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور بیالیی نعمت ہے کہا گر حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بید عاتلقین نہ فرماتے تو کسی شخص کا اس عظیم نعمت کی طرف خیال بھی نہ جاتا۔ فقط

## یُسارُبِّ صَلِ وَسَلِّهُ مُانِیسُا آبَدُا عَـلی حَبِیْبِكَ خَیْرِ الْخَلُقِ کُلِّرِیم لی**داور ہڑی سےاستنجاء**

﴿ ٣٣٢﴾ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أُمِّنَكَ آلُ يَسُتَنُحُوا بِعَظُم آوُ رَوْنَةٍ آوُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أُمِّنَكَ آلُ يَسُتَنُحُوا بِعَظُم آوُ رَوْنَةٍ آوُ حُسَسَمَةٍ فَالِّ اللهُ حَسَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزُقاً فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ذَلِكَ ـ (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شریف: ۲/۱، باب ماینهی عنه ان یستنجی به، مدیث نمبر: ۳۹\_

حل لغات: حمدة ن حمد كوئله، را كه، آك عبلى موئى ہر چيز -قر جمه : حضرت ابن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے كه جب جنات كى ايك جماعت نے حضرت نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر موكر عرض كيا كه اے الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! اپنی امت کواس بات ہے منع فرماد یجئے کہ وہ ہڑی یالیدیا کوئلہ ہے۔ استنجاء کریں ۔اس لئے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں ہمارے لئے رزق مقرر کررکھا ہے، تورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم اوگوں کوان چیزوں سے منع فرمادیا۔

قنشویج: ممکن ہے کہ بیسب چیزیں جنات کی غذا ہوں ،اور بیجھی ممکن ہے کہ ہڑی جنات کی اور لیداورکو کلیان کے چوپایوں کی غذا ہو۔

حدیث شریف ہے بیجی معلوم ہوا کہ غذا خواہ انسانوں کی ہوخواہ جنات کی اورخواہ چو پایوں کی قابل احتر ام ہے۔ بلاوجہ اور بلاضر ورت اس کونجس کرنا درست نہیں ۔ تفصیل اوپر گذر چکی ہے۔

#### فوائدحديث

حدیث شریف ہے ہیہ چندامور بھی معلوم ہوئے۔

- (۱) ۔۔۔۔ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح انسا نوں کے لئے نبی تھے اسی طرح جنات کے لئے بھی نبی تھے۔
- (۲)۔۔۔۔ جنات حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی با رگاہ اقدیں میں اپنی ضروریات کے لئے حاضر ہوتے تھے۔
- (٣) ..... بیجی معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنات کی زبان بھی بیجھتے تھے۔ یارٹِ صَدلِ وَسُلِهِ مُ دَائِسُهَا أَبْدُا عَدلی صَبِیْبِكَ خَیْرِ الْخَلْقِ، کَلِّرِمِ



# باب السواك

رقم الحديث:.... ١٣٩٧ تا ٣٩٠ر

الرفيق الفصيح ..... عباب السواك

#### بعمر الله الرحدن الرحيم

# باب السسواك مواك كےمباحث اربعه كاتفصىلى بيان

یہاں پر چند بحثیں ہیں۔

- (۱)....سواك معنى لغوى اورعر في ، اورماً خذ اشتقاق \_
  - (٢)....ال كاحكم من حيث الوجوب والسنية -
- (۳)....مسواک صرف سنن وضوء ہے ہے پاسنن وضوء وصلوۃ دونول ہے ہے۔
  - (س)....مسواک کے فضائل وخواص ۔

#### بحثاول

سواک بکسر السین "مایدلک به السنان" یعنی وه کری وغیره جس سے دانتوں کورگر اجائے۔ سَاک یَسُوک سوگا ہے اخوذ ہے، جس کے معنی مسواک ہے رکڑ نے کے ہیں، اور لفظ سواک کا استعال معنی مصدری اور آلہ یعنی مسواک دونوں ہیں، ہوتا ہے، جس وقت آلہ مراد ہوگا اس وقت آگی جع "نسُوک" آئے گی۔ جیسے کتاب کی جج کتب. اور کہا گیا ہے کہ سواک ماخوذ ہے "تساو کت الابل" ہے، اور بیاس وقت کہتے ہیں جب کہ اور نیاس وقت کہتے ہیں جب کہ اور کہ مواک رقی کے ساتھ کرنی ہیا ہے۔

اورا صطااح فقہاء میں "مسواک" کے معنی ہیں لکڑی یا کوئی موٹا کیڑ اوغیرہ دانتوں میں استعمال کرنا تا کہ دانتوں کی گندگی اور پیلا پن دور ہوجائے ، بہتر یہ ہے کہ مسواک کسی کڑوے درخت کی ہو، اور لکھا ہے افضل اراک یعنی پیلو کی ہے، اس کے بعد درجہ زینون کا ہے،اور فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت کے لئے علک یعنی گوندمسواک کے قائم مقام ہے۔

## بحثثاني

مسواک کا حکم: بعض علاء نے اس کی سنیت پراجماع تقل کیا ہے۔ لیکن اجماع صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے، ائمہ اربع تو اس بات پر متفق ہیں کہ صرف سنت ہے واجب نہیں ہے، اور ظاہریہ کے نزدیک مطلقاً واجب ہے، اور ابن حزم ظاہری صرف جعد کے دن اس کے وجوب کے قائل ہیں۔ اور ایحق بن را ہویہ کی طرف نبعت کی جاتی ہے، کہ ان کے ززدیک مطاق ہے کہ کہ ان کے ززدیک مسواک عند اللہ کرصحت صلو ہے کے لئے شرط ہے، اور نسیان کے وقت معاف ہے، کیان امام نووگ نے اس انتساب کا انکار کیا ہے، یعنی ان کا ند ہب یہ نیل کرنا صحیح نہیں ہے، یہ اختلاف جو ذکر کیا گیا ہے امت کے حق میں ہے، اور حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں ظاہریہ ہے کہ مسواک واجب تھی، جیسا کہ عدیث الباب ہے معلوم ہوگا۔

#### بحثثالث

جاننا پا ہے گدمواک شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں سنن وضوء اور سنن صلوۃ دونوں ہے ہے مستقلاً۔ اور حنفیہ کے یہاں مشہور قول کی بنا پر صرف سنن وضوء ہے ہے، نہ کہ سنن صلوۃ ہے، لیکن ایک قول جمارے یہاں رہے ہے کہ نماز کے وقت بھی مستحب ہے، جبیبا کہ شخ ابن البہام نے لکھائے کہ پانچے اوقات میں مستحب ہے:

(١) .... عند اصفرار الاسنان.

(٢)....عند تغير الرائحة (يعنى جب منه مين كمي قتم كي يو پيدا موجائے)

- (٣)....عند القيام من النوم.
- (٣) .... عند القيام الى الصلواة.
  - (۵)....عند الوضوء.

سواس قول کی بناء پر ہمارے اور شافعیہ کے درمیان فرق بیہ ہوگا کہ ہمارے بیہاں مؤگد ہے، اور کتب مالکیہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بیہاں بھی وہ سنن وضوء ہے ہے۔ لیکن ان کے بیہاں فرراتنصیل ہے، وہ بیہ کہا گروضوء اور نماز کے درمیان زیادہ فصل ہوگیا ہوتو پہراس صورت میں عندالصلوۃ بھی سنت ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو بھی ایسا ہی کرنا پاہئے کہا گرکسی شخص کی وضوء پہلے ہے ہے، اور اس کا تجدید وضوء کا ارادہ نہیں ہے تو نماز ہے پہلے صرف مسواک کر لے، اس لئے کہ آخر ہمارے بیہاں بھی ایک قول استخباب عندالصلوۃ کا ہے، اور کتب مالکیہ میں تواس کی تصریح ہے، ہی۔

#### بحث ثالث ميں اختلاف علماء كامنشاءاور مدار

عند كل وضوء. (۲)....مع كل وضوء.

(٣)....عند كل صلواة.(٣)....مع كل صلواة.

حاصل مدیے کے صلوق اوروضوء دونوں کے ساتھ احادیث میں مسسواک کاذکروار د ي، اور چر دونول مين دوصورتين بين ، بلفظ عند اور بلفظ مع. سوجانناميا م كالفظامع کامداول اتصال اورمعیت ہے، بخلاف عند کے کدوہ اتصال اورقرب دونوں برصادق آتا ہے، اقسال اس کے لئے ضروری نہیں، جیسا کہ شیخ الرضی کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے،اس کے بعدآ ب بمجھے صلوۃ کے ساتھ شہورروایات میں لفظ عند واردے، اوروضوء کے بارے میں لفظ عند اورلفظ مع دونول کے ساتھ کثرت ہے وار دہوا ہے، لہذا جومسواک وضوء کے وقت مورى ب،اس يرعند كل وضوء اورمع كل وضوء دونول روايتي صادق آريي إن، الى طرح عند كل صلواة بهي وبال صادق آرباب، كيونكه عند كامتنفي صرف مقارنت واتسال نبيس بلكة قرب ربعي صادق آتا ب، البندمع كل صلوة وبال صادق نبيس آربا ہے،اس کا جواب یہ ہے کہ بدلفظ اگر چہ بخاری کی ایک روایت میں وارد ہے،لیکن خلاف مشہور ہے، چنانچے حافظ نے اس کے شاذہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، حاصل بیہ کے جولفظ ہمارے خلاف ہوسکتا ہے وہی شاذہ ، اس کے علاوہ باقی نتیوں الفاظ ہمارے مسلک کے موافق ہں بقر ہر بالاے یہ بھی واضح ہو گیا کہ عند کیل صلو ہ والی روایت میں حنفہ کے نز دیک مضاف محذوف ماننے کی حاجت نہیں جیبا کہ بعض کرتے ہیں، اب اس تقریر ہے تمام روایات مجتمع اور متفق ہو جاتی ہیں۔

### بحثرابع

مسواک کے فضائل اور خواص: اس کی فضیات کے لئے بیعدیث

كافى إن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" كمسواك منهوكي إكيز كاور نظافت اور باری تعالی کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، یہ روایت تو نسائی شریف کی ہے۔ و ذكره البخارى تعليقا اوردوسرى روايت جومنداحد وغيرمين إس مين بين: صلوة بسواك افضل من سبعين صلوة بغير سواك. [يينيوه ايك نمازجو مسواک کرکے پڑھی جائے ان ستر نمازوں ہے بہتر ہے، جو بلامسواک پڑھی جائیں آ

# ابن قیم کی عجیب تو جیبہ

ا بن قیم رحمة الله علیه نے اس غیر معمولی فضیات کی بڑی اچھی وجة تحریر فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ مسواک کر کے نماز پڑھنا اہتمام پر دلالت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بندہ ہے اہتمام فی العبادت ہی مطلوب ہے، کثرت عمل مطلوب نہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "الذي خلق الموت و الحيوة ليبلوكم ايكم احسن عملا" الآية. ووفرمات ہیں کہ 'احسن عملا' فرمایا گیا،'اکشر عملا 'نہیں فرمایا۔ سودہ دورگعت جومسواک کے ساتھ ہیں وہ احسن ہیں، گوا کثر نہیں ہیں،اوروہ ستر نمازیں جوبغیر مسواک کے بڑھی گئی ہیں گو اکثر ہوںلیکن احسن نہیں ہیں۔

### مسواك ميںسترفوائد

دوسری بات یعنی خواص ،سوملاعلی قاریؓ نے بعض علاء ہے مسواک میں ستر فو ائدنقل كَ بْن، اورآ كَ لَكُ بِن "ادناها تذكر الشهادتين عند الموت بخلاف الافیے ون" آیعنی ادنی فائدہ مسواک کاموت کے وقت کلمہ شہادت کایاد آنا ہے، بخلاف افیون کے ] کیاس کے اندرسترمصرتیں ہیں،ادنی مصرت نسیان کلمہ عندالموت ہے۔ انبول نے بحاع "ادناها" کے "اعلاها تذکر الشهادتين" لکھائے۔ نيزعلامه شامی نے اس کا مقابل افیون کا ذکرنہیں کیا ہے۔ (الدرالمنضو د:۱/۱۵۵)

#### مسواك كفوائدو يركات

مسواک میں بےشارفوا کد ہیں۔

ایک حدیث پاک میں ہے کہ سواک میں <del>نیک</del>ے فائدے ہیں،ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ شہادت کویا دولاتی ہے، جبیبا کیافیون میں ستر نقصانات ہیں،ان میں ہےا یک نقصان یہ ہے کیا فیون کے عادی کوم تے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ا یک حدیث شریف میں ہے کہ سواک ش<del>ری</del> بیار یوں کاعلاج ہے۔

ا یک اور حدیث شریف میں ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیاری کاعلاج ہے۔ بعض فوائد ومنافع كوذيل ميں درج كياجا تا ہے۔

- (۱) ....خدا کی رضا کابا عث ہے۔
  - (۲)....سنت كاثواب ہے۔
- (۳) نِشْتُول کی محبت کاماعث ہے۔
- (۴) .... شیطان کی ناراضگی اوراس کی دوری کا ذریعہ ہے۔
  - (۵)....وساوس شيطان ہے حفاظت ہوتی ہے۔
    - (۲) نیکیول کی زیادتی کاباعث ہے۔
- (2)....نیکیوں کوستر گنابر هانے اوراضانے کاباعث ہے۔
  - (۸)....<del>ئىڭ</del> گنانماز كاۋاب بۇھ جاتا ہے۔

(9) مسواک کی نماز کا ثواب ۹۹ر گنا بلکه ۴۴۰ رگنا تک بره ه جاتا ہے۔

(۱۰)....فرشتوں کی خوشنودی کابا عث ہے۔

(۱۱) .... چېرے کے منور ہو جانے کا ذرایعہ ہے اور اس سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔

(۱۲) ....فرشتے نماز میں اس کے ساتھ چلتے ہیں۔

(۱۳)....جب مبحد کی طرف جاتا ہے تو حاملین عرش اس کیلئے استغفار کرتے ہیں۔

(۱۴)....حضرات انبیا علیهم السلام کی دعاؤل اوراستغفار کے حصول کاذر بعد ہے۔

(۱۵) .... ملائکہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں بیاوگ حضرات انبیاء کرام علیهم

السلام ك نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔

(۱۲) سبدن کوعبادت الہی پرابھارتا ہے۔

(۱۷) ....مسواک ندکرنے والے لوگول کے برابر ثواب ملتا ہے۔

(۱۸)....وسعت رزق کاباعث ہے۔

(۱۹)..... مالداری کاذر بعہ ہے۔

(۲۰) ....اسباب رزق کی سہولت کا باعث ہے۔

(۲۱) ....منهر کی صفائی ہے۔

(۲۲)....مسوڑ ھےمضبوط ہوتے ہیں۔

(٢٣) ....مرك دردكوآ رام ملتاب\_

(٢٢) ....راڑھ كادرددور بوتا ہے۔

(٢٥) .... دانت كى چېك اور چېر ير نور بون كى وجه ي فرشة مصافح كرت

إل-

(۲۷).....دانت سفیدر ہتے ہیں۔

الرفيق الفصيح .....٤ باب السواك

(۲۷)...مسواك بھوك لگاتى ہے۔ (۲۸) ....خوشگواری پیدا کرتی ہے۔ (٢٩) .... فصاحت لسانی پيدا ہوتی ہے۔ (٣٠) ڪهانا جنم کرتي ہے۔ (m).....مادهٔ منوبه گاڑھا کرتی ہے۔ (٣٢)....کثرت اولاد کاباعث ہے۔ (٣٣) سيرهايادير عالاتي ب-(۳۴۷).... پیژه مضبوط کرتی ہے۔ (۳۵) عقل کی زیادتی کاباعث ہے۔ (٣٦)....رطوبت کونتم کرتی ہے۔ (۳۷) ۔۔۔ پت (کی تیزی) کوختم کرتی ہے۔ (٣٨) سنگاه تيز هوتي ہے۔ (۳۹)....نگاه کوروشن اور چیکد ار بناتی ہے۔ (۴۰) سبلغم کودورکرتی ہے۔ (۱۲)....منه کواجیار کھتی ہے۔ (۲۲) ....معده کی اصلاح کرتی ہے۔ ( ۲۳ ) .... سر کی رگول کے لئے مفید ہے۔ (۱۹۲۷)....دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ (۴۵)....بدن کوطاقت بخشق ہے۔ (۲۷) .... قوت حافظ بره حاتی ہے۔ الرفيق الفصيع ---- ٤ (٢٦م) ---- دل كونظيف ركعتى ہے۔

(۴۸) .... ذہن کوصاف کرنے والی ہے۔

(۴۹)....بدن کی حرارت کود فع کرتی ہے۔

(۵۰) ....برن کے در دکودورکرتی ہے۔

(۵۱)....منھ کوخوشگوار بناتی ہے۔

(۵۲)....زہن کوتیز کرتی ہے۔

(۵۳)....ا ذیت کود فع کرتی ہے۔

(۵۴)....بغل کی بد بوزائل کرتی ہے۔

(۵۵) فرشتے موت کے وقت اس طرح آتے ہیں جس طرح اولیاء کرام کے

یاس آتے ہیں،اوربعض روایات میں ہے کہ انبیاء کرام علیهم السلام کی طرح آتے ہیں۔

(۵۲)....کلمهٔ شهادت موت کے وقت یا د دلاتی ہے۔

(۵۷)...موتے کے وقت کلمہُ شہادت تین ہاریا دولاتی ہے۔

(۵۸)....روح کے نکلنے وآسان کرتی ہے۔

(۵۹) قبر میں کشادگی ہوتی ہے۔

(۲۰)....ونیا ہے وہ پاک صاف ہوکر جاتا ہے۔

(۱۱) \_\_قبر میں انس کاباعث ہوتا ہے۔

(۹۲)..... جنت کے درواز بے کھلتے ہیں۔

(۱۳)....اس پرجہنم کے دروازے بند کردئے جاتے ہیں۔

(۱۲).... جنت کے درجات کوبلند کرتی ہے۔

(۱۵) ....اس وقت تک دنیا ہے اس کی روح نہیں نکلتی ہے جب تک کدوہ نبی یاک

الد فیق الفصدیع .....؟ صلی الله علیه وسلم کے حوض مبارک ہے رحیق مختوم کا گھونٹ نہیں پی لیتا ہے۔ (٦٦) ..... پہلی مرتبہ مسواک کو چوسنا جذام اور برص کو دفع کرتا ہے۔ نیز موت کے علاوہ تمام بیار یوں ہے شفاء کاباعث ہے،اس کے بعد چوسنانسیان پیدا کرتا ہے۔ (۱۷) .... بل صراط یر بجلی کی طرح تیزی کے گذرنے کا ذریعہ ہے۔ ....(YA)

(٦٩).....نامهُ اعمال داینے ہاتھ میں ملنے کا ذریعہ ہے۔

(20)....مسواک کرنے والا جب مسجد ہے نکاتا ہے تو حاملین عرش اس کے لئے استغفارکرتے رہے ہیں۔

(يينوائد:اشحاف السادة ،مراقی الفلاح ، تلخيص الحبير ہے ماخوذ ہیں۔)

# ﴿الفصل الأول﴾

## مسواك كيا بميت

﴿٣٨٧﴾ وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لَوُلاَ أَنُ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَامَرْتَهُمُ بِتَأْجِيرِ الْعِضَاءِ وَبالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلُّ صَلَوْقِ (مَتَفَقَ عَلَيهِ)

حواله: بخارى شريف: ٢٢ / ١ ، باب السواك يوم الجمعة، كتاب الجمعة، حديث نمبر: ٨٨٨، مسلم شريف: ١/١٢٨ ، باب السواك، كتاب الطهارة، حديث نمبر:٢٥٣ ـ تنبید: اس حدیث کوذکرکر نے کے بعد "متفق علیه" ککھ کراس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بیہ حدیث بخھ کو بخاری میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بیہ حدیث بخاری ومسلم میں ہے۔ بیہ حدیث مجھ کو بخاری میں ص ۱۲۲، ص ۲۵۹، ص ۵۷۰ اور پر ملی، لیکن ان متنول مقامات پر الفاظ کے کچھ تغیر کے ساتھ ساتھ "لامر تھم بتا حیر العشاء" کے الفاظ اس حدیث کے تحت نہیں ملے ہیں، اس طرح مسلم شریف میں بھی اس موقع پر مذکورہ بالا الفاظ نہیں ملے۔

حل لغات: الشق عليه الامر تحمي كام كود شوار تجهنا السواك مواك، دا نتول كوصاف كرنے والى ككڑى ، ن أَسُو كَةٌ وسُوُكٌ.

قرجه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ اگر مجھ کو اپنی امت پر بوجھ پڑنے کا خدشہ نہ ہوتا ، تو میں ان کو عشاء کی نماز تاخیر ہے پڑھنے اور ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

تشریح: سواک بروزن فعال مصدر بے استواک. جس کے معنی ہیں دانتوں کو کئڑی ہے مانا محرومیں ساک یسوک کے بھی یہی معنی ہیں ۔ اور مایستاک به کو بھی مسواک کہتے ہیں۔

باب اسنن میں اگر چرمسواک کرنا بھی شامل تھا، گراہمیت کی وجہ ہے اس کوجدا گانہ باب کاعنوان دیا۔اورا یک اہمیت ظاہر کی اس کومقدم کر کے تخصیص قبل العمیم ۔ حالانکہ تخصیص بعد العمیم ہوتی ہے۔

آئے مخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اگر بیا ندیشہ ندہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی اور میں ان کومشقت میں ڈال دول گا تو میں ان کو ہر نمازے پہلے مسواک کا تحکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کریں مگر مشقت کے اندیشہ کی وجہ ہے وجو لی درجہ میں تکم نہیں دیا حدیث پاک ہے امور ذیل معلوم ہوتے ہیں۔

#### فوائد حديث

(۱) ....عشاء کی نماز (ایک تہائی رات تک) مؤخر کر کے پڑھناافضل ہے۔

(۲) .... ہرنماز کے وقت مسواک کی نضیات معلوم ہوتی ہے۔

(٣).... تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كاامت ير شفقت كاعلم موار

(۴) ..... آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کسی چیز کی خواہش کے باوجودامت کے

مشقت کے اندیشہ ہے تکم نہیں فرماتے تھے۔

يُسَا رُبِّ صَلِّ وَسَلِّهُ مُانِيسًا أَبَدُا عَـلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّرِيم

# مواك وضوكى سنت ہے يا نمازكى ؟

مسواک سنة الوضوء ہے پاسنة الصلوٰ ة؟مشہور بيہ ہے کهاس مسلم میں حنفیہ اور شافعیہ کا اختلاف ہے۔

شوافع: شافعيد كزد كيمسواك نماز كيسنت بـ

احناف: حفد كيزو بكمواك وضوكى سنت در

فریقین کے دلاک اوپر گذر چکے ہیں۔

کیکن حقیقت رہے کہ حنفیہ اور شا فعیہ فریقین کی کتب فقہ میں تصریح موجود ہے کہ مسواک کرناوضوء کے وقت بھی مستحب ہے ،اورنماز کے وقت بھی ۔

# نقل اختلاف پراشکال اوراس کی توجیه

پھرسوال میہ ہے کہ جب دونول موقعول پر دونوں کے نز دیک استخباب مسواک مسلم

ہے ہو پھراختلاف کس بات میں ہوا کتابوں میں اختلاف کینے قتل کیاجا تا ہے؟ اس اختلاف کی مختلف تو جیہ ہیں ہو کتی ہیں۔

(۱) ۔۔۔۔ بعض نے بیتو جیہ کی ہے کہ ثنا فعیہ کے بزن کی دونوں وقت مسواک سنت ہے، حنفیہ کے بزن کی دونوں وقت مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے اور نماز کے وقت مستحب ہے، شافعیہ نماز کے وقت سنت مؤکدہ نہیں مانتے ہیں اور حنفیہ نماز کے وقت سنت مؤکدہ نہیں مانتے استحباب کے قائل ہیں۔

(۲) .... شخ الاسلام موالمنا شبیراحمد عنمانی فتح المهم میں اس اختلاف کی قوجیا سطرح کرتے ہیں کو فس استخباب قو فریقین کے ہاں مسلم ہے، اختلاف آمیں ہے کہ وہ کونیا موقع ہے جہاں حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا وجو بی امر فرمانا بیا ہے ہے ؟ لیکن امت کی گرانی کے خیال سے امر وجو بی نہ کیا۔ شافعیہ کہتے ہیں وہ اہم جگہ نماز ہے، حفیہ کہتے ہیں کہ وہ اہم جگہ وضو ہے، شافعیہ وہ روایٹس پیش کرتے ہیں جن میں عند کل اصلاق ہے، حفیہ وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جن میں عند کل وضوء ہے۔ ان روایات اصلاق ہے، حفیہ وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جن میں عند کل وضوء ہے۔ ان روایات کے الفاظ میں مد ہر کرکے فیصلہ کرنا بیا ہے کہ سلکین میں سے رائے کونیا ہے۔ اس حدیث میں خدشہ مشقت نہ ہونے کی صورت میں مسواک کے وجو بی امر کی جگہ حفیہ کی رائے کے مطابق اگر وضو کو قر اردیا جائے تو سب قسم کی روایتوں پڑمل ہوجاتا ہے، اور ایک پڑبیں ہوتا، ظاہر ہے کہ صورت اول ہی احق بالقبول ہے۔

اس کے علاوہ بہت ہی روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ مسواک کا تعلق طہارت کے ساتھ زیا وہ ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے ''السو اک مطہر قاللفم و موضاقاً للرب'' اس حدیث کوصاحب مشکوۃ نے اس باب کی فصل ثانی میں بحوالداحد، شافعی ، داری ، نسائی ذکر

الدفيق الفصيع ..... ٤ باب السواك براب السواك براب السواك كيائي في المساب السواك كيائي - (مزير تفصيل كے لئے ملاحظه ہو: فتح المليم: ١٦/١م/ قاة: ٢/٢)

# گھر میں داخل ہونے برمسواک

﴿٣٣٨﴾ وَعَنُ شُرَيْح بُنِ هَانِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلُتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللُّهُ عَنُّهَا بِأَيُّ شَيُّءٍ كَانَ يَبُنَأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَبُنَّهُ قَالَتُ بِالسِّوَالِدِ. (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ١/١/١/١) ، باب السواك، كتاب الطهارة، حديث ثمير :۳۵۳ \_

ت وجب : حضرت شریح بن بانی رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ میں نے ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها ہے يو جھا كه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم جب اینے گھر میں داخل ہوتے تو سب ہے پہلے کیاعمل کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نے فر مایا: آنخضرت صلی الله علیه وسلم سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ تشريع: قالت بالمهو اك: يعني تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كالهر میں آ کرسب سے بہلاعمل یہ ہوتا تھا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم گھر آ کر سب سے پہلے مسواک اس لئے فرماتے تھے، چونکہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رائے میں اکثر حالات میں گفتگونہیں فرماتے تصاور خاموش رہنے ہے منھ کی بوبدل جاتی ہے تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کوزائل کرنے کے لئے مسواک فرماتے تھے۔ گوآنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہن مبارک کی بو بدلنے کا سوال ہی نہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں ایسی خوشبوتھی کہ دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ مگر امت کی تعلیم کے واسطے ایسا فرماتے تھے۔

لہٰذا جو شخص اپنے کسی رفیق وصاحب ہے گفتگو کا ارا دہ کرے تو وہ مسواک کرلے تا کہ اس کے منھ کی بو سے ساتھی کو تکلیف نہ ہو۔ (مرقاق: ۲/۲۰۳)

فسائدہ: جب اپنے گھروالوں کی اتنی رعایت ہے تو دوسر سے حضر ات کی کتنی رعایت کرنی بپاہنے اس سے شریعت مطہرہ کی جامعیت اور پاکیزگی اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی بلندی کا بھی اندازہ ہوجا تا ہے۔

> يُسَارَبِّ صَلِّ وَسَلِّهُ مَا يُسِمَّا أَبَدًا عَسَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّيِهِم

# تہجد کی نماز کے لئے مسواک کرنا

﴿ ٣٣٩﴾ وَعَنُ حُدَيُهَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَ حُدِ مِنَ اللَّهُلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَالِدِ. (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ۳۸/ ۱، باب السواک، كتاب الوضوء، حديث أبر: ۲۲۵، مسلم شريف: ۲۸ ۱/۱، باب السواک، كتاب الطهارة، حديث أبر: ۲۵۵ـ

حل لغات: بشوص شاص (ن) شوصا اسنانه بالسواک مواک ے دانت صاف کرنا۔

ت جمه: حضرت حذیفه رضی الله عنه ہے روایت ہے که حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم جب تبجد کی نماز کے لئے اٹھتے اپنے منھ کومسواک ہے رگڑتے تھے۔

تشريع: اذا قام للتهجان بيجود عشتق برس كمعنى نوم كے ہيں کہاجاتا ہے ہے۔ دتیہ فتھ جد میں نے اس کوبیدار کہاوہ بیدار ہوگیا، پس تجد کے معنی میقظ کے ہیں پھراس کااطلاق صلوة الليل ير ہونے لگا۔ يونكدوه بھی نيند سے بيدار ہوكر يرشى حاتی ہے۔

يشوص فاه بالسواك: يهال شوص كمعنى مين اختلاف بكما كياب کہاس کے معنی غسل یعنی دھونے کے ہیں ایک قول یہ ہے کہاس کے معنی دلک یعنی رگڑنے کے ہیں ایک قول کے مطابق اس کے معنی تنقیہ یعنی صاف کرنے کے ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ پیثوص کے معنی عرضاً مسواک کرنے کے ہیں لیکن ابن درید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں شوص نیچے ہے اوپر کی جانب مسواک کرنے کو کہتے ہیں۔ (مرقاۃ:۴/۲، فتح الملہم:۱/۴/۱) فائدہ: مطلب بیت کا ہتمام ہے مسواک فرماتے تھے، اور یہ بھی امت کی تعلیم کے لئے تھا،اسلئے کہ سونے کی حالت میں منھ میں بو کے اندر تغیر پیدا ہوجاتا ہے اس کو زائل کرنے کے لئے مسواک کا اہتمام کرنا بیا ہے ، تا کہ صاف ستھرے منھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں اوراللہ تعالیٰ ہے مناحات کی لذت حاصل کریں، جولوگ مج اٹھتے ہی ہیڑی سگریٹ کا شوق کرتے ہیں، اوراس بدبو دارمنھ کے ساتھ الله تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں وہ غور کریں کیاں تو شریعت مطہرہ کی یا کیزہ تعلیم اورکهان بهارا گنده عمل اورگنده دبن، په بین تفاوت راه از کخااست تا بکجا \_فقط يُسارَبُ صَلَ وَسَلَمُ دَائسُا أَبَدُا عَـلَى حُبِيبَكَ خُيْرِ الْخَلُقِ كُلِّرِيم

# دس چیز ول کا تعلق فطرت سے ہے

﴿ ٣٥٠ ﴾ وَعَنَ عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهَا وَاللهُ عَلَهُ وَالبُواكُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَشَرُ وَسَ النَّهِ عَلَيْهِ وَالمُسْوَاكُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

حواله: مسلم شريف: ۱/۱۳۹، باب خصال الفطرة، كتاب الطهارة، عديث تمبر:۲۶۱\_

حل لغات: قص قص (ن) قصا فینجی کتر نا، ناخن وغیره کا نا، الشارب مونجه، نقشو ارب، اعفاء الشعر بالول کوچهور نا، بال بره هانا، الاظفار جمع ب، واحد ظفر، ناخن، البراجم واحد بُر جمّة انگلی کا جور نتف نتف (ض) نتفا بال اکمار نا۔ انتقص الشیء کم کرنا گھٹانا، الاستنجاء حاجته ضرورت کوپورا کرنا، المحدث محدث (جے وضویا عسل کی ضرورت الحق مو) کاپانی وغیرہ سے پاکی حاصل کرنا، استجاء کرنا، نسیب نسبی (س) نسیب انا، مجولنا، کوئی بات و بمن اور حافظ سے نکل جانا، المضمضة، الماء فی فمه منه میں پانی وال کر چیرنا، کلی کرنا، الختان، ختن (ن ض) ختنا و ختانة کا نا، ختن کرنا، اللحیة وار شی، خلحی ً.

قوجمہ: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دس چیز ول کا تعلق فطرت ہے ہے۔ (۱) مونچھ کترنا۔ (۲) داڑھی بڑھانا۔ (۳) مسواک کرنا۔ (۴) ناک میں پانی ڈالنا۔ (۵) ناخن تر اشنا۔ (۲) جوڑوں کی جگہ کو دھونا۔ (۷) بغل کے بال صاف کرنا۔ (۸) کاف کے پنچ کے بال مونڈ نا۔ (۹) پانی کا کم کرنا یعنی پانی ہے استجاء کرنا ، راوی کہتے ہیں کہ دسویں چیز کو میں بھول مونڈ نا۔ (۹) پانی کا کم کرنا لیعنی پانی ہے استجاء کرنا ، راوی کہتے ہیں کہ دسویں چیز کو میں بھول گیا ہوں، کیکن میر اخیال ہے کہ وہ کی کرنا ہے۔ (مسلم)

ا كيك روايت مين "اعفاء اللحية" [وارُهي برُهامًا] كے بجائے "المحتان" [ختنه كرانا] كالفظ ہے۔

صاحب مشکوۃ کہتے ہیں کہ مجھ کو بیروایت بخاری ومسلم میں نہیں ملی، اور نہ حمیدی کی کتاب میں نہیں ملی، اور نہ حمیدی کی کتاب میں ملی، البتہ صاحب جامع الاصول نے اس روایت کونفل کیا ہے، اس طرح خطابی نے معالم السنن میں ابوداؤ د کے حوالہ سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس کونفل کیا ہے۔

تشريع: فطرة: (١) انبياء عليهم السلام كى عادتين اورطريق

(۲)....منت ابراجیمی ہے۔

(۳) .....ا خلاق حمیدہ جن پر طبیعت سلیمہ کو پیدا کیا گیا ہے اور جس کا حسن اور اچھائی طبیعت سلیمہ میں ڈال دی گئی ہے۔ جس کے جاننے کے لئے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔

# قص شارب كاحكم

قے ص انشار ب: مونچھ کے بالول کوکاٹنامونچھ کے بالوں کوشارب اس لئے کہتے ہیں کدمونچھ کے بال اگر ہڑے ہوتے ہیں تو یانی وغیروہ پیتے وقت وہ یانی میں گرجاتے ہیں گویا وہ بھی پانی پی رہے ہیں جس کوفطرت سلیمہ پسندنہیں کرتی پس مونچھ کے بالوں کو کا ٹنا تقاضائے فطرت ہوا۔

## قص الشارب ميں روايات مختلفه کی توجیه

ق و اله قص الشار ب: شارب کے بارے میں چندالفاظ آئے بیں لفظ قص،
لفظ جز، اور لفظ احفاء اور نسائی کی ایک روایت میں بلفظ حلق بھی وار دہوا ہے، سب ہے کم درجہ
قص ہے جس کے معنی ہیں موٹا موٹا کا ٹنا، بیدراصل مقص ہے ہے جس کے معنی مقراض یعنی
قینچی کے ہیں جیبا کہ قاموں میں ہے یعنی فینچی ہے موٹا موٹا کا ٹنا اس ہے زائد درجہ احفاء کا
ہے یعنی مبالغہ فی القص باریک کا ٹنا، اس ہے بھی اگلا درجہ حلق کا ہے، استرہ ہے بالکل موٹر
دینا، ایک تطبیق کی شکل تو یہی ہوگئی کہ مختلف درجات بیان کئے گئے، او فی بیہ ہوسے ، اوسط بیہ، اعلی موٹر
وینا، ایک تطبیق کی شکل تو یہی ہوگئی کہ مختلف درجات بیان کئے گئے، او فی بیہ ہوسط بیہ، اوسط بیہ، اعلی بیہ ہوگئی کہ مختلف درجات بیان کئے گئے، او فی بیہ ہوسط بیہ، اوسط بیہ، اللہ اللہ کر کے حلق سے تعبیر کر دیا، بیتو جواب ہے وہی احفاء ہو جاتا ہے اور اس احفاء کوکس نے مبالغہ کر کے حلق سے تعبیر کر دیا، بیتو جواب ہے الفاظ روایات کے اختلاف کاربی بہ بات کہ فقتہاء کیا فرماتے ہیں۔

#### مذاهبائمه

سوخلاصهاس اختلاف كابيب كدرائ عندنا واحمدًا حفاء يعنى مبالغه فى القص ب، جيبا كد ططاوى وغيره بين ب اوردو ختار بين ب كحلق شارب بدعت ب، اوركبا گيا ب كدست ب، چنانچه ام طحاويٌ فرمات بين كد "القص حسن و الحلق سنة و هو احسن من القص" اورانهول نے پيراس كو بمارے ائمه ثلاثه يعنى امام صاحب وصاحبين متنول كى طرف منسوب كيا بي اورائرم كتے بين ميں نے امام احمدٌ كود يكھا كدو، احفاء شديد كرتے تھاور

فرماتے تھے۔"انسہ اولی من القص" امام ثافعی وامام مالک کے نزدیک رائے قص ہے چنانچہ ابن جحرکی ثافعی فرماتے ہیں اتنا کاٹا جائے کہ شفۃ علیا کی حمرۃ ظاہر ہونے لگے اور بالکل جڑے بال نداڑائے ،امام نووی نے بھی احفاء ہے نیع کیا ہے اس طرح امام مالک ہے منقول ہے کہ احفاء میر سے نزدیک مثلہ ہے نیز جوشارب کا احفاء کرے اس کی پٹائی کی جائے حلق کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے۔ (الدرالمنضود: 1/11)

## خصال فطرة كى تعداد ميں روايات كااختلاف اوراس كى توجيه

آ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین بیان فرما کیں پھر آ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مزید دو کاعلم دیا گیا تو آ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانٹی بیان فرما کیں پھر آ پ کے علم مزید دو کاعلم دیا گیا تو آ مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانٹی بیان فرما کیں بھر آ چو کے علم میں اوراضا فہ ہوا تو دی بیان فرما کیں ، تیسرا جواب بید دیا گیا ہے کہ پانٹی اورتین کا حصر حقیقی نہیں بلکہ حصرا دعائی ہے مبالغہ کے لئے جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ ''الہ دیس المنصوحة المحسوم علیہ وسلم نے وہاں ان ہی کو حصر کے بیان کی زائد ضرورت بھی کے کیس خصال فطرت کی ہیں۔ علیہ وسلم نے وہاں ان ہی کو حصر کے ساتھ بیان فرمایا گویا یہ بھی کے کیس خصال فطرت کی ہیں۔ (الدر المحضود دی ۱/۱۲)

### داڑھی کی حکمت

اعفاء اللحدية: داڑھی کے ذرایع مردکے چیرے کی زینت اورعظمت وو قارہ، جو داڑھی نہیں رکھتے ان کا چیرہ برونق ہو جاتا ہے بگڑ جاتا ہے اوراب تو ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ اگرکوئی سات پشتوں تک داڑھی منڈ وا تار ہا تو وہ مخنث اور پیجو ابن جاتا ہے۔

# اتخاذلحيه كاحكم

اتخاذ لحیہ مذاہب اربعہ میں واجب ہاوراس میں مشرکین اور مجوس کی مخالفت ہے جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے اس سے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داڑھی رکھنا تشریعاً تھا محض عادۃ نہ تھا جیسا کہ بعض گراہ کہدیا کرتے ہیں کہ اوراس حدیث میں آؤ تصریح ہے کہا عفا الحیہ فطرت ہے ہے۔

اورفطرت کے معنی پہلے گذر چکے تمام انبیاء سابقین علیهم السلام کی سنت یا حضرت ابراجیم علیہ السام کی سنت اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوان انبیا علیہم السلام کی سیرت كاتباع كالحكم ديا كياب، رشادر بانى ب-فبهداهم اقتده الآية اور حلق لحيه جمله ندابب اربعه بين حرام ب-

## اعفاءلحيه ومقدارلحيه كي حد شرعي

یہاں پرایک مسلم بیہ ہے کہ داڑھی کی مقدار شرعی کیا ہے؟

جواب بیت که عندانجمه و رویهم الائمة الثلثة اس کی مقدار بقدر قبضد ہے جس کاماً خذ معلی ابن عمر ہے کہ وہ "مازاد علی القبضة" کوکٹر دیتے تھے، جیبا که ام مخاری نے اس کو کتاب اللباس میں تعلیقاً ذکر فرمایا: اورامام محر نے مؤطامح میں اس کو ذکر فرما کر "و به ناخذ" تحریفر مایا ہے اس بی کہ "مازاد علی القبضة" کا تکم کیا ہے، سوجانا بیا ہے کہ جمبور علاء اور ائمہ ثالا ثه کی ایک روایت بیہ کہ "مازاد علی القبضة" کور اش دیاجائے ، اور بیر اشتا ائمہ ثالا ثه کی ایک روایت بیہ کہ "مازاد علی القبضة" کور اش دیاجائے ، اور بیر اشتا عمارے یہاں ایک قول کی بنا پر صرف جائز اور شروع ہے اور ایک قول کی بنا پر واجب ہے، شافعیہ مطلقاً اعقاء کے قائل ہیں اخذ مازاد کے قائل نہیں ہیں جیسا کہ ابن رسان نے شافعیہ کا خدیب بیان کیا ہے، نیز انہوں نے کہا ہے کہ عمر و بن شعیب عن ابیع نجدہ کی صدیت "انسہ علیہ الصلواة و السلام کان یا خذ من اطراف لیحیته" ضعیف ہے، اور فروع مالکیہ و حنا بلہ میں کھا ہے کہ ذیا دہ فی القول یعنی داڑھی کا طول فاحش تشویہ الخلقة یعنی صورت کے دخدیث میں اعفاء سے مقصود مطلق اعفاء نہیں ہے کہ بلکہ مجوس اور نہود کی طرح کا شخ سے روکنا مقصود ہے۔ (الدرالمنظود: ۱۲/۱۷)

## مسواك كى حكمت

المسب و اک: مسواک کرنااس کی بھی تعلیم کی ضرورت نہیں جب برتن میں کھایا

جاتا ہے تو عقل خود کہتی ہے کہ اس کو دھویا جائے اور منھ بغیر مسواک کے صاف نہیں ہوتا ، دانت بھی گند ہےاور پیلے ہوجاتے ہیں اس لئے مسواک تقاضائے فطرت ہوا۔

استنشاق الماء: ناك صاف كرنا، جس طرح منه كاصاف ركهنا تقاضائ فطرة ب اى طرح ناك كاصاف كرنا اورصاف ركهنا بهي تقاضائ فطرت ب-

# مضمضه واستشاق كحظم مين اختلاف ائمه

مضمضہ اوراستشاق کے علم میں اختلاف ہے، شافعہ ومالکیہ کے بہال دونوں وضوء اور شن دونوں میں واجب ہیں اور ایک قول اور شال دونوں دونوں میں واجب ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ مضمضہ سنت اور استشاق واجب ہے چنا نچر ترذی میں ہام احر قرماتے ہیں "الاست نشاق او کلا من المصمضمة" غالبًاس کی وجہ بیہ کہ ابوداؤر میں لقیط بن مبرہ کی حدیث مرفوع میں ہے، "و بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائمہا" اور حفیہ کی حدیث مرفوع میں دونوں سنت اور شل میں دونوں واجب ہیں اور اس فرق کی وجہ شرح وقایہ میں دونوں سنت اور شل میں دونوں واجب ہیں اور اس فرق کی وجہ شرح کم مذکور ہے، مضمضہ اور استشاق اس سے خاری ہے کیونکہ وجہ کہتے ہیں۔ ماتقع بالمواجبة یعنی گفتگو اور خطاب کے وقت جو چیز سامنے ہو اور داخل انف وقم کا حال بینہیں ہے بخلاف میں گفتگو اور خطاب کے وقت جو چیز سامنے ہو اور داخل انف وقم کا حال بینہیں ہے بخلاف خسل کے اس میں مبالغ فی الطهرو وا الآیة" یعنی اگرتم جنبی ہوتو حق الامکان تمام بدن کی طہارت حاصل کرو، اور داخل انف وقم کی ظیرا مکان میں داخل ہے البندااس کا دھونا بھی ضروری ہوگا۔

### ناخون كاشيخ كي حكمت

قص الاظفار: ناخن برا مهوجات بيربر معلوم موت بين ان يسميل

مجر جاتا ہے اور کھانا کھاتے وقت کھانے میں اس کااثر آتا ہے اس لئے نا خونوں کا کاٹنا بھی فطرت میں ہے ہے۔

قو اله قص الاظفار اوربعض روایات میں تقلیم الاظفار کالفظ ہے، علاء نے لکھا
ہے کہ تقلیم اظفار جس طرح بھی کیا جائے اصل سنت ادا ہوجائے گی، اس میں کوئی خاص سرتیب نہیں ہے، لیکن بعض فقہاء نے اس کی ایک خاص تر تیب کھی ہے وہ یہ کہ ابتداء دائے ہاتھ کی مسبحہ سے کی جائے پھر و سطی پھر بنصر پھر خنصر پھر ابھام اس کے بعد بائیں ہاتھ کی ابتداء خنصر سے کی جائے مسلسل ابھام تک اوربعض کی رائے یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی مسبحہ سے ابتداء کی جائے مسلسل ابھام تک اور ابھام کوچھوڑ دیا جائے پھر ہائیں ہاتھ کی خنصر سے ابتداء کی جائے مسلسل ابھام کوچھوڑ دیا جائے پھر ہائیں ہاتھ کی خنصر سے ابھام یسری تک اوربھا میں کوچھوڑ دیا جائے بھر ہائیں ہاتھ کی خنصر سے ابھام یسری تک اور جلین میں تر تیب یہ ہے کہ تنقلیم کی ابتداء دائیں پاؤں کی خنصر سے کی جائے اور مسلسل کرتے ہے گئے تنقلیم کی ابتداء دائیں پاؤں کی خنصر سے کی جائے اور مسلسل کرتے ہے گئے آئیں خنصر یسری تک ۔

بعض محد شین جسے حافظا بن ججر اورا بن دقیق العید وغیرہ نے تھلیم اظفار کی اس کیفیت بعد سے میں در در سے سارے سری سے میں کہ بند سے سے در در در سے سارے سری سے میں کہ بند سے سے در در سے سارے سری سے میں کہ بند سے سے کہ بند کہ بند سے سے کہ بند سے کہ بند سے سے کہ بند کے کہ بند سے کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کے کہ کو کو کہ کو کے کہ کو کو کہ کے کہ کو کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کے کہ کو کو کہ کو کو کے کو کے کہ کو کو کو کے کہ کو کو کے کو کو کو کے کو کے کو ک

بعض محدثین جیسے حافظ ابن جمر اور ابن دقیق العید وغیر و نے تقلیم اظفار کی اس کیفیت مخصوصہ کے استخباب کا انکار کیا ہے اس لئے کہ اس کا ثبوت روایات میں کہیں نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہاس کی اولویت وافضلیت کا اعتقاد بھی غلط ہے، اس لئے کہ استخباب بھی ایک حکم شرعی ہے، جوفتاج دلیل ہے۔

## جوڑوں کے دھونے کی حکمت

غیسل البر اجم: جوڑوں کادھونا کیونکہ وہال میل زیادہ جم جاتا ہے۔جسم کے وہ تمام مواضع جہاں پیپنداور میل جمع ہوتا ہے سب اسی حکم میں ہیں جیسے اصول فخذین اور ابطین کا نول کا اندرونی حصہ اور سوراخ نیزید ایک مستقل سنت ہے وضو کے ساتھ خاص نہیں۔

باب السواك

(الدرالمنضور:۱/۱۶۹)

## بغل کے مال اکھاڑنے کی حکمت

ہ نَتُفُ الأنط: چنگی ہے بغل کے بال کا اکھاڑنا۔ بغل کے بالوں کواسترے ے کا شنے کی شکل میں بال زیادہ ہوجاتے ہیں۔مو فے ہوجاتے ہیں،اور پھریسندزیادہ آتا ہے، میل جمع ہوجاتا ہے، بدبوزیادہ آتی ہے، اس لئے بغل کے بالوں کوہاتھ ہے اکھاڑنا اصل سنت ہے،اس لئے کہا کھاڑنے کی شکل میں بال کم ہوجاتے ہیں،باریک ہوجاتے ہیں جس کی وجہ ہے صفائی رہتی ہے، بدیوزیا دہنمیں ہوتی۔

## زبرنا ف الول كے حلق كى حكمت

حلق العانة: موع زرياف كالناءان كاستر روغيره عالنااصل سنت ے، کہاسترہ استعال کرنے ہے صفائی کے ساتھ ساتھ وہاں کی رگیں مضبوط ہو جاتی ہیں، جو عضو ہے مخصوص کی قوت اور مضبوطی کا ذریعہ ہیں۔ بخلاف عورت کے کہاس کے لئے مبالیہ وغیرہ استعال کرنا ،اصل ہے، کہ اس ہے وہ جگہ زم رہتی ہے،اورعورت کے حق میں اس جگہ کا نرم ہونامطلوب ہے۔ (بذل:۱/۳۳)

وَ إِنْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعُنِي ﴿ إِلَاسَتِنَجَاءُ: انتقاص الماء كَي جَوْنير يبال ندكور إيعنى استنجاء بالماء بيوكيج راوى سندى جانب ع ب،جيها كمسلم شریف کی روایت میں ہے، استنجاء بالماء کو انتقاص الماء تے بیر کرنے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ پانی میں قطع بول کی تاثیر ہے، کہ وہ قطرات بول کو منقطع کر دیتا ہے، اس لئے اس كوانته قساص المهاء كهتم مين كوياماء يمرا دبول اورا نتقاص بيمرا دا زاله ب،انتهاص

الماء كي تغير مين دوسراقول بيب كماس مرادانتضاح ب، چنانچاك روايت مين بجائ الماء كانتها من الماء كانتها حرائي الماء كانتها ح آيا به النهاء بالماء كانتها ح المنتها ح كمشهور معنى بين "دش المهاء بالفرج بعد الوضوء" كوضوء ت فارغ موكر قطع وساوس كے لئے شرمگاه كے مقابل كيڑے ہيانى كاچھينادينا ، اور بعض نے انتضاح كم معنى بھى استنجاء بالماء كے بيان كے بين -

قوله الا ان تكون المضمضة واي كتي بين كه مجهد وي المضمضة واي كتي بين كه مجهد وي المنظمضة ويا واي كتي بين كه مجهد وي الطاهراس لئة كه استشاق كم ساته عام طور مضمضه و كركيا جاتا ہے ، اور يهال استشاق كا ذكرتو آچكا، مگراب تك مضمضه كا ذكرتي آيا، اور بعض شراح نے كہا ہے كہ وسكتا ہے دسویں چیز ختان ہو۔ (مرقا ق: ۱/۴۱۹، فتح المهم : ۱/۴۱۹)، بذل : ۱/۳۳۳)

يُسَا رَبِّ صَـٰلٍ وَسَلِّهُمُ دَائِسُهُ ابْدُا عَـلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّرِيم

﴿الفصيل الثاني﴾

## مسواک منھ کی پائی کا سبب ہے

﴿ 1 ٣٥ ﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّواكُ مَعْهُرَةٌ لِلْفَمِ مَرُضَاةٌ لِلرَّبِ . (رواه الشافعي واحد والنارمي والنسائي) وَرَوَى البَّخَارِئُ فِي صَحِيْجِهِ بِلاَ إِسُنَادٍ.

حواله: رواه الشافعي في الام: ٢٣/ ١، باب السواک، كتاب الطهارة ، مسند احمد: ٢/٣٠ دارمي: ١/٨٠ / ١، باب السواک مطهرة لطهارة ، مسند احمد: ٢/٣٠ دارمي: ١/١ ، باب الترغيب في السواک، للفم، حديث تمبر: ١/٢٥ ، نسائي شريف: ٣/ ١ ، باب الترغيب في السواک، كتاب الطهارة ، حديث تمبر: ٢٥، بخارى شريف: ١/٢٥ ٩ ، باب السواک، الرطب و اليابس للصائم، كتاب الصوم (تعليقا)

حل لغات: مطهرة طبارت حاصل كرفي كاذرايع، ق مطاهر، مرضاة رضى (س) رضوانا ورضى ومرضاة نوشنودى، پنديدگى۔

قر جمہ: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ (شافعی، داری، احمد، نسائی) بخاری نے بھی اس روایت کو اپنی صحیح بخاری میں بغیر سند کے فقل کیا ہے۔

تشریح: مسواک منه کی پاکی کاسب ہے، اور حق تعالی شانہ کی خوشنو دی کاسب ہے، معلوم ہوا کہ اس میں دوفائدے ہیں۔

- (۱)....عاجله (۲)....آجله
- (1)....عاجله: منه كي صفائي \_
- (٢) .... آجله: الله تعالى كى خوشنودى كماس كى يحميل آخرت ميں ہوگى \_

#### مسواک کے فائدے

ملاعلی قاریؓ نے مسواک کے بپالیس فائدے لکھے ہیں، جن میں سب سے بڑا فائدہ بیہ ہے کداس کے عادی کوامیان پر خاتمہ نصیب ہوگا، ایک روایت میں ہے کہ مسواک میں ستر یماریوں کاعلاق ہے، ایک روایت میں ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کاعلاق ہے۔
مطہر ۃ للفہ هر ضاۃ للرب: شخ مظہر فرماتے ہیں کہ مطہرہ مصدر میمی ہے، اور اس بات کا بھی اختال ہے کہ فاعل کے معنی میں ہو، یعنی مطہر للفہ الحقی اختال ہے کہ فاعل کے معنی میں ہو، یعنی مطہر للفہ اللہ تعالیٰ کی خوشنووں کرنے والی ۔ اس طرح مرضاۃ ای محصل لرضی اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنووں کو طاصل کرنے والی اور یہ بھی ممکن ہے کہ مرضاۃ مفعول کے معنی میں ہو۔ ای مرضی للرب یعنی اسلہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنووی ہے، ابن الملک فرماتے ہیں کہ ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان دونوں کو اپنی مصدریت پر باقی رکھاجائے، یعنی "سبب السطھارۃ و الرضا" کے مسواک منھی پا کی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنووی کا سبب ہے۔ اس لئے کہ صفائی ستحر ائی اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔

#### اشكال مع جواب

اشکال: مسواک کے فوائدتو بہت ہیں تو صرف انہیں دونوں پراقتصار کیوں کیا؟
جواب: اس کئے کہ بید دونوں فائدے دیگرتمام میں افضل اور تمام کواپنے اندر لئے ہوئے
ہیں۔ چونکہ تمام فائدے طہارۃ ظاہری اور باطنی حسی ومعنوی کے حاصل کرنے میں
منحصر ہیں، اور اللہ تعالی کی رضا کی جکیل آخرت میں ہوگی۔ جومقصو داعلی ہے۔
(مرقاۃ: ۲/۱)

سنن مرسلین علیهم السلام سے جار چیزیں ﴿٣٥٢﴾ وَعَنُ مَنِي آَيُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنُ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَبَاءُ وَيُرُوَى الْجِتَالُ وَالتَّعُطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالذِّكَاحُ ـ (رواه الترمذي)

حواله: ترمذي شريف: ۲ • ۲ / ۱ ، باب ماجاء في فضل التزويج والحث عليه، كتاب النكاح، حديث نمبر: ۱۰۸

حل لغات: التعطر مصدرت، باب تفعل ت خوشبولگانا، معطر مونا، النكاح نكح (ض) الرجل المرأة نكاحا شادى كرنا ـ

قرجعہ: حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیار چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں۔ (۱) حیاء کرنا اور آیک روایت میں الحیاء کے بجائے) الختان کا لفظ ہے (یعنی ختنہ کرنا) (۲) خوشبو لگانا۔ (۳) مسواک کرنا۔ (۲) نکاح کرنا۔

تشریع: الحیاء: منگرات شرع پرشر مانا اوران سے رک جانا اورا ہے ہی غیرت اور مروت کے خلاف کا مول سے رک جانا ، اور خلاف شرع امور فواحش وغیرہ سے باز رہنا ، حیا کے بجائے ختان بھی روایت کیا گیا ہے۔ ختند کرانا یہ بھی انبیا علیم السام کی سنت میں سے ہے ، چونکہ ختند کے بغیر صفائی سخر انی وغیرہ اچھی طرح نہیں ہوتی ہے۔

## ختان کے حکم میں اختلاف

تکم ختان میں اختلاف ہے، شافعیہ و حنابلہ کے یہاں رجال ونیا ، دونوں کے حق میں واجب ہے، خفیہ کے یہاں رجال ونیا ، دونوں کے حق میں واجب ہے، حفیہ کے یہاں ایک قول میں واجب ہے اور ایک قول میں سنت ہے، کیئن ایسی سنت ہے جوشعائر اسلام میں ہے ہے، اور امام مالک کامشہور قول رہے ہے کہ ذکور کے حق میں سنت اور انا شکے حق میں مندوب ہے، چنانچے مسنداحمہ کی روایت میں ہے: "ال خشان مسنة

للرجال ومكرمة للنسائي" (الدرالمنفوو)

التعطر الخ: عطراستعال كرنا ، كماس عطبيت كوفرحت موتى به نشاط بيدا ہوتاہے، عقل میں اضا فیہوتا ہے۔

المهدو اک: مسواک کرنا ،اس کی تفصیل او برگذر چکی ہے۔

النكاح: بعض نبي في مثلاً عيسى ابن مريم عليه السلام حضرت يجي عليه السلام في نكاح نبيس كيا بتوسينا درج ، النادر كالمعدوم چونكه شادى ك ذريعة وى فواحش اورزنا وغيره مے محفوظ ہوتا ہے ،سکون واطمینان قلبی کا ذریعہ ہے ، افزائش نسل کا ذریعہ ہے۔

## سوکرا ٹھنے کے بعدمسواک کرنا

﴿٣٥٣﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَادَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَرُقُدُ مِنَ لَيُلِ وَلَا نَهَارٍ فَيَسُتَكِقِطُ إِلَّا يَتَسَوُّكُ قَبُلَ أَنُ يَتَوَضَّأَ ـ (رواه احمد وابوداؤد)

حواله: مسند احمد: ١٠ ١/، ابوداؤد شريف: ٨/ ١، باب السواك لمن قام من الليل، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٥٤،

حل لغات: لايرقد رقد (ن) رقداً ورقوداً سواليتا ، يستيقظ مصدر استیقاظ من نوم بیرارہونا ، پیسوک بات فعل ہے، سواک کرنا۔

ترجمه: ام المونين حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها بروايت بكه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم جب بھی سوکر اٹھتے خواہ رات میں سوتے یا دن میں تو وضو کرنے سے پہلے سواک ضرور فرماتے تھے۔ تعشریع: فیدستیقظ: علامه طبی قرماتے ہیں کوال میں اعراب کا عتبارے دوسورتیں ہیں، پہلی رفع کی صورت ہے، لایسرقد پرعطف کرتے ہوئے، اس وقت میں دونول فعلوں پرایک ساتھ نفی کا حکم ہوگا، دوسری صورت نصب کی ہے کہ نصب کی صورت میں یفی کا جواب ہے گا، جیسے ارشاد باری تعالی: فقسطر دھم فتکون من الظالميين ميہ جواب ہے مامن حسابہ ک علیہ من شی کا۔ اس لئے کہ استیقا ظابعد النوم ہے۔ تو گویا وہ نوم کا سبب ہوا، اور اس طرح لانے میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس حالت میں بھی آ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریف مسواک کرنے کی تھی، اور اگر لایستیقظ من نوم الا بقسوک کہا جا تا تو یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا۔

نیند سے چونکہ منھ میں کچھ ہو پیدا ہو جاتی ہے اس کو دفع کرنے کے لئے مسواک فرماتے تھے، گوآ مخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مے محفوظ تھے، مگرامت کی تعلیم کی خاطر ایبا فرماتے تھے، نیز ذکر و تااوت کے وقت یا لوگول سے ملا قات کے وقت خوشبو بھی استعال فرماتے تھے۔ اس میں بھی امت کی تعلیم بھی ملحوظ ہوتی تھی۔ (طیبی: ۲/۱۷)

# مواك كرنے كے بعدد هونا جاہئے

وَعَنها قَالَتُ كَادَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَاكُ فَاللَّهُ عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَاكُ فَعُ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَاكُ فَعُمْ اغْسِلُهُ وَادْفَعُهُ النّبِيدِ (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد: ٨/١، باب غسل السواك، كتاب الطهارة، حديث نبر: ٥٢.

ترجمه: ام المومنين حضرت عائشة صدايقة رضى الله عنها بيان فرماتي بين كه حضرت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنے کے بعد مسواک مجھے دیتے ،تا کہ میں اس کو دھو دوں چنانچہ پہلے تو میں اس ہے مسواک کرتی اور پھراس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدیتی۔

قف و بعج: مطلب بیہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چونکہ مسواک کواشیا کر حفاظت ہے رکھتی تھیں، اس لئے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسواک فرمانے کے بعد ان کوعنایت فرماتے ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیہ کمال ادب تھا۔ کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسواک کوجس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک نگا ہوا ہوتا تھا۔ اس طرح دھونا ہے ادبی جھتی تھیں، اس لئے برکت حاصل کرنے کے مبارک نگا ہوا ہوتا تھا۔ اس طرح دھونا ہے ادبی جھتی تھیں، اس لئے برکت حاصل کرنے کے لئے اولاً خود مسواک فرما تیں، پھر اس کے بعد دھوکر اٹھا کر رکھتیں، اور پھر دوسر ہے ضرورت کے وقت آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش فرما تیں تھیں۔

#### فوائدحديث

حدیث پاک ہے مندرجہ ذیل امور معلوم ہوئے۔

(۱) ....میاں بیوی میں بے تکلفی ہونا بیا ہے۔

(۲) .... بیوی سے اس طرح کی خدمت لینے میں مضا کقتہ ہیں۔ بلکہ بہتر ہے۔ کہ اس سے تعلقات میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے۔

- (٣) .... دوسرے کی مسواک اس کی خوشی ہے استعال کرنا درست ہے۔
  - (4) ....مسواک کرنے کے بعداس کودھوکر رکھنا بیا ہے۔
- (۵) ..... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی عظمت و محبت از واج مطهرات رضی الله عنهن کے دلول میں کس درجہ کی تھی کہ العاب مبارک کواس طرح دھونا بھی گوارانہیں فرماتی تھیں، بلکہ اولاً اس کوخود تب رکاً و استلذاذاً استعمال فرماتی تھیں، بیخود آنخضرت صلی الله

# ﴿الفصل الثالث﴾

## مسواك كامقام ومرتبه

﴿٣٥٥﴾ وَعَن ابُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَذَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَانِي فِي الْمَنَامِ آتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَحَاءَنِي رَجُلَان أَحَدُهُمَا أَكُبَرُ مِنَ الْاحْدِ فَمَاوَلُتُ البِّسَوَاكَ الْاصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِبُلَ لِي كَبِّرُ فَنَفَعُتُهُ إِلَى الْاكْبَر مِنْهُمَا \_ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٣٨/ ١، باب دفع السواك الى الاكبر، كتاب الوضو، حديث نمبر:٢٣٦،مسلم شريف:٢/٢٣٨، باب رؤيا النبي صلى الله عليه و سلم، كتاب الوؤيا، حديث نمبر: ٢٢٧\_

قر جمه: حضرت ابن عمر رضى الله عنهما بروايت ہے كه حضرت نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: میں نے اپنے آپ کوخواب میں دیکھا کہ میں مسواک کررہا ہوں، پھر دو آ دمی میرے پاس آئے ،ان میں ہے ایک دوسرے سے برڈا تھا، میں نے مسواک اس شخص کو دینا میا ہی جوان دونوں میں چھوٹا تھا تو مجھ ہے کہا گیا کہ بڑے کومقدم رکھو،تو میں نے ان دونول میں ہے جو ہڑا تھااس کومسواک دیدی۔

تشریح: ار انه : دکھلایا گیامیں خودکولیعنی میں نے خودائے خواب میں دیکھا که میں مسواک کررہاہوں۔

#### فوائد

حدیث پاک ہے مند رجہ ذیل امورمعلوم ہوئے۔ (۱) ۔۔۔۔۔ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کومسواک ہے کس درجہ تعلق تھا۔ کہ خواب میں بھی مسواک کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔

(۲) .....مسواک کی عظمت معلوم ہوئی۔ چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسمجھ کر کہ مسواک چھوٹی مسواک چھوٹی مسواک چھوٹی مسواک چھوٹی چیز ہے، چھوٹے فخض کو دی مگر کہا گیا کہ بڑے کو دو، کہ مسواک چھوٹی چیز ہے، بڑے کو دینا مناسب ہے۔ چیز نہیں، بلکہ بڑی چیز ہے، بڑے کو دینا مناسب ہے۔ (۳) ..... بڑول کا حق معلوم ہوا، کہ بڑول کو مقدم کرنا میا ہے۔

#### اشكالات مع جوابات

الشكال اول: البته ال حديث پر دواشكال ہوتے بيں اول توبيد كماس حديث تے تقسيم كا تاعد والا كبر فالا كبر معلوم ہوتا ہے كہ جوبر اہواس سے ابتداء كى جائے اور دوسرى حديث سے الايسمن فالايمن كدائيں طرف سے ابتدا كرنا بيا ہے ، دونوں بيں تعارض ہوگيا اس كا جواب مدہے كہ:

(۱) ۔۔۔۔ اول جواب بیہ ہے کہ جب اوگ تر تیب سے بیٹے ہوئے ہوں اور ان پر میمین ویبار صادق آتا ہوتو اس وقت ابتداء بالیمین والا قاعدہ چلیگا ، اور اگر اوگ تر تیب سے نہ بیٹے ہوں تو اس وقت ابتداء بالا کبر والا قاعدہ چلے گا، لہذا دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔۔
تعارض نہیں۔۔

(٢) ..... دومرا جواب بيت كه قاعده تو ابتداء باليمين بلي كاب، اوراس وجهت آنخضرت

صلی الله علیہ وسلم نے اصغرتو دینے کا ارادہ فر مایا کیوہ جانب یمین ہوگا مگرمسواک کی فضیات کوظاہر کرنے کے لئے ابتداء بالا کبر کا حکم فرمایا۔معلوم ہوا کہ ضابط تو ابتداء بالیمین والا ہی ہے مگر کسی عارض کی وجہ ہے اس کے خلاف بھی کیا جاسکتا ہے۔ فقط الشكال دوم: دوسرااشكال بيب كه ابن عمر رضى الله عنه كي حديث معلوم موتاب كه بيه واقعه خواب میں پیش آیا اورحضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ تعالی عنها کی روایت جو آ گے آ رہی ہے،اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعہ بیداری میں پیش آیا۔ **جے اپ**: اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ خواب اور بیداری دونوں میں یہوا قعہ پیش آیا ہومگر خواب کاوا تعہ بیان فر مانے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ بیداری میں یہی واقعہ پیش آ گیا ، پھر آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا خواب بھی بیان فرمادیا، پس ابن عمر رضی الله تعالی عنهما خواب کا وا قعه بیان فر مارے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها بیدا ری کاوا قعہ بیان فر مار ہی ہیں ،لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔ **جواب دوم:** دوسرا جواب بدہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں بیصراحت نہیں ہے کہ بیہ بیداری ہی کا واقعہ ہے،ممکن ہے کہ حضرت عائشہ صد بیته رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی خواب کے واقعہ کو بیان فر مار ہی ہوں ،لہذا کوئی تعارض نہیں ۔فقط

# حضرت جبرائيل عليهالسلام كامسواك كى تاكيد فرمانا

﴿٣٥٧﴾ وَعَنُ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ آرَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ماجاءني جبريل عليه السلام قط الاامرني بالسواك لقد خشيت ان احفى مقدم في\_ (رواه احمد)

حواله: مسند احمد: ۵/۲ ۲۳.

قوجمہ: حضرت ابوا مامہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ایسا تبھی نہیں ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہوں اور انہوں نے مجھے مسواک کرنے کا حکم نہ دیا ہو، اس سے مجھے اندیشہ ہوا کہ میں کہیں اینے مندی اگا حصہ نہ چھیل ڈالول۔

تعشریع: احفی مقدم فی: چیل ڈالوں اپنے منور کے اگلے حصہ کو چیل ڈالوں اپنے منور کے اگلے حصہ کو چیل دول گا حدیث پاک ہے دو چیزوں کا علم ہوا ایک مسواک کے بارے میں حضرت جرئیل علیہ السام کا تاکید فرمانا۔ دوسرے آنحضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبالغہ اور کثرت ہے مسواک کا اہتمام فرمانا۔ جس ہے مسواک کی تاکید اور فضیلت فلاہر ہے۔

## مسواک کے بارے میں تا کید

﴿ ٣٥٧﴾ وَعَنُ آنَسٍ رَضِي اللهُ عَنُهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ آكُفُوتُ عَلَيْكُمُ فِي السِّوَالِدِ. (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف: ۱۲۲ / ۱، باب السواك يوم الجمعة، كتاب الجمعة، حديث تمبر: ۸۸۸\_

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ میں نے تم لوگوں کے سامنے مسواک کے بارے میں بہت بیان کیا۔ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ میں نے تم لوگوں کے سامنے مسواک کی بہت تا کید کی ہے، اور بہت تناکید کی ہے، اور بہت اہمیت بیان کی ہے اور بہت کثرت ہے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس ہے مقصود مسواک کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنا ہے۔

# مسواک دینے میں بڑے کومقدم کرنا

﴿ ٣٥٨﴾ وَعَنْ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلَانٍ آحَدُهُمَا ٱكْبَرُ مِنَ الْاحْمِ قَاوُحِي إِلَيْهِ فِي فَضُلِ السِّوَاكِ ٱنْ كَبْرُ ٱعُطِ السِّوَاكَ ٱكْبَرَهُمَا \_ (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: 4/ ۱، باب في الرجل يستاك بسواك غيره، كتاب الطهارة، عديث نمبر: ۵۰\_

قو جعه: ام المومنين حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کررہے تھے اور آپ کے پاس دو شخص تھے ان میں ہے ایک دوسر سے ہیڑا تھا تو مسواک کی فضیلت ظاہر کرنے کے لئے وحی آئی کہ بڑے کومقدم رکھو اور مسواک ان میں ہے جو بڑا ہے اس کودو۔

**تشریع**: ال حدیث یاک کامضمون پہلے گذر چکا ہے۔

## اشكال مع جواب

یمی واقعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں گذر چکا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس عدیث میں گذر چکا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اس حدیث معلوم ہوتا ہے کہ بیروا قعہ خواب میں پیش آیا تھا، اور حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے بظا ہر معلوم ہوتا ہے کہ بیروا قعہ بیداری میں پیش آیا۔ اس کے دوجواب ہو سکتے ہیں، ایک بید کہ ہوسکتا ہے دونوں جگہ پیش آیا ہو، بیداری

میں بھی اورخواب میں بھی بصورت حال بیہ ہوئی ہوگی کہ پہلے تو بیوا قعد آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں بیش آیا ، مگر آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی ہے اس کے ذکر کی نوبت نہیں آئی اور پھر یہی واقعہ بیداری میں بھی پیش آیا ، اس پر بھر آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کووہ اپناخواب یا دآیا تو آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خواب کا تذکرہ فرمایا ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرمار بھی ہیں ہیں ہیداری والا واقعہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہا روایت فرمار بھی ہیں ہیداری والا واقعہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہا روایت فرمار بھی ہیں ہیداری والا واقعہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہا روایت فرمار بھی ہیں ہیداری والا واقعہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہا روایت فرمار وایت فرمار ہے ہیں خواب والا واقعہ للبند اکوئی تعارض نہیں ۔

## مسواك كےساتھ نماز كى فضيلت

﴿ ٣٥٩﴾ وَعَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ الصَّلَوْةِ الَّتِي لَايُسْتَاكُ لَهَا سَبُعِينَ ضِعُفاً.

(رواه البيهقي في شعب الايمان)

حواله: بيهقى في شعب الايمان:٣/٣٥، حديث تمبر:٢٥٣٥، باب في الطهارات.

حل لغات: ضعفا الضعف من الشيء كسي يزكاتهديا درميا في حصه، دوكنا، قاضعاف.

قوجمہ: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہوہ نماز جومسواک کرکے پڑھی جائے اس نماز سے جوبغیر مسواک کے پڑھی گئی ہوستر گنازیادہ فضیات رکھتی ہے۔

تنشریع: اس صدیت پاک ہے جھی مسواک کی خاص نصیات تا ہت ہو فی کہ مسواک کی حاص نصیات تا ہت ہو فی کہ مسواک کی وجہ اوپر گذر چکی کہ مسواک کی وجہ اوپر گذر چکی کہ مسواک ہے اہتمام فی العبادت پابت ہوتی ہے، اور اللہ تعالی کو اہتمام فی العبادت پہند ہے، پس دو رکعت میں عبادت کا اہتمام پایا گیا، اور سر رکعات عبادت کے اہتمام سے خالی ہیں، اس لئے بید دور کعت سر رکعتوں ہے ہو ھا گئیں، نیز حسن عبادت مطلوب ہے، کثر ت عبادت نہیں، پس دور کعت جومسواک کے ساتھ پڑھی گئیں ہیں ان میں حسن عبادت پایا گیا، اور بلامسواک کے ساتھ پڑھی گئیں ہیں ان میں حسن عبادت پایا گیا، اور بلامسواک کے سر رکعات میں کثر ت عبادت تو ہے گروہ حسن عبادت ہے خالی ہیں۔ فقط

## ہرنماز کے لئے سواک کی تاکید

﴿ ٣١٠ ﴾ وَعَنُ رَضُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ لَا اَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ لَا اَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ لَا اَلُهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ لَا اَلُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

التِّرُولِذِيُّ هَٰلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِبُعٌ.

حواله: ابوداؤد شریف: 2/۱، باب السواک، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۴۵، ترمذی شریف: ۲۱/۱، باب ماجاء فی السواک، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۲۳ـ

توجمه: حضرت ابوسلم درهمة الله عليه حضرت زيد بن فالدرضى الله تعالى عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میں اپنی امت کے لئے اسے مشکل نہ جمحتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، داوی کا بیان ہے زید بن خالد رضی الله تعالی عنه نماز کے لئے مسجد آتے تو ان کی مسواک ان کے کان پر اس جگہ دہتی جہال لکھنے والدا پناقلم رکھتا ہے، وہ نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو تو گئے تو مسواک کرتے اور پھر اس مسواک کو اس کی جگہ کان پر رکھ لیتے، اس روایت کو تر نمذی اور ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔ لیکن ابوداؤد کی روایت میں "و لا خورت صلوق العشاء الی ثلث اللیل" کے الفاظ فہ کو زئیس ہیں، نیز تر فہ کی کہا ہے بہ صدیث حسن سے جے۔

تشریع: لو لا آن اشق علی امّتی الخ: حدیث پاک ی پوری تفصیل اوپر گذر چکی ،حدیث پاک کی بوری تفصیل اوپر گذر چکی ،حدیث پاک ہے حضرات شافعیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ احناف کی طرف ہے اس کے جوابات بھی شروع میں گذر چکے کے عند کل صلوۃ ہے مرادعند وضو پکل صلوۃ نے عند کل صلوۃ ہے۔

حضرت زید بن خالد رضی الله عندا پنے کان پرمسواک رکھا کرتے تھے، جیسے کاتب اپنے کان پرقسواک رکھا کرتے تھے، جیسے کاتب اپنے کان پرقلم رکھتا ہے، اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے تھے، اس سے بھی حضرات شافعیہ کی تا ئید ہموتی ہے، جوابات اوپر گذر چکے۔ فقط بھی جھی۔

# باب سنن الوضوء

رقم الحديث:.... ۱۳۶۱ تا ۳۹۱ر

الرفيق الفصيح ----- ٤

#### بعمر الله الرحمن الرحيم

# باب سنن الوضوء

# ﴿الفصل الأول﴾

# ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے دھونا

﴿ ٣١١﴾ وَعَنُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَبُقَظَ اَحَدُكُمُ مِن تُومِهِ فَلاَ يَغُمِسُ يَلَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَبُقَظَ اَحَدُكُمُ مِن تُومِهِ فَلاَ يَغُمِسُ يَلَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغُمِلُهَا ذَلاَناً فَإِنَّهُ لاَيَدُرِئُ آيَنَ بَاتَتُ يَلَهُ لهِ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢٨/ ١، باب الاستجمار وترا، كتاب الوضوء، حديث تمبر: ١٢١، مسلم شريف: ٢٣١ / ١، باب كراهية غمس المتوضىء الخ، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٢٤٨-

حل لغات: يغمس غمس الشيء في الماء ونحوه غمسا باب ضرب عن الماء ونحوه غمسا باب ضرب عن الماء ونحوه غمسا باب ضرب عن الماء ونحوه عمسا باب ضرب عن الماء ونحوه عمسا باب ضرب الماء ونحوه عمسا باب ضرب

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بتم میں ہے جب کوئی شخص اپنی نیند ہے بیدار ہوتو اس کو بیا ہے کہ وہ اپناہا تھ برتن میں اس وقت تک نہ ڈالے، جب تک اس کو تین ہار دھونہ لے، کیونکہ اس کو

نہیں معلوم کیاس کے ہاتھ نے رات کہال گذاری ہے۔

#### تشريح:

## اشكال مع جواب

قوله این باتت یده الخ: یهال پرایک طالب علمانها شکال ہے،وہ یہ که'ایس باتت یده' جمله استفهامیہ ہے، جوصدارت کلام کو پا ہتا ہے،اور یہال پراییانہیں ہے، بلکہ ترکیب میں مفعول واقع ہورہاہے۔

جواب: جواب یہ ہے کہ یہاں لفظ این مطلق ظرف کے معنی میں مجرداً عن معنی الاست فیام استعال ہورہا ہے، اور ترجمہ یہ ہے کہ وہ سونے والنہیں جانتا بدن کے اس حصہ اور جگہ کو جہاں اس کے ہاتھ نے رات گذاری ہے، گویا" این موضع" کے معنی میں ہے یا یہ کہا جائے یہ جملہ یہاں پر بطور سوال کے نہیں بلکہ حکایت عن السوال ہے کہا گرسو کرا گھنے والے ہے یہ سوال کیا جائے کہاں رات گذاری ہے؟ تو وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکے گا۔ اور تقدیر عبارت یہ ہے:" فانه گیادری جو اب این باتت یدہ" ہیں اس یکوئی اشکال وار زبیں ہوتا۔

## حديث سيمتعلق مباحث اربعه

ای حدیث میں چند بحثیں ہیں۔

(۱) اول په که نبی تنزیبی ہے یا تر کی ؟

 (۲) .... دوسری بحث بد ہے کہ اگر کوئی شخص قبل الغسل ہاتھوں کو پانی میں داخل کر دیتو اس پانی کا تکلم کیا ہے؟ طاہر ہے یا نجس؟

(٣) .... تيسري بحث بيرے كەعلى نى اورسېب حديث كيا ہے؟

الدفيق الفصيع ---- باب سنن الوضوء (٣) ---- چۇقى بحث يە ئے كواس حديث ميں جوابتداء خسل اليدين كاحكم ہے، آيا يواحكام المیاہ کے قبیل ہے ہے پاسنن الوضوء کے قبیل ہے؟

#### بحثاول

جمہوراورائمہ ثلاثہ کے مزد دیک بہ نہی تنزیبہ کے لئے ہے، خواہ استیقاظ دن میں ہویا رات میں۔

اورامام احر وداؤد ظاہری کے نز دیک نوم اللیل میں تحریم کے لئے ہے، اور نوم النہار میں تیزیہ کے لئے۔

اور حسن بصریؓ فرماتے ہیں کہ مطلق تحریم کے لئے ہے،خواہ دن میں ہویارات میں۔ امام احمدُ كاستنا دباب كي حديث اول ہے ہے،جس ميں من الليل كي قيد موجود ہے۔ اورحسن بصریؓ کا استنا داس روایت ہے ہے جس میںمطلق استیقا ظمن النوم مذکور ہے، کیل کی قید نہیں ہے، جیسا کہ باب کی حدیث ثالث میں ہے۔

## بحث ثاني

جمہورعلاءاورائمہ ثلا ثدکے یہاں یانی نایا کنہیں ہوتا مطلقاً۔

اورا کختی بن راہو پہُ جسن بصریؓ اور محمد بن جربر طبریؓ کے نز دیک نوم اللیل میں نایا ک ہوجائے گا۔اوریمی ایک روایت امام احمد ہے ہے۔ ینانچہ ابن قدامہ نے امام احمد ہے قل کیا ے وہ فرماتے ہیں"اعجب الى ان يھريقه"

آتحق بن راہو یہ وغیرہ کااستدال اس روایت ہے ہے جس میں اراقتہ ماء کا حکم ہے، جس کوابن عدی نے روایت کیا ہے، کیکن وہ خود یہ کہتے ہیں کہ بدروایت منکر اورغیر محفوظ ہے۔ اورجمہوریہ کہتے ہیں کہ جو حکم احتمال پرمبنی ہووہ وجوب کے لئے نہیں ہوسکتا،للذاغسل

یدین کے حکم کووجو بی نہیں کہاجا سکتا ہے، اور دوسری بات بیہ ہے کہ قاعدہ ہے: "الیہ قیسن لایہ زول الا بمثله" اور یہاں پانی کا پہلے سے طاہر ہونا یقینی تھا، اور یدین کی نجاست صرف محمل اور شکوک ہے، لہذا شک سے یقینی چیز زائل نہ ہوگی۔

#### بحثثالث

عندالجمہورسب نہی اخال نجاست ہے، امام شافق سے مروی ہے کہ اہل مجازی عادت استخاء بالحجریرا کتفاء کرنے کی تھی ، اوران اوگوں کے مزان اور ملک حارہ وتے ہیں، سونے کے بعد بیدنہ آتا ہے، اوراس کی وجہ مے کل استخاء تر ہوجاتا ہے، جس سے نجاست کے عود آنے کا اختال ہے، اور ہوسکتا ہے کہ سونے والے کاباتھ حالت نوم ہیں مقام استخاء تک بہو نچا ہو، نیز چونکہ عند الجمہور بہتما اختال نجاست کی بنایر ہے، اس لئے تکم آس علت پر دائر رہونگا ہدا ہو نیز چونکہ عند الجمہور بہتما اختال نجاست کی بنایر ہے، اس لئے تکم آس علت پر دائر رہوئے اہذا ہو نہیں تب بہی تکم ہوگا کہ بغیر دھوئے ہاتھ پانی میں نہ ڈالے جا ئیں، اور بعض علاء کے زد کیا جن میں قاضی ابوا اولید بغیر دھوئے ہاتھ پانی میں نہ ڈالے جا ئیں، اور بعض علاء کے زد کیا تھا نہی جگہوں پر پہو نے جاتا ہے جومیل کچیل اور پیدنہ کے مواضع ہیں، مثلاً ناک کے اندراور بغل وغیر ہ لہذا ایس میں حورت میں قبل افعال ان ہاتھوں کو پانی میں ڈالنا نظافت کے خلاف ہے، تیز ابن القیم اور سے کہ بیکام تعدی ہے، اس لئے کی طرف کی جاتی ہے، نیز ابن القیم آور سے بہذا العیل نہ کور ہے، اہذا آسکم معلل ہوانہ کہ تعدی ۔

اس اختلاف پرٹمر ہیمرتب ہوگا کہ جوحفرات کہتے ہیں کہ بیتکم تعبدی ہے،ان کے نز دیکے خسل یدین کا تکم ہرحال میں ہوگا،اور جن کے نز دیکے تکم معلل ہے احتمال نجاست کے ساتھ جیسا کہ جمہور کی رائے ہے، تو اس کا تفاضا یہ ہے کہ عدم احتال نجاست کی شکل میں عنسل ید بین کا عکم ندہو، مثلاً کوئی شخص سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر کیڑ الپیٹ لے یا دستانے پہن لے اور پھر سوجائے تو چونکہ اس صورت میں احتال نجاست نہیں ہے، اس لئے عنسل الیدین کا حکم بھی مرتب ندہوگا گواولی اس وقت بھی یہی ہے کہ پہلے ہاتھوں کودھولیا جائے۔

#### بحثرابع

اس صدیث میں ادخال یہ بن فی الاناء سے پہلے جوٹسل یہ بن کا تکم دیا گیا ہے، آیا یہ وہی شسل یہ بن ہے جوابتداء وضوء میں ہوتا ہے جس کو فقہاء سنن وضوء میں شار کرتے ہیں یا اس کے علاوہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس میں دونوں قول ہیں، فقہاء کے طرز سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی شسل یہ بن ہے جوابتداء وضوء میں مسنون ہے، لیکن علامہ سندھی نے اس محمل پر اشکال کیا ہے، وہ یہ کہ ہیں کہ اس صدیث کا تعلق سنن وضوء سے نہیں ہے بلکہ احکام المیاہ سے بعنی مقصد ہیہ کہ گھروں میں بر شول میں جو پانی گھرا ہوا رکھار ہتا ہے، جو وضوء شسل اور ہی مراریات میں استعال ہوتا ہے، اس کے پاک رکھنے کا اہتمام ہونا بیا ہے، مثلا! سوکراٹھ کر ہاتھ بغیر دھوئے اس میں نہ ڈالنے بیا ہیں ،تا کہ استعال کے لئے پاک پانی میسر ہو سوکراٹھ کر ہاتھ بغیر دھوئے اس میں نہ ڈالنے بیا ہیں ،تا کہ استعال کے لئے پاک پانی میسر ہو سوکراٹھ کر ہاتھ بغیر دھوئے اس میں نہ ڈالنے بیا ہیں ،تا کہ استعال کے لئے پاک پانی میسر ہو سوکراٹھ کے کا ابن رشدگی ہے، انہوں نے بھی بدایتہ الجونہ میں اس پر بحث فرمائی ہے، اور اس کی تا ئیداس سے بھی ہوتی ہے کہ ابتداء وضوء میں شسل یہ بین تو ہر حال میں مستحب ہے، سوکراٹھ کے ساتھ مقیر نہیں اور اس صدیث میں استیقا ظمن النوم کی قید ہے۔

عاصل بہ ہے کہ سیاق حدیث اس بات کو مقتضی ہے کہ اس تکم کا تعلق مطلق پانی ہے مانا جائے ، وضو کے ساتھ اس کو خاص نہ کیا جائے ، لیکن مصنف کے طرز عمل ہے معلوم ، وتا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کوسنن وضو ہے متعلق مانا ہے ، اس لئے کہ اس با ب کووہ ابواب وضو کے درمیان میں لائے ہیں۔

## ایک اشکال اور اس کا جواب

امث کے ان بہال پرایک سوال ہوہ ہے کہ شخ الحدیث حضرت مواانا محد زکریا محدث سہار نیوری مہار جرمد نی نوراللہ مرقد ہ فرماتے ہیں کہ میر سے استاذ حضرت مواانا خلیل احمد صاحب سہار نیورگ نے اپنے استاذ محتر م حضرت مواانا شاہ عبدالغنی صاحب سے بیسوال فرمایا کہ حدیث میں سوکر المھنے کے بعد خسل یدین کا حکم دیا گیا ، محض احمال نجاست کی وجہ سے کہ نہ جانے ہاتھ کہاں کہاں پہنچا ہوگا ، ہوسکتا ہے کہ شرمگاہ اور کل اختام استنجاء پر یہو نچا ہو، جب یہ بات ہے تو پھر یا عجامہ اور کنگی کاوہ حصہ جوشر مگاہ کے متصل رہتا ہے ، سوکر المحفے کے بعد اس کے دھونے کا حکم بطریق اولی ہونا بیا ہے ، حالانکہ حدیث میں اس کے دھونے کا حکم اور ذہیں ہوا۔

جواب: اس کاجواب حضرت شاہ صاحب نے بیم حمت فرمایا: کہ بظاہراس کی وجہ بیہ ہے کہ پانی کی نجاست متعدی ہے، اگر پانی نا پاک یا مشکوک ہوگاتو جس چیز کو بھی لگے گا وہ سب چیز یں مشکوک ونا پاک ہوجا کیں گی، بخلاف کپڑے کے کہ اسکی نجاست کا اثر کسی دوسری شی کی طرف منتقل نہیں ہوگا، اس لئے فقہاء نے فرمایا ہے '' طبھارہ المماء او کے لہ' یعنی پانی کی پاکی کا مسئلہ زیادہ اہم ہے، نیز ایک فرق اور بھی ہے کہ خسل یدین میں کوئی دشواری نہیں ہے، اور پائجامہ کی میانی بارباردھونے میں ظاہر ہے کہ حرج ہے، اور جن شریعت میں مدفوع ہے۔

قوله إنّ استُنيقظ أحَدُكُمُ مِن نُوْ هِهِ الخ: سوال ہوتا ہے كه استيقاظ كے بعد من نومه قيدكى كياضرورت ہے؟ بيدارى تو نوم ہى ہے ہوتى ہے ۔ جواب بيہ ہے كه استيقاظ كااستعال اوراطلاق بھى افاقه من الغشى پر بھى ہوتا ہے۔ دوسراسوال بيئ كدنسومسه مين ضميركي اضافت كي كياضرورت تقي مسن السنوم کہدیتے، کیونکہ ہر شخص اپنی ہی نیندے بیدارہوتا ہے۔

جواب بدے کماس میں اس بات کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے کہ متکلم اس حکم میں داخل نہیں، مخاطب کی نوم مرادہے، اوراس وجہ سے احد کم کوبھی ذکر کیا گیاہے تا کہ اس حکم سے متكلم كاخارج بونامعلوم بوجائے \_(الدرالمنضو د:۲۴۲)

#### فوائد حديث

مزیدوضاحت کے لئے چندضروری ہاتیں فوائد کی شکل میں پیش کی حاتی ہیں۔

(1) .... امر تعدى هر ما معلل؟: حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كاامر ي تین د فعہ دھونے کا ، یہ امر تعبدی ہے ، یا معلل ہے؟

## اوامر کی دو تشمیں ہیں

اوامر دوشم کے ہوتے ہیں۔

(۱).....ام تعدی جس کی علت جاری سمجھ میں نیر آ سکے۔

(۲).....امرمعلل جس کی علت سمجھ میں آ جائے۔

امرتعبدی میں تعدیداور قیاس جائز نہیں ہے، وہ اپنے مورد پرمقنصر ہوتا ہے، اورامر معلل کاتعد بیر سکتے ہیں،جہال وہ علت یائی جائے گی وہاں وہ حکم بھی ہوگا،بیام تعبدی ہے، مامعلل؟

#### اختلاف ائمه

امام ما لک کی دائے بیائے کہ بیام تعبدی ہے، کیونکہ ان کے بال نایاک چیز گرنے

ے پانی نا پاک نہیں ہوتا جب تک کرتغیر اوصاف نہ ہو ہو برتن میں بغیر ہاتھ دھوئے ہاتھ ڈالد یا تو پانی تو پانی تو پاک ہی رہے گاس کے باوجو دہاتھ دھونے کا امرتعبدی ہے، جمہور کی رائے ہے ہے کہ بیام معلل ہے، اس لئے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود علت بیان فر مادی ہے: "فانہ لایدری ایس باتت یدہ" [پس بشک و ہنیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہال گذاری ۔]

(۲) علت اصر کیا ہے ؟: حدیث میں سوکرا کھنے کے وقت ہاتھ دھونے ہے آبل برتن میں ہاتھ ڈالنے ہے نہی فرمائی ہے، حدیث میں اس تکم کی علت بیان فرمادی ہے: "فان له الا یہ دری ایس ہاتت یدہ "عرب میں استنجاء ہا گجارۃ کاروان تحاال ہے گندگی کے کچھاجزاء رہ جاتے تھے، عرب کاموسم گرم تھا، پیینہ ہے نجاست پھیل جاتی تھی، اور ہوسکتا ہے کہ اس نجاست والے پیینہ پر ہاتھ لگ جائے، اور ہاتھ ناپاک ہوجائے ، خلاصہ یہ کہ احتمال نجاست علت ہے، ہاتھ دھونے کی، یہ علت نص حدیث ہے تا بت ہے، لیکن حافظ ابن الیم کی بھی یہی رائے ہے، لیکن یہ علت شیطان نے بیتو ت کی ہے۔ حافظ ابن الیم کی بھی یہی رائے ہے، لیکن یہ علت معقول نہیں ہے، کہ وہ فرمات گذارتا ہو جسے صدیث میں ہے کہ وہ فیشوم پر رات گذارتا موجی صدیث میں ہے کہ وہ فیشوم پر رات گذارتا ہو بیک میں احتمال ہے، دلیل نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں "فانہ الایدری این باتت یدہ" ہے فرماتے ہیں "فانہ الایدری این باتت یدہ" ہے کہ گرارتا ہوتی برقانہ الایدری ماذا بات علی یدہ" یا گرار بیات علی یدہ" یا دریات علی یا دریات علی یدہ" یا دریات علی یا دریات کی دریات علی یا دریات علی یا دریات علی یا دریات علی یا دریات کی دریات علی یا دریات علی یا دریات علی یا دریات کی دریات علی علی دریات علی یا دریات علی یا دریات کی دریات علی علی یا دریات علی یا دریات علی یا دریات کی دریات علی یا دریات کی دریات علی یا دریات کی دریات علی علی دریات علی د

(٣) سماته كادهونا واجب هے ياسنت؟: برتن بين باتھ ڈالنے ے

پہلے ہاتھ کا دھونا واجب ہے یا سنت؟ اس میں تنصیل رہے ہے کہ اگر ہاتھ پر گندگی لگنے کا بھون یافض ہوتو ہاتھ دھونا واجب ہے، اگر یقین یا ظن نہیں محض احمال ہے تو ہاتھ دھونا سنت یا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ وجو بی احکام یقین یاظن کی بنیا د پر ہی ہوتے ہیں، اور محض احمالات کی بنیا د پر احکام وجو بی نہیں ہوتے بلکہ استحبا بی ہوتے ہیں۔

- (۳) ۔۔۔۔ ھاتھ دھوئے بغیر برتن میں ڈالنے سے پانی کا حکم:

  اگر کسی نے ہاتھ دھونے کے بغیر برتن میں ہاتھ ڈال دئے تو وہ پانی پاک ہے یا

  ٹاپاک؟اس میں تفصیل ہے ہے کہ اگر ہاتھ پر ٹاپا کی کا یقین یاظن ہے تو اس کے

  ٹاپاک ہونے کا فتو کی دیا جائے گا،اور اگر محض احمال ہے تو اس کا استعال خلاف
  تقویٰ ہے،خلاف فتو کی نہیں ہے۔
- (۵) بلانوم وضو کے وقت ھاتھ دھونے کا حکم: جب نیندے اٹھ کروضوکر نے گئواس کے متعلق تو حدیث میں صراحة آگیا کہ پہلے ہاتھ دھوکر وضور منا بیا ہے تو بھی وضوشروع کرے آگر بیداری کی حالت سے اٹھ کروضو کرنا بیا ہے تو بھی وضوشروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے سنت ہیں کیونکہ امر بغسل الید کی علت اختمال نجاست ہے اور بیاست حالت یقظ میں بھی موجود ہے، لہذا بیا تکم حالت یقظ میں بھی ہوگا، کیونکہ احکام دائر علی العلل ہوتے ہیں۔

بال بیفرق کیاجا سکتائے کہ حالت نوم میں احتال نجاست قوی ہے اس لئے وہاں ہاتھ دھونا سنت مؤکدہ ہوگا اور بیداری کی حالت میں بیا حتال کمزور ہے اس لئے یہاں سنت ہوگا بقس سنت دونوں جگہ ہے تا کدوعدم تا کدکا فرق ہے۔

(۲) ۔۔۔۔ دات اور دن کسی نیند میں فرق: حضر ت امام احمد کی رائے ہیے کہ

ہاتھ بغیر دھونے کے پانی میں ڈالنارات کی نیند سے اٹھ کر مکروہ ہے، دن کی نیند سے بیدار ہونے کے بعد کراہت نہیں ہے،اس فرق کی تین وجہیں ہیں۔ (۱)۔۔۔۔اس حدیث کی بعض روایات میں من اللیل کے لفظ کی تصریح ہے۔

(۲) سعلت ف انه لایدری این باتت یده بیان فرمانی به باتت کالفظ بھی بتا تا ہے کہ بیتکم رات کی نیند کا ہے، کیونکہ بات کامعنی رات گذارنا ہے۔

(٣) .....رات کی نیند میں غفلت زیادہ ہوتی ہے، اس میں انکشاف عورت کا زیادہ اخمال ہے، اوردن میں غفلت اتنی نہیں ہوتی جتنی رات کی نیند میں ہوتی ہے، اس لئے رات اوردن کی نیند میں فرق ہے، اس لئے رات اوردن کی نیند میں فرق ہے، لیکن اکثر علماء کی رائے ہیے ہے گدرات اوردن دونوں میں کراہت ہے، البتہ درجہ کراہت میں فرق ہے، رات کی نیند میں کراہت شدید ہوگی، اور احمال اوردن میں کم کراہت ہوگی، کیونکہ علت احمال نجاست بیان کی گئی ہے، اور احمال نجاست جیے رات کو ہے دن کی نیند میں بھی ہے، تو علت دونوں میں مشتر ک ہے، اور خام کا مدار علت پر ہے، بہت میں روایات من اللیل کے لفظ سے خالی ہیں، لہذا لیل کا لفظ احتر ازی نہیں ہے، اقفاق ہے۔

عائدہ (2): ہاتھ دھونے کے بغیر ہاتھ ڈالنے سے نہی ہے، برتن کی شم کا ہوتا ہے، اگر برتن بڑا ہو چھوٹا ہوجس کو انڈیل کر پانی نکالا جا سکتا ہے تو انڈیل کر پانی نکالو، اگر برتن بڑا ہو انڈیل نکر پانی نکالیا ہا ہے، اگر باتی نکالیا ہے ہا گر باتی نکالیا ہے ہا گر پانی نکالے کے لئے چھوٹا برتن بھی نہ ہوتو پاک کیڑے سے نکال کر ایک ہاتھ دھولیا جائے، اگر پاک کیڑا بھی نہ ہوتو ہا کیں ہاتھ دھولیا جائے، اگر پاک کیڑا بھی نہ ہوتو ہا کیں ہاتھ دھولیا جائے، گونکہ یہ ضرورت کی وجہ سے ڈالا ہے، اور ضابط ہے:

السخرورات تشقدر بقدر الضرورة" اور صرف انگلیوں سے شرورت ہوری

ہوجاتی ہے،اس صورت میں حدیث کا مطلب بیہ کدھونے کے بغیر پانی میں پورا ہاتھ نہ ڈالواوراس صورت میں بھی پورا ہاتھ ڈالا گیا بلکہ صرف انگلیاں ڈالی گئیں، غرضیکہ حدیث پرمہماامکن عمل کرنے کی کوشش کرنی بیا ہے۔(اشرف التوضیح)

### وضومیں ناک صاف کرنے کی وجہ

﴿٣٢٢﴾ وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَبُقَطَ آحَدُكُ مُ مِنُ مَنَامِهِ فَعَوْضًا فَلَيُسْتَنْفِرُ ثَلَاناً فَإِنَّ الشَّبُطَانَ يَبِيتُ عَلَىٰ خَبُشُوْدِهِ . (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ١٥ م/ ١، باب صفة الابليس وجنوده، كتاب بدء الخلق، حديث نمبر:٢٣٩٥، مسلم شريف: ١٢٢ / ١، باب الايتار في الاستنثار والاستجمار، كتاب الطهارة، حديث نمبر:٢٣٨\_

حل لغات: خيشوم ناك كى جرناك كابانس، تخياشيم.

تشویع: مطلب بین کمناک کے ذرابعداس کے دماغ پراٹرات ڈالٹار ہتاہے، جس کی وجہ سے اس کے اثرات ناک میں بھی ہوتے ہیں،اس لئے ناک کوصاف کرنے کا حکم فرمایا گیا۔

### سركے كاطريقه

٣٢٣ ﴿ ٣٢٣﴾ و قِيل لِعَبُدِاللهِ بُن زَيْدِ ابُن عَاصِم كَبُفَ كَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِوَضُوعٍ فَأَفُرَ غَ عَلَى يَدَيُهِ فَغَسَلَ يَدَيُهِ مَرَّتَيُنِ مَرْتَئِينَ نُمُّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْتُرَ ثَلَاثاً ثُمُّ غَسَلَ وَجُهَةٌ ثَلَاثاً ثُمُّ غَسَلَ يَدُيُهِ مَرْتَئِن مَرِّتُيُن إلى الْمِرُفَقَيْن ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَنَا بِمُقَدَّم رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بهمما إلى قَفَاهُ نُمُّ رَدُّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إلى الْمَكَانِ الَّذِي بَناً مِنهُ نُمُّ غَسَلَ رِ خُلِيبُهِ (رواه مالك والنسائي) وَلِابِي دَاوُد نَحُوّهُ ذَكَرَةٌ صَاحِبُ الْحَامِع وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قِيْلَ لِعَبُدِاللَّهِ بُن زَيْدٍ بُن عَاصِم تَوَضَّأُ لَنَا وُضُوَّءَ رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِإِنَّاءٍ فَأَكُفَأُ مِنْهُ عَلَى يَدَيُهِ فَغَسَلَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ أَدُحَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفْ وَاحِدٍ فَفَعَلَ دُلِكَ ثَلَاثًا ثُمُّ ادُحَلَ يَدَهُ فَاسُتَخُرَجَهَا فَعَسَلَ وَجُهَمَ لَلاَثَا لَهُمَادُحَلَ يَدَهُ فَاسُتَخُرَجَهَا فَغَسَلَ يَلَيُهِ إلى الُمورُفَقَيُنِ مَرَّتَيُنِ مَرَّتَيُنِ ثُمُّ أَدُحَلَ يَدَةً فَأَسُتَخُرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقَبَلَ بِيَلَيْهِ وَأَدُبُرَ نُمَّ غَسَلَ رِجُلَبُهِ إِلَى الْكَعَبُينِ نُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وَضُوءُ رَسُول اللهِ صَلَّى، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رَوَايَةٍ فَأَقَبَلَ بِهِمَا وَأَدُبَرَ بَدَأَ بِمُقَدِّم رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بهمَا إلى قَفَاهُ نُمُّ رَدُّهُمَا حَتِّي رَجَعَ إلى الْمَكَانِ الَّذِي بَنَا فِنهُ نُمُّ غَسَلَ رِجُلَيهِ وَفِي روايَةٍ فَمَضَمَضَ وَاسُتَنُعَنَقَ وَاسُتَنَثَرَ ثَلَاناً بِثَلَاثٍ غُرُفَاتٍ مِنْ مَاءٍ وَفِي أُخُرِيٰ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْفَسَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِلَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثا أُوفِي روَايَةٍ لِلْبُخَارِي فَمَسَحَ رَأْسَةً فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً نُمَّ غَسَلَ رجُلَيُهِ إلى الْكُعْبَيْنِ وَفِي أَحَرى لَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشُرُ نَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غُرُفَةٍ وَاحِلَةٍ. حواله: موطا امام مالک: ۲، باب العمل فی الوضوء، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: انسائی شریف: ۲ ا/ ۱، باب حد الغسل، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۱٬۹۵۰ بو داؤ د شریف: ۲ ا/ ۱، باب صفة وضوء النبی صلی الله علیه وسلم، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۱۱/۱۱، بخاری شریف: ۱/۱۱، ملی الله علیه وسلم، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۱۱/۱۵، بخاری شریف: ۱۳/۱، باب مسح الرأس کله، کتاب الوضوء، حدیث نمبر: ۵۵۱، وفی روایة بخاری: ۱۳/۱، باب الرجلین الی الکعبین، کتاب الوضوء، حدیث نمبر: ۱۸۱، وفی روایة بخاری: ۱۳/۱، باب من مضمض و استنشق من غرفة و احدة، حدیث نمبر: ۱۹۱، مسلم شریف: ۲۳٪ ۱/۱، باب فی وضوء النبی صلی الله علیه وسلم، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۲۳۵۰

حل لغات: افرغ الشي انديلنا ، الدبر الشيء بيجهيكرنا، مقدم راسه سر كالكاحسه، قفاه القفا گدى، گردن كا پچها حسه، قاقفاء و قفى اكفأ الاناء اوندها كرنا، يلنا-

توجمہ: حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ ہے : حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ ہے بو چھا گیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وضوکس طرح فرماتے تھے؟ تو انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، پھر پانی کو اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو دوبار دھویا، پھر تین بارکلی اور تین بارناک صاف کی، پھر تین بارا پناچر و دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں تک دودوبا ردھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے ہے بیچھے کی دونوں ہاتھوں کو آگے ہے بیچھے کی طرف لے گئے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اوٹایا اور اس جگہ تک واپس لائے، جہاں ہے شروعات کی تھی، پھر اپنے دونوں پرول کودھویا۔ (ما لک، نسائی ) ابوداؤد میں بھی اس طرح کی روایت ہے، صاحب جامع الماصول نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بخاری وسلم میں بیروایت

اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ جس طرح ٱنخضرت صلى الله عليه وسلم وضوفر ماتے تھے اسی طرح آپ ہمارے سامنے وضو سیجئے ، چنانچہ حضرت عبدالله بن زیدرضی الله عنه نے برتن منگوایا اوراس برتن کوانہوں نے جھاکایا اوراس ہے ایے دونوں ہاتھوں پریانی ڈال کرتین ہار دھویا ، پھرانہوں نے اپنے ہاتھوں کوبرتن میں ڈال کر یا نی نکالااورایک چلو ہے کلی کیاورناک میں یانی ڈالااور بیانہوں نے تین مرتبہ کیا، پھرانہوں نے اپناہاتھ ڈال کریانی نکالا اور اپناچرہ تین ہار دھویا ، پھرانہوں نے اپناہاتھ ڈال کریانی نکالا اوراینے دونوں ہاتھ کہنیوں تک دودوبار دھوئے ، پھرانہوں نے اپناہاتھ ڈال کراس کو نکالا اور پھرایے سر کامسح کیا۔اینے دونوں ہاتھ آ گے ہے پیچھے کی طرف لے گئے اور پھر آ گے ہے چچھے کی طرف لائے، اس کے بعد انہوں نے اپنے دونوں یا وُل کوٹخنوں تک دھویا، پھر فرمایا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسي طرح وضوفر ماتے تھے، بخاري ومسلم كى ايك روايت ميں ہے كه '', مسح کے لئے''اپنے دونوں ہاتھوں کوآ گے ہے پیچھے کی طرف لے گئے اور پیچھے ہے آ گے کی طرف لائے ،انہوں نے سر کے اگلے حصہ ہے ابتدا کی اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے ، پھران دونوں ہاتھوں کولوٹایا اوراس جگہ تک لاکر چیوڑا جہاں ہےابتدا کی تھی ،اس کے بعد انہوں نے اپنے دونوں پیروں کو دھویا ، بخاری ومسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں یول ہے کہ پھرانہوں نے کلی کی اورناک میں یانی ڈالا ، پھرناک کوجھاڑا تین بارتین چلوؤں ہےاور ا یک دوسری روایت میں یول ہے پھرانہون نے کلی کی اورناک میں یانی ڈالاا یک چلو ہے اور ابیا تین با رکیا، بخاری کی ایک روایت میں بدالفاظ میں کہ پھرانہوں نے اپنے سر کااس طور پر مسح کیا کہ دونوں ہاتھوں کوآ گے ہے پیچھے کی طرف لے گئے ،اور پیچھے ہے آ گے کی طرف ایک بارلائے ،اس کے بعدانہوں نے اپنے دونوں پیروں کو گخنوں تک دھویا ، بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے کہانہوں نے کلی کی اور نا کے جھاڑی تین ہا را یک چلو ہے۔

#### تشريح

### عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه

عبداللہ بن زید نام کے کئی حضرات طبقہ صحابہ میں ، مثلاً ایک عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عند جن کی روایت وضوء کے بارے میں مشہور ہے، دوسر ے عبداللہ بن زید بن عبدر بہ جن کوخواب میں کلمات اذان القاء کئے گئے تھے۔ یہاں اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عند ہیں ۔

قو له قیل لعبد الله بن زید بن عاصم رضی الله علیه و سلم عنه کیف کان رسول الله صلحی الله علیه و سلم عنه کیف کان رسول الله صلحی الله علیه و سلم یقت و ضا السخ عبرالله بن زیر بن عاصم رضی الله تعالی عنه عرض کیا گیاان سے درخواست کی تئی که حضر ت رسول اگر مسلی الله تعالی علیه و سلم وضوکس طرح فرمات تھ؟
مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضر ت رسول پاک سلی الله تعالی علیه و سلم وضوفرمات تھے ای طرح وضوکر کے ہم کود کھا ہے تا کہ پھر ہم بھی اس کے مطابق وضو کیا کریں۔
عضا من طرح وضوکر کے ہم کود کھا ہے تا کہ پھر ہم بھی اس کے مطابق وضوکیا کریں۔
ملاحت وضوکر کے ہم عمول تھا، بعض دفعہ کوئی صحابی از خود پیشکش فرمات کہ آؤییں تم کو وضوکر تے تھے ،
وضوکر کے دکھاؤں کہ حضر ت رسول اگر مسلی الله علیه وسلم کس طرح وضوکر تے تھے ،
کبھی دوسر سے حضر ات درخواست کرتے تھے ، جیسے یہاں بھی دوسر سے حضر ات نے حضر ات نے حضر ات درخواست کی۔
کبھی دوسر سے حضر ات درخواست کرتے تھے ، جیسے یہاں بھی دوسر سے حضر ات نے معاوم ہوا کہ وضوء مناز کوبا قاعد ہ اپنے بردوں سے بھنا ہیا ہے ،
مناخدہ : (۱) سے معلوم ہوا کہ وضوء نماز کوبا قاعد ہ اپنے بردوں سے بھنا ہیا ہم میں یا ہے کہ اس بے کہا ہے کہ میں یا ہے کہا ہے کہا ہی ہم میں یا ہے کہا ہے کہ میں یا تنی ہا ہے کہا کہا کے کہا ہے کہا ہے کہا کہا کے کہا ہے کہا کہا کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہا کے کہا ک

كووضو،نماز كاطريقه بھىبا قاعد ەسكھائىي\_

آج اس سلسلہ میں بہت کوتا ہی ہوتی ہے گداس کابالکل اہتمام نہیں جس کا نتیجہ رہے ہے کہ اس کابالکل اہتمام نہیں جس کا نتیجہ رہے ہے کہ بہت سے فارغین اور فاضلین مداری میں کئی کئی سال لگانے کے باوجود سنت کے مطابق فوجہ کی وضواور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے ، اس لئے اس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے۔

قبولیہ فلاعا ہو ضبوء الخ: حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عند نے وضو کا پانی منگایا، اور پھر ہاتاعدہ وضو کرکے دکھایا۔

#### اشكال مع جواب

اس پراشکال ہوتا ہے کہ زبانی طور پر بیان فر مادیتے ، با تاعدہ وضوکر کے دکھانے کی کیا ضرورت بھی؟

جواب: اس کاجواب ہے ہے کیملی طور پر کر کے دکھانے سے وہ چیز اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، اور ذہن میں بیٹے جاتی ہے۔ اس لئے خود آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کامعمول مبارک بھی عملی طور پر کر کے دکھانے کا تھا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول بھی عموماً عملی طور پر کر کے دکھانے کا تھا، اس کے مطابق حضرت عبداللہ بن زید بن معمول بھی عموماً عملی طور پر کر کے دکھانے کا تھا، اس کے مطابق حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی با قاعد ہ وضو کر کے دکھایا۔

قو له فافرغ على بديه الخ يهال موضوى تفصيل بيان كى جارى ب وضوى تفصيل بيان كى جارى ب من كه دونول بالقول ب دونول بالقول ب كه البين دونول بالقول ب كه البين دونول بالقول به دودوم تبه دهونا بهى درست ب بهر آ كم بعض اعضاء كے تين تين مرتبه دهونے كاذكر ب،اس معلوم ہوا كه بعض كودودوم تبه اوربعض كوتين تين دهونا بهى

درست ہے۔

تُمَّ مَضَمَضَ وَ استَنْتُرَ ثَلاَثَا النح: پُرتین مرتبکی فرمانی، اورتین مرتبه ناک میں یانی ڈال کرناک کوصاف فرمایا۔

### مضمضه واستنشاق كاحكم

مضمضه اوراستشاق کی وضوا ورغسل میں حیثیت کیاہے؟ "

اس میں تین مذاہب ہیں۔

- (۱)۔۔۔۔امام ما لک اورامام شافعی کے ہاں دونوں دونوں میں سنت ہیں۔
- (۲)..... دونول دونول میں واجب ہیں۔ یہ امام احمد ابن ابی لیلی، اسحاق اور عبداللہ بن مبارک کاند بہب ہے۔
- (۳) ....غسل جنابت میں دونوں فرض ہیں ، وضو میں سنت ہیں ، پیہ تفیان تو ری اور ابو حنیفہ اور ساف کی ایک جماعت کا مسلک ہے۔

پہلے اور دوسرے ندجب والول نے دونول کومساوی رکھا ہے، احناف نے تفریق کی ہے، شمل میں فرض کہاا وروضو میں سنت۔

اب ہم ہے وجہ فرق کا مطالبہ ہوگا، وجہ فرق ہیہ ہے کہ قرآن میں عسل اور وضو میں تعبیر الگ الگ قتم کی ہے، وضو میں مخصوص اعضاء کے دھونے کا تکم ہے، عسل وجہ کا تکم ہے، اور ناگ الگ قتم کی ہے، وضو میں مخصوص اعضاء کے دھونے کا تکم ہے، عسل وجہ کا تکم ہے، اور ناگ اور منہ کا اندروالا حصہ وجہ میں داخل نہیں ہے، کیونکہ ان کا مواجہت میں کوئی دخل نہیں ہے، کیکن غسل میں تعبیر ہیہ ہے کہ ''ان کے نتہ م جنب ف اطھر و ا''المطہر واکا تکم ہے اس میں مبالغہ ہے، مبالغہ ہے، مبالغہ کے ساتھ طہیر کا تکم ہے۔ مبالغہ فی الطھار ہ کیسے ہوگا، جواعضاء من کل اوجوہ ضاہر ہیں ان کوتو دھونا ہی بڑے گا، ان کودھونا مبالغہ نیمیں سمجھا جائے گا، مبالغہ تب ہوگا

جب ان اعضاء کوبھی دھولیں جومن وجہ ظاہر ہیںمن وجہ باطن ہیں،السے اعضاء منہ اورناک کے اندر کا حصہ ہے، بیمن وجہ ظاہر ہے، اس لئے منھ کے اندریانی جااجائے کیکن حلق ہے اوپر رے تو روزہ نہیں ٹو ٹنا، اورا گرتے منھ کے اندرے واپس چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹنا، تو اس مسلّے میں اس کو باطن سمجھا ہے ، تو مبالغة تب ہوگا جب ان کوبھی دھویا جائے۔

#### مضمضه واستنشاق كي كيفيت

مضمضه واستنشاق كي مانج كيفيات موسكتي ميں۔

- (۱) .... فيصل بغو فة و احدة. ايك چلوت تين دفعه ضمضه كركے پيمراسي چلوت تين با راستنشاق کیاجائے۔
- (٢) .... و صل بغو فة و احدة. الك چلوس الك مضمضه واستشاق كما حائر ، مجراى ہے دوسر امضمضیہ واشتشاق کھراسی ہے تیسر امضمضیہ واستنشاق کیاجائے۔
- (٣).....فيصل بيغو فتين. ايك چلو ہے تين دفعہ ضمضه پھر دوس ہے چلو ہے تين دفعہ استشاق کیاجائے۔
- (٣)....و صل بشلاث غير فيات. الك چلوسة الك دفعه مضمضه واستشاق، پجر دوس سے چلوہے دوسری مرتبہ پھرتیسر سے چلوہے تیسری مرتبہ۔
- (۵)....فصل بست غرفات. جھ چلو نے ضل کریں گے، تین چلوؤں ہے تین دفعہ مضمضه پھرتین چلوؤل ہے تین دفعہ سنشاق۔

اس بات برتمام فقهاء كالقاق ہے كەبديانچول صورتيں جائز بيں، اختلاف اس بيس ہے کدان میں ہے اولی اورافضل کونی صورت ہے؟

امام ما لک وشافعی کی ایک ایک روایت به ہے کہ فصل بہتر ہے،لیکن حنابلہ اور شافعیہ

قائلین وصل کی دلیل: قائلین وصل عبداللد بن زیدگی اس مدیث سے استدابال

کرتے ہیں اس کی بعض روایات میں لفظ ہیں "مضمضہ ور استنشق من کف
واحد" بعض روایات میں لفظ ہیں "مضمضہ اور
استشاق دونوں کے بعدا یک مرتبہ شلشاً کہا جس سے بظاہروصل بی معلوم ہوتا ہے،
بعض روایات میں ہے "مضمضہ و استنشق ثلثا بثلث غرفات من ماء"
بعض روایات میں ہے "مضمضہ و استنشق ثلثا بثلث غرفات من ماء"
بعض میں پیلفظ ہیں "مضمض و استنشر ثلث مرات من غرفة و احدة"
غرضی کے بیر مختلف الفاظ وصل پر دابات کر
مضمن کی مدیث کے بیر مختلف الفاظ وصل پر دابات کر
منے ہیں۔

جوابات: اس مدیث کے قائلین فصل کی طرف ہے گئی جوابات دیئے گئے ہیں۔ (۱) ۔۔۔۔ بیعبارت تنازع فعلین کے باب سے ہے، دراصل "من کف واحد" کالفظ دود فعدتها، ایک کوحذ ف کردیا دوسر براعتاد کرتے ہوئے، "مضمض" کے بعد
"من کف و احد" محذ وف ہے۔ تقدیر عبارت بیہوگ۔ "مضمض من کف
و احد و استنشق من کف و احد" مضمضه الگ چلو ہوا، اور استشاق الگ
چلو ہے، ایسی "مضمضہ الگ چلو ہوا، اور استشاق الگ

"استنشق" دونوں فعلوں کا شلقاً میں تنازع ہے، ایک کا معمول محذ وف مانا جائے
گا، تقدیر عبارت یوں ہوگی "مضمض شلقاً و استنشق شلقاً" اب بیحدیث دال
یروسل نہیں ہے۔

- (۲) ..... "من کف و احد" کا مطلب بینیں ہے کدا یک ہی چلولیااس ہے مضمضہ اور استشاق کیا، بلکہ مطلب بیہ ہے کدا یک ہی چلوسے پانی لیتے تھے، دو چلونہیں استعال فرماتے تھے، یعنی ایک ہی ہاتھ استعال کرتے تھے۔
- (٣) ..... "من كف واحد" كامطلب بيئ كمضمضه واستنشاق دونول كے لئے دایاں ہاتھ ہی استعمال كیا تھا، ہوسكتا تھا كہ كى كوہ م ہوتا كه استعمال كیا تھا، ہوسكتا تھا كہ كى كوہ م ہوتا كه استعمال كیا تھا۔ كیا ہو،اس شبہ كے ازالہ كے لئے فرما دیا" من كف واحد" كه دونوں جگہ دایال ہى استعمال كیا ہے۔
- (٣) ..... اگر مان لیا جائے کہ بیر حدیث وصل پر داالت کررہی ہے تب بھی بیر حدیث ہارے خلاف نہیں کیونکہ وصل جائز تو ہمارے ہاں بھی ہے، گوافضان نہیں بیر حدیث بمارے خلاف نہیں کیونکہ وصل جائز تو ہمارے ہاں بھی ہے، گوافضان نہیں بیر حدیث بیان جواز برمحمول ہو سکتی ہے، بلکہ حنفیہ کی دوسری تعبیر کے مطابق وصل سنت بھی ہے، اگر چرکمال سنت فصل ہی ہے۔
- دلائل فنصل: (۱) ..... حافظ ابن السكن نے اپنی ضیح میں شفیق بن سلمه کی روایت نقل کی دوایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عند کو

وضوكرت و يكما، الى روايت مين بيلفظ بهي بين: "افرد المضمضة من الاستنشاق ثم قالا هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ." (التلخيص الجير: 4/1)

- (٢) ....سنن الى داؤو مين طلحه بن معرف عن ابيعن جده كى روايت جاس مين بيلفظ صراحة آرج بين، "ورأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق" اس صراحة فصل ثابت مواد (ابوداؤد شريف ١٨/١٠)، باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق)
- (۳) ۔۔۔۔احادیث صححہ کثیرہ میں پیلفظ آرہے ہیں: "مصصص ثلثاً و استنشق ثلثاً" ہر

  ایک کے ساتھ ثلاثاً کالفظ الگ الگ ہے، ایسی روایتیں بظاہر فصل پر ہی داالت کرتی

  ہیں۔(مثلاً حدیث علی مع تر ندی: ۱/۱، حدیث عثمان "سنن الی داؤد: ۱/۱۱)

  اس کے علاوہ قیاس کا تفاضا بھی یہی ہے کہ فصل رائے ہونا بیا ہے ، اس لئے کہناک
  اور منہ دوالگ الگ عضو ہیں، جیسے دوسر سے اعضاء میں فصل کیا جاتا ہے، ایسے بھی ان میں بھی فصل ہونا بیا ہے۔

قوله ثم مسحر أسه بيدايه الخ: پراپنركائ دونول باتھول سے مسحر أسه بيدايه الخ

## مسح رأس كے مساكل

پهلا مسئله: امام ما لكرحمة الله عليه كاند جب بيد كمس رأس مين استيعاب

فرض ہے۔ شافعیہ حفیہ کا مذہب ہیہ ہے کہ استیعاب رائس فرض نہیں، بعض کا مسح فرض ہے،

پورے سر کا مسح کر لینا سنت ہے۔ پھر حنفیہ اور شافعیہ کا اس میں اختلاف ہوا ہے کہ سرکے کئے

حصے پرمسح فرض ہے؟ شافعیہ کا مذہب ہیہ ہے کہ مطلق بعض کا فرض ہے، اگر سر کے استے حصے کا

مسح ہوجائے جس پر لغۃ بعض رائس کا اطلاق کیا جا سکتا ہوتو فرض ادا ہوجائے گا، خواہ تین بال
کی مقد اربی مسح ہو۔ حنفیہ کی اس مسئلہ میں روایات مختلف ہیں، مشہور رہے ہے کہ ربع رائس کا مسح
فرض ہے۔ (اوجز المسالک: ۱/۳۸)

مالکید کی دلیل بین کوئی مقدار تعین وجد و فیس کی گئی، البذا بوراسر ہی مراد مونا کی گئی، البذا بوراسر ہی مراد مونا بیا ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ جب کسی فعل کے بعد مفعول بہ بھی ذکر ہوتو فعل کے تحق کے لیے ضروری فیمیں کہ مفعول بہ کے ہر ہر ہز برفعل کا وقوع ہو ۔ بلکہ مفعول بہ کے بعض حصہ پر بھی وقوع ہوجائے تو فعل مختق ہوجائے گا، مثلاً اگر کہاجائے ''اصوب زیددا'' تو اس امر کے امتثال کے لئے ضروری فیمیں کہ ذبید کے ہر ہر عضو پر مارا جائے بلکہ بعض اعضاء پر مار نے سے بھی امتثال امر ہوجائے گا، ایسے ہی اگر کوئی کہے ''مسبحت المجداد'' تو اس کے صادق ہونے کے لئے ضروری فیمیں کہ دیوار کے ہم ہر ہر جز اور ہرا بین کوچھواجائے ، بلکہ دیوار کے بعض مونی علیہ السام کے بارے بیں ہے۔ ''واحد بر اُس اخیمہ یہ جو ہ المیہ '' اس بیل بھی مونی علیہ السام کے بارے بیل ہے :"واحد بر اُس اخیمہ یہ جو ہ المیہ '' اس بیل بھی کو براس کر کہا تو سے بورے سر مونییں اور نہ بی ایک ہا تھ سے داڑھی پکڑ کر دومر سے ہاتھ سے پورے سر کے بالوں کا پکڑ ناممان ہے ۔ غرضیکہ کسی فعل سے تحقق کے لئے اس کا مفعول بہ کے ہر صحمہ پر وقوع ضروری فیمیں ، بلکہ بعض مفعول بہ پروا تع ہوجانا بھی کافی ہوتا ہے ۔ لہذا ''و امسبحو و قوع ضروری فیمیں ، بلکہ بعض مفعول بہ پروا تع ہوجانا بھی کافی ہوتا ہے ۔ لہذا ''و امسبحو و قوع ضروری فیمیں ، بلکہ بعض مفعول بہ پروا تع ہوجانا بھی کافی ہوتا ہے ۔ لہذا ''و امسبحول کا وقوع ضروری فیمیں ، بلکہ بعض مفعول بہ پروا تع ہوجانا بھی کافی ہوتا ہے ۔ لہذا ''و امسبحول کا وقوع ضروری فیمیں ، بلکہ بعض مفعول بہ پروا تع ہوجانا بھی کافی بورا ہوجا تا ہے ۔ اس اصول کا وقوع ضروری فیمیں ، بلکہ بعض مفعول بہ پروا تع ہوجانا بھی کافی بورا ہوجا تا ہے ۔ اس اصول کا وقوع شروری فیمیں ، بلکہ بعض مفعول بہ پروا تع ہوجانا بھی کافی بورا بوجا تا ہے ۔ اس اصول کا وہروں کے بیکہ بیا تھے ۔ اس اصول کا وہروں کیا تھوں بھی بورا بوجا تا ہے ۔ اس اصول کا وہروں کیا تھوں بھی بورا بوجا تا ہے ۔ اس اصول کا وہروں کیا تھوں کیا کہ کوئی بورا بوجا تا ہے ۔ اس اس کیا کہ کوئی بورا بوری بیا تھی ہورا ہوتا ہے ۔ اس کیا کیا کوئی بورا بوری بیا ہوری کیا کیا کیا کہ کوئی بورا بوری کیا کہ کیا کیا کیا کوئی بورا بوری کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کی کوئی بورا بوری کیا کیا کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کوئی کوئی کیا کوئی کیا کیا کوئی کوئی ک

قاضاتو پہ تھا کہ جینے بعض کا بھی مسے ہوجائے کا فی ہوتا ہے گاراک دوبالوں کا مسے کرایا جائے تو بھی مسے ہوجائے ، لیکن مانع کی وجہ ہے ہم اتن قابل مقدار کو کافی نہیں کہہ سکتے ، کیونکہ اتن قابل مقدار کا مسے تو عسل وجہ کے ضمن میں بھی ہوجاتا ہے ، پیمستجد ہے کہ پورامنھا ستیعا ب کے ساتھ دھویا جائے اور سر کابال بھی نہ بھیگے ، اگر اتن قلیل مقدار کا مسے کا فی ہوتا تو سر کے مسے کو مستقل فرض قرار دینے کی ضرورت نہیں ، معلوم ہوا کہ یہاں سر کا معتد بہ حصہ مراد ہے ، جو عسل وجہ کے ضمن میں نہ آتا ہو ، وہ بعض کتنا ہے اس کا آیت میں بیان نہیں تو آیت مقدار فرض مسے میں جمل ہوئی اس کا بیان تا اش کرنے کی ضرورت ہے ، چنا نچے حدیث مغیرہ بن شعبہ میں ہے میں جمل ہوئی اس کا بیان تا اش کرنے کی ضرورت ہے ، چنا نچے حدیث مغیرہ بن شعبہ میں ہوا کہ آ گرائی ہے کم پراکتفاء جائز ہوتا تو بیان جائز ہے ، اس ہے کم پراکتفاء جائز ہوتا تو بیان جواز کیلئے بھی نہ بھی ضرور کیا جاتا ، پہتھ ریش السلام مولانا شبیرا حمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام جواز کیلئے بھی نہ بھی ضرور کیا جاتا ، پہتھ ریش السلام مولانا شبیرا حمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام جواز کیلئے بھی نہ بھی ضرور کیا جاتا ، پہتھ ریش السلام مولانا شبیرا حمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام ہوا کو خوذ ہے ۔ (فضل الباری : ۲/۳۱۳)

دوسرا مسئله: سر کے میں قوحید مسئون ہے یا تلیث یعنی سر کا میں ایک مرتبہ کرنا بائے یا تین مرتد؟

امام مالک امام احمد امام ابوحنیفه اورجهور کا مسلک بیه به کهسر کے مسیح میں تو حید مسنون ہے ، امام شافعی کی بھی ایک روایت یہی ہے ، امام شافعی کا قول مشہور بیہ بے کہ سر کے مسیح میں تثلیث مسنون ہے ۔

اصام شافعی کمی دلیل: (۱) بعض روایات میں تین دفعہر کامسے کرنا بھی وارد ہوا ہے،ان کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ تثلیث مسئون ہے۔ (۲) سوہ مسے کواعضا و مغمولہ پر قیاس کرتے ہیں، جب اعضا و میں عنسل تین دفعہ مسئون ہے تو مسے بھی تین دفعہ مسئون ہونا ہیا ہے۔

حنفیه کے دلائل: حفیاورجہورکے دلائل یہ ہن کے حضرت عبداللہ بن زید، عبدالله بن عباس،عبدالله بن ا بي اد في على ،عثمان رضى الله تعالي عنهم وغير هم سب حضرات آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کی حکایت کر رہے ہیں ،ان کی حدیثیں وحدت مسحیر دلالت کرتی ہیں،امام ابو داؤ دفر ماتے ہیں:''احسادیسٹ عشمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس انها واحدة" ان ا حادیث کی بنا ءیر حنفیہاورجمہورعلاءا یک مرتبہ سے کرنے کے قائل ہیں، نیزمسے راُس میں قیاس کے لحاظ ہے بھی تثلیث نہیں ہونی میاہئے ،اس لئے کفسل کی بنا وعظیف یر ہے، اور تنظیف کامقتصل میر ہے کونسل میں تکرارمسنون ہو، تا کہ نظافت زیادہ ہو، مسح کی بناء خفیف پر ہے، اور تخفیف اس میں ہے کہ ایک ہی مرتبہ سے کا حکم ہو كيونكه تثليث مسح كرنے سے تو تقريباً عسل بن جاتا ہے، اس لئے مسوح كومفول یر قیاس کرنے کے بچائے بہتر یہ ہے کہ ایک ممسوح کو دوسر مےمسوح پر قیاس کیا حائے۔جیسے سر مرمسح کیا جاتا ہے ایسے ہی خفین پر بھی مسح کیا جاتا ہے ،اورمسخ خفین میں کسی کے بال بھی مثلیث مسنون نہیں ،اس پر قیاس کرتے ہوئے مسح رأس میں بھی تثلیث نہیں ہونی ماہے ۔رہی وہ احادیث جن میں تین مرتبہ سے کا ذکر ہےان كاجواب مارى طرف سے بيت كد مارے نزديك بھى بغير جديدياني لينے كے كَلِيْحِ ہاتھ كوسر پر پھيرليا جائے تو جائز ہے،اور بدا حاديث بيان جواز پرمحمول ہيں، ہارانزاع شافعیہ کے ساتھ دوچیزوں میں ہے۔

(۱) ۔۔۔۔ وہ ماءجدید کے ساتھ تثلیث کے قائل ہیں، اور ہم ماءجدید کے ساتھ تثلیث کے قائل نہیں۔۔

(٢).....وه تثليث كومسنون كهته بين اور بم صرف جائز بمجهت بين \_

ان احادیث میں تثلیث کا ذکرتو ہے کیکن ماء جدید لینے پر اور سنیت پر کوئی والات نہیں ،اورززاع انہی دونوں ہاتوں میں ہے۔

تیسر ا مسئله: ال بات پرسب علاء کاا تفاق ہے کیسر کے مسیح کے موقعہ پرافضل میہ ہے کہ ماء جدید لیا جائے ، بحث اس میں ہے کہ اگر کسی نے نیا پانی نہیں لیا، ہاتھوں کی بیچی ہوئی تری ہے مسیح کرلیا تو مسیح ہوگیا مانہیں؟

شافعیہ کے ہال مسے نہیں ہوا، حنفیہ کے ہال مسے ہوجائے گا۔ شافعیہ کے ہال ماء جدید لینا فرض ہے، حنفیہ کے ہال فرض نہیں افضل ہے، لیکن حنفیہ کے ہال تفصیل ہیہ ہے کہ اگر پہلے اعضاء کو دھونے ہے تری بچی ہوئی ہوتو اس ہے مسح کرنا جائز ہے، اگر پہلے مسح ہے تری بچی ہوئی نہ ہوتو اس ہے مسح جائز نہیں ہے۔

اس باب کی النبی کی حدیث ہے: "عن عبداللہ بن زید اند و رأی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ضا و انہ مسح رأسه بماء غیر فضل یدیه" اس حدیث کو دوسرا" بماء دوسرا وایت کیا گیا ہے ایک یہی" بماء غیر فضل یدیه" یاء کے ساتھ۔ دوسرا" بماء غیبر فضل یدیه" یاء کے ساتھ۔ دوسرا" بماء غیبر فضل یدیه یاء کے ساتھ۔ کیا صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ہاتھوں سے بچ ہوئے پانی کے علاوہ دوسر سے پانی سے سر کا مسے کیا، اس میں ماء جدید لینے کا ذکر ہے، اب یہ حدیث ندخفید کے خلاف ہوگی نہ شا فعید کے، اور دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اس پانی سے مسے کیا جو ہاتھوں کی تری سے بچاہوا تھا، اس صورت میں بی صدیث حفید کی دلیل ہوگی کہ نیا ان لینا ضروری نہیں۔

اس کے علاوہ ابوداؤ داور منداحمہ میں رہیج بنت معو فرے روایت ہے:''مسسے بسر أسسه من فضل ماء كان فرى يده'' بيرحديث صراحة ولالت كرتى ہے كہ پر كى ہوئى ترى ہے سے كرنا جائز ہے۔

اب قابل غورجہور کے لئے دوہا تیں ہیں: ایک بیا کہ مُفَسِّرُ مُفَسِّرُ مُفَسِّرُ مُفَسِّرُ کے خلاف ہے، دوسرا بیا کہ جہور کے نز دیک جور تیب فعلی مسنون ہے وہ حدیث میں آنے والی ترتیب ذکری کے خلاف ہے، اس کے دوجواب ہیں۔

(۱) ۔۔۔ "اقب ل بھم او ادبر" میں عطف واو کے ساتھ کیا گیا ہے،اورواور تیب کوئیس بیا ہتی مطلق جمع کے لئے آتی ہے، تو "اقبل بھما و ادبر" یہ کسی تر تیب کو منتضی ٹہیں پھر تخالف کا سوال ہی پیدائیس ہوتا، تخالف تب ہوتا اگریہ جملہ کسی خاص تر تیب پر ولالت کرتا۔

(٢) .... بعض نے اقبال وادبار کے معنی اور بیان کئے ہیں، اقبال کے معنی آ گے ہے ہاتھ

لے جانا، ادبار کے معنی بیچھے سے ہاتھ آ گے کولانا، اس صورت میں تفسیر اور مفسر میں بھی۔ (اشرف بھی مطابقت ہوجاتی ہے، اور ترتیب فعلی اور ترتیب ذکری میں بھی۔ (اشرف التوضیح: ۱/۲۱۸)

#### تمام اعضاء وضو كاايك ايك مرتبه دهونا

﴿ ٣٢٣﴾ وَعَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَبُاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ تَوَضَّأُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً لَمُ يَرِدُ على هذا ـ (رواه البحارى) حواله: بخارى شريف: ٢٤/ ١، باب الوضوء مرة مرة، كتاب الوضوء، حديث نمبر: ١٥٥ ـ

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کوا یک ایک ہاردھویا اور اس پر اضافہ نہیں کیا۔

قعش دیسے: ایک ایک مرتبہ دھونا فرض کا درجہ ہے، وضواس ہے بھی ہوجاتا ہے، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہرعضو کے ایک ایک مرتبہ دھونے پر بھی اکتفاء فرمایا، تاکہ معلوم ہوجائے کہ پہنچی جائز ہے۔فقط

#### اعضاء وضوكودو دوبار دهونا

﴿٣٢٥﴾ وَعَنُ عَبُهِ اللهِ بُنِ زَيُدٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ أَذَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ أَذَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَصًّا مَرُّتَنِي مَرَّتَنِي (رواه البحاري)

حواله: بخارى شريف: ٢٤/١، باب الوضوء مرتين مرتين، كتاب

الوضوء، حديث نمبر:۵۸ا\_

قر جمه: حضرت عبدالله بن زیدرضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وضوییں تمام اعضا ء کو دو دوبار دھویا۔ علیہ وسلم نے وضوییں تمام اعضا ء کو دو دوبار دھویا۔ قشر معاوم ہوا کہ ہرعضو کا دو دوم تبددھونا بھی درست ہے۔

#### اعضاء وضوكوتين تين بإردهونا

﴿٣٤٣﴾ وَحَنُ عُنُمَا دَرَضِى الله عَنُهُ أَنَّهُ تَوَضًا بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ الآ
اُرِيُكُمُ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضًا ثَلَاناً ثَلَاناً وَلا مسلم)
حواله: مسلم شريف: ١٢١/١، باب فضل الوضوء والصلوة عقبه،
کتاب الطهارة، حديث نمبر: ٢٣٠.

قو جمعه: حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ انہوں نے مقاعد میں جب وضوکر نے کا ارادہ کیا تو کہا میں تم لوگول کو حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھاتا ہول،اور پھرانہول نے وضو کیا تو اعضا کو تین تین باردھویا۔

تشریح: یهان تین حدیث الاری بین اول "تو ضاً مَرَّ مَرُ مَرَّ مَرَ الله تعالی علیه وسلم سے ثابت بین، اول فرض کا درجہ ہے، دوسرا جواز کا۔ تیسراسنیت اور افضایت کا۔ کدایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، اور اس کے بغیر وضوبی ندہ وگا۔ دودومرتبہ دھونا بھی جائز ہے۔ اور اصل سنت اور افضال تین تین مرتبہ دھونا ہے۔ اور حدیث شریف میں ایک

اورطریقه بھی منقول ہے کہا یک ہی وضو میں بعض اعضا ءکوا یک یا دومر تبہ دھونا بعض کو تین مرتبہ دھونا یہ بھی جائز ہے ۔فقط

#### خنگ ایر بول کے لئے آگ کاعذاب

﴿ ٣٤٧ ﴾ وَعَنُ عَبُهِ اللهِ مَنَ عَبُهِ اللهِ مَنِ عَمُ و رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ رَحَعُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ مَكَةَ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ حَتَى إِذَا كُنَا بِسَمَاءٍ بِالسَّلَو بُسَقِ تَعُسُّلَ الْمَعُ مُ عَنْدَ الْعَصُرِ فَتَوَصَّوْا وَهُمُ عُمَّالٌ فَانْتَهَبُنَا إِلَيْهِمُ وَمَلَمَ وَيُلُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلٌ وَاعْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلٌ وَمَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلٌ لِمُعْقَالِ مِسْولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلٌ لِلْاعْقَالِ مِسْولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلٌ لِلْاعْقَالِ مِسْولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلٌ لِلْاعْقَالِ مِسْولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلٌ لِلهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّارِ السِّعُوا الْوُصُوءَ (دواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ۱/۱۳۵) ، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، كتاب الطهارة، صريث نمبر:۲۳۱\_

حل لغات: تعجل تفعل ہے،جلدی کرنا،تیزی دکھانا،اعقاب جمع ہے،واحد عقب جمعنی ایرٹی،تلوح لاح الشہ ون) لوحا ظاہر ہونا، چمنا،یہ مسها مس الشہ مسا (س) چھونا،اسبغوا الوضوء ہرعضو کواچھی طرح دھونا،باب افعال ہے۔

قر جمع : حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عند ہے روایت ہے کہ ہم رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ معظمہ ہے مدینہ منورہ واپس آ رہے تھے، کدرات میں جب ایک چشمہ پر پہو نچ تو ایک جماعت نے عصر کی نماز کے لئے جلدی کی، چنانچ ان لوگوں نے جلدی جلدی وضو کرلیا، تو جب ہم ان کے قریب پہو نچ تو ان کی ایرٹیاں چک رہی تھیں ان کو جلدی جائے دوزخ کی آگ بی نی بی تانچ وضو کو لیورا کرو۔

پانی لگا بھی نہیں تھا، تو آ مخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ایرٹیوں کے لئے دوزخ کی آگ ہے خرابی ہے، چنانچہ وضو کو لیورا کرو۔

تعشریع: حدیث پاک ہے پیروں کے دھونے کی فرضیت معلوم ہوئی۔ اور ہی ہی کہ پیروں کا مسے کافی نہیں۔ جبیبا کہ رافضی کہتے ہیں کہ اگر مسے کافی ہوتا تو صرف ایڑی کا کچھ حصہ خشک رہ جانے پر "ویسل لسلاع تھاب من النساد" کیوں ارشاد فرماتے ؟ نیز وضو کو کامل کرنے کا حکم فرمایا اور وضو کامل ہوتا ہے۔ فرائض کے ساتھ سنن ومستخبات اور آ داب کی رعایت کرنے ہے لیں حدیث شریف ہے معلوم ہوگیا کہ فرائض کے ساتھ سنن ومستخبات اور آ داب کی آ داب کا لحاظ بھی رکھنا ہیا ہے۔

قوله ویل للاعقاب هن النار الخ: ایر ایول کے لئے بربادی ہے، ہلاکت ہے، یعنی جہنم کاعذاب ہے، اور مرادا صحاب اعقاب ہیں، یعنی ان ایر ایول والول کو جہنم کاعذاب ہے، اور وجہ بیہ ہے کہ جب ایر می خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، اور جب نماز نہ ہوئی تو اس کی وجہ ہاس کوعذاب جہنم ہوگا۔

ویسل مصدر ہے، جمعنی ہلاکت اس کافعل مستعمل نہیں ہے، اور بعض نے کہا کہ ویل جہنم کی ایک خاص وادی کانام ہے، ایر ایوں اور بطون اقدام کی شخصیص اس لئے گی ہے کہان میں عام طور پر ہے احتیاطی ہوتی ہے، جب تھوڑی ہی جگہ خشک رہنے پر وعید ہے اگر مسم کریں گے تو پھر ہمارایا وُں خشک رہنے کی وجہ سے اور زیادہ وعید ہوگی۔

#### مسئله سيح رجلين

روافض کا مسلک ہیے کہ وضوء میں ننگے پاؤل پرمسے کا فی ہے۔ جمور علاء امت متفق ہیں کہ ننگے پاؤل کا وضو میں دھونا ضروری ہے۔ دوا ھسطس کسی دلیسل: روافض آیت وضو کی قرائت جرسے استدلال کرتے ہیں، ار جلکم میں دوقر اُتیں ہیں، نصب اور جر، اگر نصب ہوتو و جو ھکم پر عطف ہوگا اس سے خسل کا تھم ثابت ہوتا ہے، جر کی صورت میں دؤس پر عطف ہوگا، سرممسوح سے لہذا یا وُل بھی ممسوح ہوگا۔

جواب: اگر قرائت جر کاوہ مطلب لیاجائے جوروافض نے لیا ہے تو کئ محالات شرعیدالازم آتے ہیں، اس لئے آبت کے وہ معنی نہیں ہو سکتے جوروافض نے لئے ہیں، وہ محالات یہ ہیں۔

- (۱) ۔۔۔ قرآن پاک کی ایک ہی آیت کی دوقر اُتوں میں تعارض ہوگا،قرآن کی دوآیتوں میں تعارض محال ہے، ایک ہی آیت کی دوقر اُتوں میں تعارض بدرجۂ اولی محال ہوگا، قرائت نصب سے عسل ثابت ہوتا ہے، قرائت جرسے تمہاری تغییر کے مطابق مسے کا تحکم معلوم ہوتا ہے۔
- (۲) ۔۔۔۔احادیث متواتر ہیں اور قرآن کی اس آیت میں تعارض لازم آئے گا، یہ بھی محال ہے،۔۔۔احادیث متواتر ہے تابت ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھی ازالہ حدث کے لئے وضو کیا تو پاؤں کو دھویا ہے، نظے پاؤں پرایک ہار بھی مسلح خہیں کیا، اگر مسلح جائز ہوتا تو بھی تو بیان جواز کے لئے مسلح فرماتے۔
- (۳).....اگر قراُت جر کاریہ مطلب لیاجائے تو اجماع امت اور آیت میں تعارض ہوگا،اور اجماع آیت کے خلاف نہیں ہوسکتا یہ محال ہے۔
- (سم) .....وه احادیث صحیحه جن میں ہے: "ویل للاعقاب من النار" ان میں اوراس آیت میں تعارض ہوگا، آیت سے ثابت ہوگا کہ سے بھی کافی ہے، اور حدیث میں ہے کہ تھوڑی جگہ بھی خشک رہ جائے تو عذاب ہوگا۔

#### قرأت جركى توجيهات

قرأت جركى مندرجه بالآنفيرمحال ثابت ہوئى تو سوال پيدا ہوگا كماس كى صحيح تفسير كيا

ہے؟ الل استنت والجماعة كى طرف ہے جروالى قرائت كى كئ توجيهات كى تئى بيں \_مثلاً:

(۱) .... قرائت جر بيں بھى ارجلكم كاعطف و جو هكم پر پر اربائ الئے ييسل رجليس كے تمم پر ہى وال ہے ۔ اور بظا بر منصوب پرعطف كى وجہ ہاں ہے ہوں ب الله المنظار و سكم مجرور ہے ، اس كے پر وس كى مونا بيا ہے تھا، ليكن اس كے پاس والالفظار و سكم مجرور ہے ، اس كے پر وس كى رعايت كرتے ہوئے ارجلكم پر بھى جرآ گيا ، اصطلاح نحاة بيس اس كوجس للجوار كمام بر بيس شائع ہے ۔ اس قو جيد كے مطابق دونوں قرائيس غسل رجلين كا تمم دے رہى ہيں۔

(۲) .....ار جلکم مجرور کاعطف رؤسکم پر بی ہے، مطلب بیہ ہوگا کہ رؤس کا بھی مسل کرواورار جل کا بھی مسلح کے دومعنی ہیں ایک ہے تر ہاتھ کی پر پھیرنا، اور دوسرا معنی ہے فسل خفیف، بینی ہلکا ساکسی شی کو دھونا، یہاں امسحوا ہے بطور عموم مجاز کے عام معنی مراد ہے، جو تر ہاتھ پھیر نے اور فسل خفیف دونوں کو شامل ہے، امسحوا کاتعاق دؤسکم کے ساتھ بھی ہے یہاں مراد تر ہاتھ سر پر پھیرنا ہے، اوراسی امسحوا کاتعاق دوسکم کے ساتھ بھی ہے یہاں مراد تر ہاتھ سر پر پھیرنا ہے، اوراسی امسحوا کاتعاق دوسکم کے ساتھ بھی ہے، یہاں سے ہماد شیل میں ہے مراد شیل خفیف ہے، یہاں سے بھی بہتم نکلا کہ پاؤں کو ہلکا سادھواو، سے کا تکم نہ نکلا مسلح باوں کو ہلکا سادھواو، مسلح کا تکم نہ نکلا مسلم کی بارش نے فسل کام عرب ہیں آتا ہے، کہا جاتا ہے مسلح الارض المطر بینی بارش نے زمین کودھوڈ الا۔

#### جر للجوار كى ُحَمَّت

جسر للجواد پڑھ کریادؤ میں پرعطف کر کے مسل خفیف کا تکم دینے میں نکتہ ہیہ کہ پاؤل کے دھونے میں عام طور پراسراف ماء ہوجاتا ہے اس تعبیر سے اسراف ماء سے روکنا الدفیق الفصیع بیاب سنن الوضوء مقصود ہے کہ بھائی بلکا ساغسل ہی کافی ہے، مبالغہ کی ضرورت نہیں، مظند اسراف ماء میں اگر غسل خفیف کرنے کاارادہ کیاجائے گاتو بھی اس کاغسل دیگراعضا ،جبیباہوجائے گا۔ (٣)..... یا وُل کی دو حالتیں ہیں،ایک تخفف یعنی موز ، پہننے کی حالت دوسری عدم تخفف يعني موزه نه ڀيننے کي حالت قر اُت نصب ميں حالت عدم تخفف کا حکم بتلانا مقصو د ہے، یعنی جب ننگے یاؤں ہوں توعشل ضروری ہے، قرأت جرسے حالت تخفف کا حکم بتانا مقصودہے، یعنی جب یاؤں میں موزے بہنے ہوئے ہوں تو رؤس کی طرح مسم کرلینا کا فی ہے،تو یہ دوقر اُ تیں دوحدا حدا حالتو ل مجمول ہیں،اس لئے تعارض نہیں۔ (۳).....امام طحاوی اورا بن حزم وغیر ہ بعض<صر ات نے کہا ہے کہ ننگے یاؤں پرمسح کا جواز ابتدائے اسلام میں تھابعد میں یہ تکم منسوخ ہوگیا ہے۔ (اشرف التوقیح)

### چوتھائی سر کامسح فرض ہے

﴿٣٢٨﴾ وَعَن الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ إِذَّ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأُ فَمَسَعَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفُّينِ. (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ١٣٣ / ١ ، باب المسح على الناصية والعمامة، كتاب الطهارة، حديث نمبر:٣٧ ١٥-

حل لغات: ناصية بيثاني كيال، نواص وناصيات، العمامة بكرى، ج عمائم، الخفين تثنيب، واحد الخف حرى موزه

ت جمه: حضرت مغيره بن شعبه رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے كه حضرت نبي کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضوفر مایا تو اپنی پیثانی کے بالوں پر اپنے عمامہ پر اور اپنے

موزول پرمسے کیا۔

تشریح: فَمَسَحَ بِنَاصِبَةِهِ: ناصیه کی مقدار پرس کیا یہی امام اعظم کا مسلک ہے۔ مقدار ناصیه چوتھائی سرکی مقدار کہلاتی ہے۔

#### مسحراس ميں اختلاف ائمه

اوامام ابوحنیفہ کے نز دیک چوتھائی سرکی مقدار مسے کرنا ہی فرض ہے۔ مالکیہ کے یہاں استیعاب راُس فرض ہے۔ آیت تیم "فامسحوا ہو جو ھکم" پر قیاس کرتے ہوئے۔اور عبداللہ ابن زیدرضی اللہ عنہ کی حدیث پرعمل کرتے ہوئے جس میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے کل راُس پرمسے کرنا ثابت ہے۔

شافعیہ کے یہال بعض رائس چند ہالوں پرمسے کرنا بھی کافی ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ آیت مطلق ہے،اور مطلق میں ادنی فر در عمل کر لیما بھی کافی ہوتا ہے۔

احناف!مالکیہ کوجواب دیتے ہیں کہ اگر استیعاب رائس فرض ہوتا تو یہاں چوتھائی سر پر اکتفا کیوں فرماتے مقدار ناصیہ پراکتفا کرنا اس کی دلیل ہے کہ استیعاب رائس فرض نہیں ہے۔

اور شافعیہ کو جواب دیتے ہیں کہ ادنیٰ فر دیرعمل کافی ہوتا تو مقدا رہا صیبہ ہے کم پر بھی تو اکتفافر ماتے ،گر حضرت نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ہے مقدا رہا صیبہ ہے کم پر مسی کرنا زندگی میں ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں ، اور آیت کو می رائی کے لئے مطلق کہنا بھی بھی تابت نہیں ، اور آیت کو می رائی کے لئے مطلق کہنا بھی بھی ہوتی ہے اور حدیث مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان شارح کی ضرورت ہوتی ہے اور حدیث مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان شارح ہے ۔ کہ مقدار ناصیبہ برمسے فرما کر مقدار فرض کو متعین فرما دیا۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مرتبی اور ایک کے لئے ملاحظہ ہو: مرتبی اور ایک کا میں کے لئے ملاحظہ ہو: مرتبی اور ایک کا ایک کا دیا ہے اور ایک کا ایک کا دیا ہے کہا کہ کا کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ کا کہا ہے کہا ہ

### مسح على العما مه كاحكم

امام ابوصنیفہ، امام مالک اورامام شافعی اورجمہور فقہاء کافد ہب ہے کہ مسب علی العدمامة پراکتفاء جائز نہیں یعنی فرض کی مقد اربھی سر پرمسے نہ کیاصر ف عمامہ پراکتفاء کرلیا تو وضو نہیں ہوگا۔ حنفیہ اور شافعیہ کے نزد کیک اگر فرض کی مقد ارسر پرمسے کرلیا جائے اور باقی ہاتھ عمامہ پر پھیرلیا جائے تو اس صورت میں وضو ہوجائے گا، کیونکہ مقد ار فرض ادا ہوگئی ، اس میں جمہور کا اختلاف ہے، کہ باقی ہاتھ پگڑی پر پھیر نے کی صورت میں استیعاب کی سنت ادا ہو گا یا نہیں ؟ بعض کے نزد کیک سنت ادا ہو جائے گی ، لیکن حفیہ کے نزد کیک امام محمد کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ استیعاب کی سنت ادا نہیں ہوگی ۔ انکہ ثلاثہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ محض معلوم ہوتا ہے کہ استیعاب کی سنت ادا نہیں ہوگی ۔ انکہ ثلاثہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ محض گڑی پر پر سے کا فی نہیں ۔

امام احمد الحق بن راہویہ اور امام اوز اعی وغیرہ حضرات کے نزدیک عمامہ کے میں التفاء جائز ہے جو حضرات میں عمامہ پر اکتفاء جائز ہی جو حضرات میں عمامہ پر اکتفاء جائز ہی جو حضرات میں عمامہ پر اکتفاء جائز ہی جائز ہے جب کہ عمامہ طہارت اختارف ہے، مثلاً بعض کے نزدیک مسیح العمامہ پر اکتفاء ہی بہناہو، جیسا کہ خفین میں ۔ اور بعض کے نزدیک بیشر طنہیں یا مثلاً بعض کے نزدیک اکتفاء تب جائز ہے جب کہ عمامہ سمارے سرکو گھرے ہو ۔ اور بعض کے نزدیک بیشر طنہیں، یا مثلاً بعض تو قیت کے قائل ہیں، اور بعض نہیں، امام احمد وغیرہ حضرات اس حدیث ہے تمسک مثلاً بعض تو قیت کے قائل ہیں، اور بعض نہیں، امام احمد وغیرہ حضرات اس حدیث ہے تمسک کرتے ہیں کہ عمامہ پر می جائز ہے، لیکن میدرست نہیں اس لئے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں صاف بتار ہے ہیں کہنا صیہ کی مقد ارسر پر مسی کرکے عمامہ پر سے کہا جو بیاں ہے اس میں نزاع تو مسیح علی العمامہ پر اکتفاء کے جواز میں ہے، اور وہ یہاں سے علی سے، اور وہ یہاں سے علی بن بنا عنہیں، حاصل یہ ہے کہ جو چیز اس حدیث ہے تا بت ہاں میں بزداع نہیں اور جس میں نابت نہیں، حاصل یہ ہے کہ جو چیز اس حدیث ہے تا بت ہے اس میں بزداع نہیں اور جس میں نابت نہیں، حاصل یہ ہے کہ جو چیز اس حدیث ہے تا بت ہے اس میں بزداع نہیں اور جس میں نابت ہیں برا سے نہیں، حاصل یہ ہے کہ جو چیز اس حدیث ہے تا بت ہے اس میں بزداع نہیں اور جس میں نابت نہیں، حاصل یہ ہے کہ جو چیز اس حدیث ہے تا بت ہے اس میں بزداع نہیں اور جس میں

نزاع ہے وہ اس حدیث ہے تا بہت نہیں اس لئے استداال کل نزاع میں اس حدیث ہے تھے انہوا۔ البتہ بعض احادیث ایس ہیں جن میں مسم علی الناصیة کا ذکر نہیں صرف مسم علی العمامہ کا ذکر ہے، ان ہے بظاہر استداال ہوسکتا ہے، لیکن جمہور کی طرف ہے ایس حدیثوں کا جواب یہ ہے کہ اول تو بیروایات درجہ صحت تک نہیں پہونچیتیں، بنارتسایم صحت ان روایتوں کو اس پرمجمول کیا جائے گا کہ مقدار فرض سر پرمس کر کے عمامہ پرمس کیا ہوگا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیرحدیث ان روایتوں کے لئے مفسر ہوگی، اورا گرتسایم کر لیا جائے کہ کہیں آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عمامہ کے مسم پر اکتفاء کیا ہے ناصیہ پرمسے نہیں کیا تو اس کو وضوعلی الوضوء کی صورت پرمحمول کیا جائے گا، یعنی پہلے وضو تھا ہر کت کے لئے دوبارہ وضو کیا اس میں صرف عمامہ پرمسے کیا، اس لئے کہ وضوعلی الوضوء میں بھی خفیف کر لی جاتی ہے، اگر سرے سے بیوضو خدام ہو تھی درست تھا ایک رکن میں تخفیف ہر رجہ اولی درست ہونی میا ہے۔

اس توجیه پرجمہوراس کئے مجبورہوئے کہ سرکامسے کتاب اللہ کی نص قطعی ہے تابت ہے، اور کتاب اللہ کے مفہوم پرکسی متواتر دلیل ہے تو زیادتی ہوسکتی ہے، خبر واحد ہے نہیں، کتاب اللہ کہتی ہے کہ سرپر مسے کرو، اب سرکے قائم مقام عمامہ کوقر اردینا پیجمی جائز ہوسکتا ہے جب کہ حدیث متواتر یامشہور ہے تابت ہو، اول تو صرف پکڑی پرمسے تابت نہیں اور اگر ثبوت مان لیس اور حدیث می زیادہ سے زیادہ خبر واحد کا درجہ ہوگا، اور خبر واحد سے زیادہ علی الکتاب جائز نہیں اس لئے جمہور محض پکڑی پرمسے کو کانی نہیں ہمجھتے۔ (تفصیل کے لئے ملی الکتاب جائز نہیں اس لئے جمہور محض پکڑی پرمسے کو کانی نہیں ہمجھتے۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہو: انعلیق السیج : ۱/۲۰۹، فی المہم: ۱/۲۵٪، بذل: ۱/۲۵٪، انٹر ف التوضیح: ۱/۲۵٪)

### مسح على الخفين

البته مسح علی الخفین سب کے نز دیک صحیح ہے۔ روافض کے علاوہ تمام الل سنت

الدفيق الفصيع ---- باب سنن الوضوء الدفيق الفصيع --- باب سنن الوضوء والجماعت كنز ديك مسح على الخفين كى روايات حد تواتر كو پہونجی ہوئی ہیں۔

روافض چونکہ مسح علی الرجلین کے قائل ہیں،اس لئے وہ مسح علی انخفین کے قائل نہیں، اورمسح على الرجلين براستدامال وَ أَرُجُ لِهِ كُمْ السِّح مِين جروالي روايت ب كرت بين كه وَارْجُلِكُمُ الْحُ كَارِ وْسِ يرعطف بـ اوروَ الْمُسَحُولُ كَتَحْت بين بـ جمهورك نزويك اصل قرأت وَ ازْجُلَكُمُ مِين نصب كي قرأة ب،اورايُلدِيكُمُ الخ برعطف موكر فَاغُسِلُوْا كَ يَحْت بِ ـ اورجروالى قرأت شاذب، ياجرجواركى بنايرب، اوروضو يمتعلق تمام روایات ہے بھی پیروں کاعشل ہی ثابت ہے۔اورجس روایت میں مسح ہے اس ہے مراد عسل خفیف ہے ۔ تنصیل اوپر گذر چکی ہے۔

### الابتداءاليمين

﴿٣٢٩﴾ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَادَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَمَلَيْهِ وَسَمَلُمَ يُحِبُّ الْتَيْمُنَ مَااسُتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ١ /١، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، كتاب الصلوة، حديث تمبر:٢٣٨،مسلم شريف: ١/١٣٢، باب التيمن في طهوره وغيره، كتاب الطهارة، حديث نمبر:٢٦٨\_

حل لغات: ترجل بابتفعل ع، الشعو بالول مين تنكي كرنا، تنعل باب تفعل ہے جوتا پہننا۔ قرجمه: ام المومنين حضرت عائشة صديقة رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه حضرت رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم جہال تك ممكن ہوتا تمام كاموں ميں داہنی طرف سے شروع كرنا يہند فرماتے تھے، ياكی حاصل كرنے ميں كنگھا كرنے اور جوتا پہننے ميں۔

تنشریع: حدیث پاک سے بیاد ب معلوم ہوا کہ وضوع شل میں دائیں سے ابتداء کرنا پہندیدہ ہے، مثلاً ہاتھ دھوتے وقت پہلے دایاں ہاتھ دھوئیں، پھر بایاں اس طرح پیر دھوتے وقت پہلے دایاں پیر دھوئیں پھر بایاں، اس طرح تعلیمی کرنے کا ادب بیہ کہ پہلے دائیں جانب کریں پھر ہائیں جانب، اس طرح جوتا پہنے کا ادب بیہ کہ پہلے دائیں پیر میں پہنیں، پھر ہائیں پیر میں۔

فی طُهُوَرِه وَ تَرَجُّلِه وَ تَنْعُلِه الخ النظال النونوں چیزوں کوبطور مثال بیان فرمایا ورنہ تواس سے پہلے فسی شانه کله میں قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا کہ ہر ہرچیز میں یہی پہندیدہ اورافضل ہے، مثلاً کرتا پہنے تو اولاً دائیں آسٹین پھر ہائیں آسٹین ،یا یا عجامہ پہنے تو اولاً دائیں پیرمیں پھر ہائیں میں وغیرہ وغیرہ۔

# ﴿الفصدل الثاني

### لباس میں دائیں کی تقذیم

﴿ ٢٤٠ ﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيْرٌ ةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ و

حواله: ابوداؤد شريف: ٢/٢١ ، باب في الانتعال، كتاب اللباس، مديث تمبر: ٣١٨١ ، مسند احمد/ ٢/٣٥٨ .

تشریح: مطلب بین کدامور محاسنہ کے اندرمیامن کومیاسر پرتر جی دو،تمام ایجھے کاموں کو دائیں طرف سے شروع کیا کاموں کو دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔اوروضو میں بھی دائیں اعضا وکو پہلے دھویا جائے۔

فسائدہ: حدیث شریف میں ایک اوب لباس کے تعلق سے بیان کیا گیاا ورایک وضو سے متعلق لباس سے متعلق کہ جب لباس پہنوتو وائیں طرف سے ابتدا کرو، وضو سے متعلق بھی بیان کیا گیا کہ وضوکرودا ئیں طرف سے ابتدا کرو۔

اس سے قبل ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پاک گذری جوفعلی ہے، جس میں خود آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاعمل مبارک ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تک ممکن ہوتا ہر ہر چیز میں دائیں سے ابتداء فرماتے تھے، یہ حدیث قولی ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نبی اگرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک نقل فر مایا ہے، جس میں امت کے لئے ہدایت فرمائی ہے، کہ ہرا چھے کام کی ابتداء دائیں جانب ہے کہ عامے ۔ فقط

يُسَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّهُ مُ دَائِسُنَا أَبَدًا عَـلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّرِهِم

#### وضومين بسم الله يزهنا

﴿ 1 ٣٤ ﴾ وَعَنُ سَعِبُدِ بُنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَوْضُوءَ لِمَنَ لَمُ يَدُكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ (رواه الترمذي وابن ماحة) وَرَوَاهُ أَحُمَدُ وَابُودَاؤُدُ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ وَالدَّارِمِيُّ عَنُ آبِي سَعِيدِ الْحُدَرِيِّ عَنُ آبِي مَعِيدِ الْحُدَرِيِّ عَنُ آبِي وَرَادُوا فِي آوَلِهِ لاَصَلَوٰةَ لِمَنُ لاَ وُضُوءً لَهُ.

حواله: ترمذی شریف: ۱۳ | ۱ ، باب فی التمسیة عند الوضوء، کتاب الطهارة ، حدیث تمبر: ۲۵، ابن ماجه شریف: ۲۳ ، باب ماجاء فی التسمیة فی الوضوء کتاب الطهارة ، حدیث تمبر: ۲۱ ، مسند احمد: ۸ ۱ ۲/۲ ، ابوداؤد شریف: ۲ ا / ۱ ، باب فی التسمیة علی الوضوء ، کتاب الطهارة ، حدیث تمبر: ۱۰۱ ، دارمی: ۸ ا / ۱ ، باب التسمیة فی الوضوء ، کتاب الطهارة ، حدیث تمبر: ۱۹۱۰ دارمی: ۸ ا / ۱ ، باب التسمیة فی الوضوء ، کتاب الطهارة ، حدیث تمبر: ۲۹۱ میلید مدیث تمبر: ۲۹۱ میلید از ۲۹۱ میلید مدیث تمبر: ۲۹۱ میلید تمبر: ۲۹ میلید تمبر: ۲۹ میلید تمبر: ۲۹ میل

تشريع: قوله لأو ضُوء لِمَنَ لَمُ يَدُكُر اسَمَ اللهِ عَلَيْهِ:

### حكم التسمية فى الوضوء

اس بات پراتفاق ہے کہ وضوء کے شروع میں بسم اللہ پڑھنامستھین ہے، کیکن اس کی حیثیت میں اختلاف ہوا ہے، امام ابوحنیفہ امام شافعی ، امام ما لگ اور جمہور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ تشمید وضوء میں سنت ہے، اگر تشمید رہ گئی تو وضوء ہوجائے گا، داؤد خلا ہری اور اسحاق بن را ہویہ کے است را ہویہ کے بال تسمید عندا اوضو واجب ہے۔ امام احمد کے دوقول ہیں۔ اشہر قول رہے کہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ ایک روایت رہ ہے کہ واجب ہے۔

امام اسحاق کے مسلک کی وضاحت ہیہ کو تسمید اگر بھول کر چھوٹ گئی یا تاویل ہے چھوڑ دی تو وضو ہوجائے گا ، تاویل کا مطلب ہیہ کہ کئی کا نظر ہیہ ہوکہ تسمید واجب نہیں ہے۔

عنائلین وجوب کی دلیل: جوحضرات وضو کے وقت تسمید کو واجب کہتے ہیں ان کی دلیل وجوب کی دلیل: جوحضرات وضو کے وقت تسمید کو واجب کہتے ہیں ان کی دلیل زیر بحث حدیث میں ہے: "لاو ضوء کے مسم اللہ علیہ" ذکر اسم اللہ علیہ" ذکر اسم اللہ ہے مراد بسم اللہ پڑھنا ہے ، معلوم ہوا کہ جوخص وضوء سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا ہے ، معلوم ہوا کہ جوخص وضوء سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھاں کا وضوء نہیں ہوتا۔

جوابات: (۱) ..... بي حديث ورج صحت تكنيس بهو تي ، خوداما م احركاار شادامام ترفريًّ خفل فرمايائي - "لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد"

(۲) .... بنابر تقدیر شاہم صحت حدیث جواب ہیہ ہے کہ بیاائے نفی جنس نفی کمال کے لئے ہے،
مطلب بیہ ہے کہ جس نے بسسم اللہ نہ پڑھی اس کاوضوء کامل نہیں ہوگا، لائے نفی
جنس دومعنی کے لئے آتا ہے، کبھی نفس شئ کی نفی کے لئے کبھی کمال شئ کی نفی کے
لئے۔کمال شئ کی نفی کی چندمثالیں بیر ہیں۔

(١) .... لا ايمان لمن لا امانة له. (٢) .... لادين لمن لا عهد له.

(٣) ..... لاصلوة لجار المسجد الا في المسجد. الكي بهت اشلماتي بن -(٣)....حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہا گر مان لیں کدانفس وضو کی فعی کے لئے ہے توبهى به حديث بمار علاف نبيل كونكه بيكام تسنويل الساقص بسمنولة المعدوم کے قبیل ہے ہے۔ بلغاء کے ہاں جھی ناقص چیز کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، بغیر بسسم الله کے وضو ہوتو جاتا ہے، جیسے دوسرے دلائل بتاتے ہیں،کیکن اتناناقص ہوتاہے کہ گویا کالعدم ہے۔

عدم وجوب تسمیه کے دلائل: (۱) مہاجر بن تفذرضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اس کی تخ تنج طحاوی ، ابوداؤ دائن ماجہ، نسائی ، ابن حیان ودیگر محد ثین نے کی ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضوفر مارہے تھے انہوں نے سلام کیا، حضوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کے درمیان میں جواب نہیں دیا ، بعد میں جواب دیا، اورتا خیر کی وجہ یہ بتائی کے میں باوضو نہیں تھا اور بغیر وضوءاللّٰہ کا نام لیما مناسب نہیں معلوم ہوااس ہے استدایال اس طرح ہے کہ جب بے وضوء آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کالفظ نہیں کہاتو اس وضو سے پہلے بھم اللہ نہیں بریھی ہوگی۔بہم اللہ میں تو اللہ کانام سلام سے زیا دہ ہے، جب آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاوضوبسم اللہ ہے خالی ہے تو معلوم ہوا کہ بسم اللہ کاریاصنا واجب نہیں ہے،ہم پیر نہیں کہتے کہ ہمیشہ وضوء ہے پہلے بھم اللہ نہیں راھتے تھے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہاں موقعہ پر رخ و تخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس فضیات پرعمل کرنے کی طرف ے کہ وضوء کے بغیر اللہ کانام نہ لیاجائے۔ (۲)....حدیث مسئی الصلوٰ ق ، ایک مخص نے تعدیل ارکان نہیں کیا ، اس کوحضوراقد س سلی

الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا" او جع فصل "اس كى ايك روايت ميں سيافظ بيں

"توضأ كما المرك الله" بيلفظ ابودا وَد منسانَى ، ابن ماجه مين موجود بين ، اس مين حكم ہے، ايسے وضو كرجيسے الله تعالى كا امر ہے ، اس معلوم ہوا كه جن بيار كاموں كا الله تعالى نے آيت وضوء مين حكم ديا ہے ان سے واجبات ادا ہوجاتے بين ، ان كے علاوہ اور واجب كوئى نہيں۔

(٣) ..... وجوب شمیه کاقول کریں تو خبر واحدے کتاب اللہ پر زیاد تی لازم آئے گی ،قرآن میں بیار واجبات ہیں ، بسم اللہ ان میں نہیں۔

(۵) .... بیمجی اوردار قطنی کی حدیث "من توضاً و ذکر اسم الله فانه یطهر جسده کله و من توضاً و لم یذکر اسم الله لم یطهر الا موضع الوضوء" ال علم معلوم ہوا کہ شمیہ کے بغیر موضع الوضو پاک ہوگیا، صاحب مشکوة نے اس باب کے آخر میں اس حدیث کو بحوالہ دار قطنی نقل کیا ہے۔ تنصیل کے لئے ملاحظہ ہو:

مذل: ۲/۱۸، مرقا ق: ۲/۱۸، شرف التوضیح: ۲/۱/۳۷)

#### اسباغ وضو

و كَمَنُ لَقِيمُ اللهِ عَنُهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهُ الحَبِدُ بِنَى اللهُ عَنُهُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ الحَبِدُ بِنَى عَنِ الدُّوضُوءَ وَحَلِلَ بَيْنَ الْاصَابِعِ وَبَالِغُ فِي اللهِ الْحَبُدُ فِي عَنِ الدُّوضُوءَ قَالَ السَّبِعِ الدُّوضُوءَ وَحَلِلَ بَيْنَ الْاصَابِعِ وَبَالِغُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ صَابِع. الدُّنُ مَا حَةً وَالدَّارِمِي إلى قَوْلِهِ بَيْنَ الْاصَابِع.

حواله: ابوداؤد شريف: ٩ / ١ ، باب في الاستنثار، كتاب الطهارة،

حديث تمبر: ٢٨١، ترمذى شريف: ٩ • ١ / ١ ، باب ماجاء فى كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، كتاب الصوم، حديث تمبر: ٢٨٨، نسائى شريف: ٢ ١ / ١ ، باب المبالغة فى الاستنشاق، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٨٨، ابن ماجه: ٣٣، باب المبالغة فى الاستنشاق، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٨٠٥، حديث تمبر: ٢٠٠٥، درمى: ١ ٩ ٢ / ١ ٩ ١ .

قرجمہ: حضرت لقیط بن صبر ہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ میں نے عرض
کیا اے اللہ کے رسول! مجھے وضو کے بارے میں آگاہ فر مادیجئے ، آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے فر مایا: کہتم وضو کو پورا کرو، انگیوں کے درمیان خلال کرو، اور اگر روزے ہے نہ ہوتو
ناک میں اچھی طرح پانی پہنچاؤ (ابو داؤ د، ترفدی) نیائی ، ابن ماجہ اور داری نے اس حدیث کو
نبین الاصابع 'تک روایت کیا ہے۔

تعشریع: اخبرنی عن الوضوء: یهال وضوے وضومتعارف مراد ہے۔ اورسوال کا منشاء یہ ہے کہ وضو میں خاص طور پر کن چیز ول کا خیال رکھنا ہا ہے؟

تا کہ وضو کامل تکمل ہو، چونکہ وضو کا کامل ہونا مطلوب ہے جبیبا کہ خود حضرت نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے: "اللهم انبی اسألک تنمام الوضوء و تنمام الصلواة و تنمام معفور تک و رضو انک" [اے اللہ میں کامل وضواور کامل نماز اور تیری کامل مغفرت اور کامل خوشنودی کاسوال کرتا ہول] تو صحابی نے اس کے متعلق سوال کیا کہ وضو کامل میں طرح ہو؟ اس کو ارشاد فرمائی اس کے لئے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبین چیز س ارشاد فرمائیں:

پہلی چیز ارشاد فرمائی:''اسبغ الوضوء'' [کدوضوکوکامل کرو]مطلب بیہ کہ ہر ہر عضو کو یورایورادھویا جائے مبا داکوئی حصہ خشک رہ جائے اور وضونہ ہو۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی: "و خسلل بین الاصابع" [اپنی انگایوں کے درمیان خلال کیا کرو]چونکدانگلیوں کے اندرونی حصہ میں اگر خلال نہ کیا جائے اندیشہ ہے کہ کوئی حصہ خشک رہ جائے اوروضونہ ہواس لئے خاص طور پرانگلیوں میں خلال کا حکم فرمایا۔

### تخليل اصابع كاحكم

انگلیوں کے درمیان خلال کے حکم میں اختلاف ہے۔

مالكيه كا مذهب: مالكيه كے يہال تخليل اصابع يدين واجب اور اصابع رجلين كا خلال متحب ہے۔

احناف وشوافع كا مذهب: حفيه شافعيد كيبال اصابع يدين اصابع رجلين دونول كاخلال مستحب ب-

امهام احمد تحا مذهب: امام احمد ی دوتول بین ایک قول شل جمهور دونوں کا خلال مستحب ہے یہی قول ان کے یہاں رائے اور اصح ہے، جیسا کدمغنی میں ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ مطلق یعنی ہاتھ اور پیر دونوں کی انگیوں کا خلال واجب ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مرقاۃ: ۲۰ - ۲/۱۹، الطبی :۲/۱۱ الدرالم مضود: ۲۸۱-۱/۲۸۱۔ تیسرا تکم فرمایا: "وب لغ فی الاستنشاق" [ناک میں پانی چڑھا کراس کے صاف تیسرا تکم فرمایا: "وب لغ فی الاستنشاق" [ناک میں پانی چڑھا کراس کے صاف تر نیس مبالغہ کرو]

استشاق کوخاص طور پرالگ ذکر کیا کہناک میں ناک کی ریزش بھی نکلتی ہے وہ بعض دفعہ ہم جاتی ہے ایسے ہی گرد وغبار ناک میں جمع ہوجاتا ہے، اور ناک ہی کے ذریعہ شیطان دماغ میں وساوس ڈالٹا ہے اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں اس لئے خاص طور پر ناک کومبالغہ کے ساتھ صاف کرنے کا تکم فرمایا۔اور میہ مسلک ظاہر میہ اور امام احمد کی ایک روایت کی دلیل

ہے کد مضمضہ سنت اوراستشاق واجب ہے۔

الا ان تکون صائما: [روزه کی حالت میں چونکه اندیشہ ہے کہ پانی اندر پہونچ کرروزہ فاسدنہ ہوجائے اس لئے روزه کی حالت میں مبالغہ کومنع فرمادیا۔

### ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال

﴿ ٣٤٣﴾ وَعَنُ إِنْ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَصَّاتَ فَخَلِلُ اصَابِعِ يَدَيُكَ وَرِخُلَيُكَ. (رواه الترمذى) وَرَوَى ابْنُ مَاحَةَ نَحُوهُ وَقَالَ البِّرُونِي هَذَا حَلِيُثٌ غَرِيُبٌ.

حواله: ترمذى شريف: ١ / ١ ، باب فى تخليل الاصابع، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٣٥، ابن ماجه: ٣٥، باب الاذنان من الرأس، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٣٨٠\_

قو جمع: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جبتم وضو کرونو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرلیا کرو۔ (ترندی) اور ایسے ہی روایت ابن ماجہ نے بھی نقل کی ہے ،ترندی میں ہے کہ بیر حدیث غریب ہے۔

تشریع: انگایول میں خلال کا مسئلہ اوپر گذر چکا، حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال ایک ساتھ کیا جائے بلکہ مطلب سے ہے کہ جب ہاتھوں کو دھویا جائے تو ہاتھوں کی انگلیوں میں اور جب پیروں کو دھویا جائے اس وقت بیروں کی انگلیوں میں خلال کیا جائے۔

### وضومين انگليون كاملنا

﴿٣٤٣﴾ وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بُنِ شَلَادٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ رَأَيُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا يَدُلُكَ آصَابِعَ رِجُلَيْهِ بِجِنْصَرِهِ. (رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجة)

حواله: ترمذى شريف: ١ ١/؟ باب فى تخليل الاصابع، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ٢٠٠ ، ابوداؤد شريف: ٠ ١/؟، كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين، حديث نمبر: ١٨٨ ، ابن ماجه ١٣٥٠ ، باب تخليل الاصابع، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ١٨٨ .

حل لغات: يدلک دلک (ن) دلکاً رَّرُ نا، ملنا، خنصر چونُی اَنَّلی، چناصر.

قرجمہ: حضرت مستورد بن شدا درضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب وضوفر ماتے تو اپنی چھنگلیا ہے اپنے پاؤل کی انگلیول کو ملتے۔

تنشریع: مطلب بیہ کہ پیروں کی انگیوں کا ظال اپنیا کیں ہاتھ کی چھوٹی انگی ہے فرماتے تھے، حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ پیروں کی انگیوں کا خلال با کیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کرنامتحب ہے ایک تواس لئے کہ بیزیادہ آسمان ہے دوسرے اس لئے کہ بہتر یہی ہے کہ چھوٹا ہڑوں کی خدمت کرے۔

# دلك في الوضو كاتمكم

اورا گردلک ہے مراداعضاء کاملنااوررگڑ نالیاجائے تو بیجی ہوسکتاہے،امام شافعی

کے بہاں دلک اعضاء کارگڑ کر دھونا مندوب ومشحب ہے، مالکیہ کے بہاں واجب ہے، حنفید کے بہال بھی مستحب ہے۔

## دلك في الوضو مين مسلك مالكه كالمحقيق

داک! مالکیه کے نز دیک وضوا ورنسل دونوں میں دلک بعنی امیر اد الیاد علمی الاعتضاء واجب ،علامه دسوقی مالکی الشرح الكبير کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کی عسل کا کھق بغیر دلک یعنی امر از الید کے ہوتا ہی نہیں ،ان کے کلام معلوم ہوتا ہے کہ دوچزیں الگ الگ ہیں۔افاضہ المهاء اوغسل ابغیرام ارالید کے شل نہیں کہلاتا بلکہ وہ افاضۃ الماء ے اور ماموریہ وضومیں عنسل ہے نہ کہ افساصة المعاء . جنانجان کے یہاں اگر کوئی شخص نہریا حوض میںغوطہ لگائے اور د لیک نہ کریے تو طہارت حاصل نہ ہوگی ، بخلاف ائمہ ثلاثہ کے کیہ ان کے بہاں حاصل ہوجائے گی۔

ا بن عبدالبرّ نے کتاب الکافی میں اسی قول کوامام مالک کاند ہبمشہور لکھا ہے، اور دوسرا قول انہوں نے امام مالک کا پہلکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یانی میں غوط لگائے اور دیر تک اس میں شہرار ہے تو رہجی کافی ہوجائے گا،اگر چہ امرار الید علی جسد نہ پایا گیا ہو۔

### ائمهار بعه کےنز دیک فرائض وضو کی تعدا د

صاوی حاشیہ جلالین میں آیت وضو کے ذیل میں لکھا ہے کہ فرائض وضو حفیہ کے يهال صرف بيار بين، جوآيت وضويين مذكور بين، يعني عسل اعضاء ثلثه اورمسح رأس، اور شافعیہ کے بیہاں فرائض وضوکل جھ ہیں، بیارتو وہی فرائض قر آنید (یعنی جوآیت وضو میں مذکور ہیں ) اور دو اس کے علاوہ نبیت اور ترتیب۔ اور مالکیہ کے نز دیک فرائض وضو سات ہیں، الاربعة القرآ نيداورنيت،موالا ة ، دلك \_ ( صاوي )

میں کہتا ہوں کہ حنابلہ کے یہاں بھی سات چیزیں فرض ہیں مثل مالکیہ کے فرق یہ ہے کہ مالکیہ کے بیمال ساتویں چیز دلگ ہے، حنابلہ کے نز دیک بچائے اس کے ترتیب ہے۔ (كما في زاد المستقع للحناملة) (الدرالمنضود:١/٢٦٨) تفصيل كے لئے ملاحظه يو:م قاة:٢/٢٠\_

#### داڑھی کاخلال

﴿ ٢٤٥﴾ وَعَنُ آنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُ كُفًّا مِنْ مَاءٍ فَادُحَلَهُ تَحُتَ حَنْكِهِ فَخَلِّلَ بِهِ لِحُيَّةٌ وَقَالَ هَكَنَا أَمْرَنِي رَبِي \_ (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ٩ / ١ ، باب تخليل اللحية، كتاب الطهادة، حديث نمبر:۱۴۵

حل لغات: حنك تالو، منه كاندركابالائي حصه، خ احناك. ت جمه: حضرت الس رضي الله عند بروايت ہے كدرسول الله عليه وسلم جب وضوفر ماتے تو ایک چلویانی لے کراس کواپنی تھوڑی کے نیچے پہنچاتے اور اس سے اپنی داڑھی کاخلال کرتے ،نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: کہ مجھ کومیرے پرورد گار نے اس طرح کرنے کا حکم دیاہے۔

> تشريع: حديث ياك ع تخليل لحيه ثابت موا وضو میں داڑھی کے متعلق دومسکول کا بیان کرنا یہاں ضروری ہے۔

# تخليل لحبه كاحكم

شوافع مالكيه وحنابله كامسلك: الممثافعيَّ الم احراورا كثرالل

علم کی رائے رہے کے داڑھی کا خلال سنت ہے،امام ما لک سے روایا ت مختلف ہیں۔

- (۱) ۔۔۔ تخلیل کحیہ مندوب ہے۔۔
  - (۲)....وازت\_
- (m)....بعض روایات میں کثیفہ اورخفیفہ کافرق ہے۔

حنفيه كامسلك: امام ابو يوسف سنت جهي بيرام م ابوطنيفه اورامام مركك

نز دیک آ داب وضوء میں ہے ہے۔ادب کا درجہ مستحب ہے بھی نیچے ہوتا ہے۔ اوروجهاس کی بدہے کہ خلیل لحیہ کے سلسلہ میں روایات ضعیف ہیں ، چنانچہ امام احمہ ا اورابوعاتم رازيٌ فرمات مين: "ليسس فيه شيء صحيح" بعني اس سلسله مين كوئي صحيح حدیث ثابت نہیں،لیکن میں کہتا ہول کہ امام تر مذی نے شخلیل کھیہ کے سلسلہ میں حضرت عثمان بن عفان رضى الله عنه كي حديث وكرفر مائى: "أن النبسي صلى الله عليه وسلم كان

يخلل لحيته" اورانبول نياس كيار عين فرمايا: "هذا حديث حسن صحیح" نیز پیرحدیث تیجی ابن <sup>ح</sup>بان وقیجی ابن خزیمه دمتدرک حاکم میں بھی موجود ہے۔

لہٰذا امام احمدٌ اورابو حاتمٌ کا قول محل نظر ہے ، نیز علامہ زیلعیؓ نے نصب الرابہ میں چودہ صحابہ

ہے تخلیل لحیہ کی روایات ذکر فرمائی ہیں،اورامام تر مذیؓ نے بھی وفی الباب کے تحت متعدد

صحابہ کے نام ذکر کئے ہیں۔

مفتی بداوررائے ہمارے بہال سنت ہونا ہے۔قدرمشترک بیہ ہے کہ داڑھی کا خلال سب کے بہال جن اورزیر بحث حدیث سب کے مسلک پر منطبق ہوسکتی ہے۔اس میں الدفيق الفصيع .... ٤ باب سنن الوضوء مرف اتناب كر حضوراقد س ملى الله عليه وسلم في خلال فرمايا ب، باقي حيثيت كياب اس كى تصری حدیث میں نہیں ہے، حیثیت کی تعیین ائمہ مجتهدین نے اپنے اپنے اجتہاد ہے کی ہے۔

# دا ڑھی کا حکم

وضومیں داڑھی کا حکم کیا ہے، دھونا سے یامسح کرنا ہے؟

اس میں صرف فقہ حنفی کا مسلک ہی بیان کیا جائے گا، داڑھی کی دوفتمیں ہیں۔

(۱) --- احميه خفيفه: بال ات بلكي بول كاس مين علامال نظر آربي بو

(٢).... لحده كثيفه: التي تنجان موكداس مين على الظرندآتي مو-

لحیہ خفیفہ کا تکم یہ ہے کہ کھال تک یانی پہچانا ضروی ہے لحیہ کثیفہ کا تکم یہ ہے کہ اس کے اندر نیچے کھال تک یانی پہچانا ضروری تو نہیں ہے، ڈاڑھی کے بالوں کا کیا حکم ہے؟ اس میں تنصیل بیہ ہے کہ کچیہ کثیفہ کے دوجھے ہیںا یک وہ جوچیرے کے دائر ہے نیجے لٹک رہاہے اس کول حیدہ مستو سلہ کہتے ہیں،ایک وہ حصہ سے جودائر ہے نیخ نیس للک رہاہے،اس کو لحيه غيرمستر سله کہتے ہیں۔

اس باب برمشائخ حفیہ کا تفاق ہے کہ لحیہ مستر سلہ کا نیٹسل ضروری ہے نہ مسح ضروری ے،البنة خلال سنت بامستحب ہے،لحیہ غیرمستر سلد کے حکم میں احناف کی آٹھ روایات ہیں۔ (۱) وجوب مسح الكل به (۲) وجوب مسح الثلث به

(٣)....وجوب مسح الربع به (٣)....وجوب مسح ما يلا قي البشرة

(۵)....وجوب عشل الثلث \_ (۲).....وجوب عشل الربع \_ (۷)....عدم وجوب الغسل والمسح \_

بيرسات روايات مرجوح عنها بين، غيرمفتي بها بين، مرجوح اليداورمفتي بدروايت

آ گھویں ہے۔

(۸)....وجوب عنسل الكل \_

یہ تنصیل البحرالرائق سے ماخوذ ہے۔صاحب البحر نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ بہت سے اصحاب متون نے بھی مرجوع الیہ روایت کو چھوڑ کر مرجوع عنہ کو ذکر کر دیا ہے۔ (البحرالرائق:١/١٦/ ۱، اشرف التوضیح: ١/٣٧٥)

# تخليل كحيه كاطريقه

تخلیل لحیہ کاطریقہ بیہ ہے کہ تھوڑی کے بنچے سے داڑھی کے اندرانگلیوں کو داخل کیا جائے مسح کے وقت تفاطر الما مِن الاصابع شرط نہیں ہے۔ (الدرالمنضو د)

### الضأ

﴿٣٤٢﴾ وَعَنُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَذَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِلُ لِحُيْمَةُ (رواه الترمذي والدارمي)

حواله: ترمذى شريف: ٢ / ١ ، باب ماجاء فى تخليل اللحية، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ٢٩ ، ١ / ١ ، باب فى تخليل اللحية، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ٩٠ / ١ ، باب فى تخليل اللحية، كتاب الوضوء، حديث نمبر: ٩٠ / ١ .

ترجمه: حضرت عثمان رضی الله عندے روایت ہے کہ حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال فر مایا کرتے تھے۔

تشریح: اس حدیث ہے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ندکورہ بالا کی تائید ہوتی ہے ۔ تنصیل اوپر گذر چکی ۔

# وضوكا بياهوا بإنى

﴿ ٣٤٧﴾ وَعَنُ اللّهُ عَنُهُ مَضَمَضَ ثَلَامًا وَاسْتَنْفَقَ ثَلَامًا وَحَهَهُ ثَلَامًا وَحُهَهُ ثَلَامًا وَاسْتَنْفَقَ ثَلَامًا وَحُهَهُ ثَلَامًا وَحُهُهُ ثَلَامًا وَاسْتَنْفَقَ ثَلَامًا وَحُهَهُ ثَلَامًا وَحُهُهُ ثَلَامًا وَحُهُمُ مَنْ وَخُورُ وَمُو وَالْمَامُ وَمُنْ وَمُو وَالْمُ اللهِ وَمُلَّالًا اللهِ وَمُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ وَرَواه الترمذي والنسائي)

حواله: ترمذی شریف: ۱ / ۱ ، باب فی وضوء النبی صلی الله علیه وسلم کیف کان ، کتاب الطهارة ، حدیث نمبر: ۳۸ ، نسائی شریف: ۱ / ۱ ، باب عدد غسل الیدین ، حدیث نمبر: ۹۲ .

قر جمہ: حضرت ابوحیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کووضو کرتے ہوئے دیکھا، چنا نچہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، یہاں تک کہ انہیں اچھی طرح صاف کرلیا پھر تین مرتبہ کلی کی، پھر تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ اپنا چرہ مبارک دھویا، تین مرتبہ اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھوئے، ایک مرتبہ اپنے سر کامسے کیا اور اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، ایک مرتبہ اپنے ہوئے پانی کو کھڑے کھڑے پی پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے کھڑے پی پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، پھر کھڑے اور وضوک بچے ہوئے پانی کو کھڑے کھڑے پی لیااور پھر فرمایا: کہ میں نے یہ پسند کیا کہ مہیں دکھاؤں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وضوکس طرح تھا۔

تشریع: حَتَّی أَنْقَاهُمَا: دونول باتھول کودھویا یہاں تک کہ نوب صاف کرلیا معلوم ہوا کہ ہاتھول کواچھی طرح رگڑ کردھونا بیا ہے۔ شم من منته کیا، چره اور استشاق بھی تین تین مرتبہ کیا، چره اور ہاتھوں کو بھی تین تین مرتبہ کیا، چره اور ہاتھوں کو بھی تین تین مرتبہ دھویا۔

مسح بر اساء مرة: ايكمرتباپ سركائ كيا-عديث پاك معلوم موليا كمترائ مين تثليث نبين ب، بلكه وه ايك بي مرتبه ب-

#### ر تثلیث فی اسم میں اختلاف مذاہب

جمہور کا مسلک یہی ہے کہ سے راس ایک دفعہ ہے، امام ابو حنیفہ اورامام مالک کا مسلک بھی یہی ہے۔ بھی یہی ہے۔

شوافع كا مذهب: حضرت امام شافعي تثليث في المسح ك قائل بين يحضرت امام شافعي كي مشهورروايت بهي يبي ہے۔

د لائل شوافع: (۱) جطرت امام شافعی خطرت عثمان رضی الله عنه کی ان احادیث الله عنه کی ان احادیث الله عنه کی ان احادیث الله کاد کرئے۔ کے استدلال کرتے ہیں۔ جن میں تثلیث فی اللم کاد کرہے۔

- (۲)....ا ہے ہی بعض روایات میں ہے: ''تبو طسأ ثلشاً'' کہ تین تین مرتبہ سب اعضاء کو دھویا مسح راُس بھی اس سب میں داخل ہے۔
- (۳)....تیسری دلیل قیاس ہے کہ جب تمام اعضاء کو تین تین مرتبہ دھویا جاتا ہے قومسے بھی تین مرتبہ کیاجائے گا۔

**جوابات**: امام ثافعی کے دااک کے جوابات بہ ہیں۔

(۱) ۔۔۔۔ امام ابو داؤر ؓ نے اپنی سنن میں فرمایا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ ہے جتنی سیجے روایات ثابت ہیں ان سب میں مسح راکس مرۃ ہے ۔اوروہ روایات جن میں تثلیث فی المسح کا ذکر ہے ان میں کوئی بھی ضیح نہیں ہے۔ (۲) ۔۔۔ تو ضا ثلاثا: بیمسلم شریف کی روایت مجمل ہے، اس کی تنصیل دیگر صحیح روایات ہے۔ اس کی تنصیل دیگر صحیح روایات ہے۔ ہے۔ ہن میں تنصیل بیان کی گئی ہے اور ان میں مسح رائس مرة کاؤکر ہے۔ دوسرا جواب میہ ہے کہ بیرروایت تعلیب پرمحمول ہے، کہ اکثر اعضاء تین مرتبہ دھوئے جاتے ہیں، اس لئے ثلثا فرمایا۔

(٣)....تيسرا جواب پيپ كه ثلثااعضائے مغبولد كے ساتھ خاص ہے۔

(۳).....امام شافعی کی تیسری دلیل قیاس کا جواب بدہے کہ بدقیاس قیاس مع الفارق ہے، اعضا ممسوحہ کواعضائے مغسولہ برقیاس کرنا صحیح نہیں۔

(۵) .....دوسراجواب میہ کے کہ اعضائے مغسولہ میں اصل مقصد اکمال فرض ہے اور وہاں چونکہ ایک مرتبہ استیعاب فرض ہے لہٰذاان کے اکمال کی صورت تثلیث ہے ہوگی، اور مسلح میں اکمال استیعاب محل سے ہوجاتا ہے اس لئے تثلیث کی ضرورت نہیں اس لئے تثلیث فی المسے مسئون نہیں۔

لئے تثلیث فی المسے مسئون نہیں۔

### ولائل احناف

امام ابوطنیقہ اورامام مالک کا استدال بیہ کہ جن احادیث میں وضومبارک کا ذکر ہے۔ ہے۔ سب میں تمام اعضاء کوتین تین مرتبہ دھونے کا ذکر ہے، گرمتے رائس مرة ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری دلیل بیہ ہے کہ سر کے اندرمتے کا حکم دینے سے مراد تخفیف ہے، اگرمتے رائس میں تثلیث ہوتو وہ یا تو ایک مرتبہ پانی لیکر ہوگی سووہ بے فائدہ ہے اس لئے کہ جب ایک مرتبہ مسے کرلیا دوبا رہ اس تری ہے مسے کرنا غیر مفید ہے اور اگر ہر مرتبہ جدید پانی لیا جائے تو مسے مسے کرنا غیر مفید ہے اور اگر ہر مرتبہ جدید پانی لیا جائے تو مسے مسے نہیں رہے گا، بلکہ عسل ہوجائے گا۔ اور جوشر بعت کا منشا تھا تخفیف وہ ہی فوت ہوجائے گا۔ اس لئے مسے رائس میں تثلیث نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: التعلیق اصبی کا اس کے ایک ملاحظہ ہو: التعلیق اصبی کا اس کے مسے مرائس میں تثلیث نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: التعلیق اصبی کا اس اللے مسے رائس میں تثلیث نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: التعلیق اصبی کا اس کے اس کے ملاحظہ ہو: التعلیق اصبی کا اس کے میں میں تنایث نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: التعلیق اصبی کا اس کے سے ماروں کی سے مسے کا منسل ہو جائے گا۔ اور جوشر کے لئے ملاحظہ ہو: التعلیق اصبی کا میں کے سے ماروں کی سے میں میں تنایث نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: التعلیق اصبی کا میں کا میں کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا میں کا کھیا کیا کہ کا میں کا کھیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کی کے کیا کیا کہ کو کیا کہ کے کیا کہ کیا گیا کہ کیا گوئی کیا گوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا گوئی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا

الدرالمنضو د:۲۳۲–۱/۲۴۸

ثم غیسل قدامیاء الہ الکعبین: اس سے روافض پر ردہوجا تا ہے۔ جوقد مین پر بغیر خف بھی مسے کے جواز کے قائل ہیں۔جس کی تنصیل اوپر گذر چکی۔

# زمزم اور وضو کے بچے ہوئے پانی کا حکم

ثم قام فاخل فضل طهوره فشربه الخ: وضوك بعد حفرت على رضى الله عند كلم قام فاخل فضل طهوره فشربه الخ وضوكا بعد حفرت على رضى الله عند كلم مهورة الدوخوكا الله عند كلم مهور بيا بهى درست ہے۔

جس طرح زمزم کاپانی کھڑ ہے ہوکر بھی پینا درست ہے۔ چونکہ اصل تو پانی کو کھڑے ہوکر پینے کی ممانعت ہے، اور اس حدیث ہے جواز معلوم ہوا، پس نہی والی روایت کراہت تنزیبی پرمجمول ہوگی، اور مطلب بیہ ہوگا کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہوکر پینے میں کراہت تنزیبی بھی نہیں ہے، بلکہ مباح ہے، مشہور بیہ کہ دوضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم کھڑے ہوکر پینا مستحب ہے، ممکن ہے کہ بعض مشائح کا بیقول ہو، لیکن علامہ شامی کی تصریح ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں پانیوں کو کھڑے ہوکر بینا مباح ہے، مستحب نہیں۔ (روا کھتا ر: 1/98))

ثم قال احببت ان اریکم کیف کان طهور رسول الله صلی الله علیه و سلم: [مین نے بیابا که مین تم کودکھادوں که رسول الله صلی الله علیه و سلم: [مین نے بیابا که مین تم کودکھادوں که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کاوضوکس طرح ہوتا تھا۔]

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضو کے بعد ارشاد فرمایا: کہ میں نے بیابا کیتم کو دکھا دوں کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کاوضو کس طرح ہوتا تھا۔

#### فوائدحديث

- (۱) ۔۔۔ اس سے بیبھی معلوم ہوگیا کہ صحابہ کرام رضی الله عنین کوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کے ساتھ کس درجہ تعلق تھا کہ جہال جاتے جہال ہوتے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا ذکر ہی ان کامحبوب مشغلہ ہوتا تھا۔
- (۲) ۔۔۔۔ ای طرح اس حدیث ہے ہی معلوم ہوگیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم الجمعین میں اشاعت سنت کا کس درجہ غلبہ تھا۔ جہال جاتے ان کا جذبہ یہی ہوتا تھا کہ کسی سنت کوسیکھیں یا سکھا گیں۔
- (٣) ....حدیث پاک ہے رہجی معلوم ہوگیا کہ اسا تذہ اور مشائخ کو بیا ہے کہ اپنے طلباء اور مریدین ومتعلقین کوسنتوں کی تعلیم دیا کریں۔
- اورطلباءاورمریدین کوبیا ہے کہا ہے اساتذہاورا پے مشائخ سےان چیزوں کوسیکھا کریں۔
- (۳) ۔۔۔۔ نیز یہ جھی معلوم ہوگیا کہ کوئی کام سیکھے بغیر نہیں آتا۔ جس طرح دینوی معمولی چیز وں کو سیکھے سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح دین کی چھوٹی چیوٹی چیز یں بھی سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح دین کی چھوٹی چیز یں بھی سکھانے کی ضرورت ہے۔

  سکی افسوس اب مدارس میں خانقا ہوں میں یہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا جا رہا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا جا رہا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ کہ بہت سے منتہی طلباء اور پرانے مشاق ذاکرین حضرات بھی وضونماز کے فراکض سنین وستحبات سے ناواقف ہوتے ہیں۔

## كلى اورناك ميں پانی ڈالنے کی کیفیت کابیان

﴿ ٣٤٨﴾ وَعَنُ عَبُدٍ عَبُهٍ قَالَ نَحُنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَى عَلِي حِبُنَ تَوَضَّأَ فَادُخَلَ يَدَهُ الْبُمُنَى فَمَلَّا فَمَهُ فَمَضُمْضَ وَاسْتَنْفَقَ وَنَثَرَ بِبَدِهِ الْبُسُرَى فَعَلَ هَمْنَا ثَلَاثَ مَرُّاتٍ ثُمَّ قَالَ مَنُ سَرَّهُ آنُ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورٍ رَسُولٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَهْذَا طُهُورُهُ . (رواه الدارمي)

حواله: سنن دارمي: ٩٩١/١، باب في المضمضة، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ١٠٥-

توجیعه: حضرت عبد خیرے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب وضو
کررہے تھے تو وہاں ہم اوگ بیٹے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کو دیکھ رہے تھے، انہوں
نے اپنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا اور پنا منھ مجرا اور کلی کی، پھرناک میں پانی ڈالا اور ہا کیں
ہاتھ سے ناک صاف کی اور اس طرح انہوں نے تین مرتبہ کیا، پھر فر مایا: جو شخص حضرت رسول
اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضود کھے کر مسرت حاصل کرنا بیا ہے تو وہ دیکھ لے گا تخضرت صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم کا وضود بھی کر مسرت حاصل کرنا بیا ہے تو وہ دیکھے لے گا تخضرت صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم کا وضو یہی ہے۔

تشریع: اس حدیث پاک ہے بھی صحابہ کرام رضوان الله علیهم الجمعین کا اشاعت سنت کا ذوق وشوق معلوم ہوا۔

# ا یک چلو سے کلی اور ناک میں یا نی ڈ النا

﴿ 9 ٢٩﴾ وَعَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ زَيُدٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ رَأَيُتُ رَسُولَ اللهُ عَنُهُ قَالَ رَأَيُتُ رَسُولَ الله وَسَلَّمُ مَضْمَضَ وَاسْتَنُشَقَ مِنُ كَنْ وَاجِدٍ فَعَلَ دُلِكَ ثَلَاثاً \_ (رواه ابوداؤد والترمذي)

حواله: ابوداؤد شريف: ٢ / ١ ، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ١٩١٩، ترمذى شريف: ١ / ١ ، باب المضمضة و الاستنشاق من كف و احد، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٢٨ ـ

قوجمہ: حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عندے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلیہ وسل

### مضمضه واستنشاق كي كيفيت ميں اختلاف

قشریع: مضمضہ واستشاق کی کیفیت کے بارے میں پانچ صورتیں ہیں۔ (۱) ۔۔۔۔ ایک غرفہ سے دونوں کوصل کے ساتھ کیا جائے کہ پہلے تین دفعہ کی کی جائے پھرتین دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے۔

- (۲)....ا یک غرفہ سے تین دفعہ کیاجائے وصل کے ساتھ۔
  - (٣)..... دوغر فدے فعل کے ساتھ کیاجائے۔
  - (۴) .... تین غرفہ ہے وصل کے ساتھ کیا جائے۔
- (۵).... چیفر فدہے فصل کے ساتھ کیا جائے کہ پہلے تین غرفہ ہے کلی کر لے، پھر تین غرفہ

#### ےناک صاف کیاجائے۔

سب کے بزویک بیسب صورتیں جائز ہیں، البتہ اولویت میں اختلاف ہے، شوافع کے بزویک میں اختلاف ہے، شوافع کے بزویک میں مورت رابعہ افضل ہے۔ یعنی وصل کے ساتھ تین دفعہ کیا جائے۔ اور امام ابو حنیفہ کے بزویک یا نچویں صورت افضل ہے یعنی چھٹر فیدے فصل کے ساتھ کیا جائے۔

دليل شوافع: شوافع حضرت عبدالله بن زيدرضى الله عنه كى حديث سے استداال پيش كرتے بيں جس بيس بيالفاظ بيں: ف مضمض و استنشق من كف و احدة فعل ذالك ثلاثاً. (رواه البخارى) [كلى فرمائى اورناك صاف فرمائى ايك چلو پانى سے (يا ايك باتھ سے ) اس طرح تين مرتب فرمايا -]

دلائل احناف: امام ابوطنینه دلیل پیش کرتے ہیں: (۱) شقیق بن سلمه کی حدیث جس کے الفاظ یہ ہیں: شهدت علیا و عشمان انهما تو ضاء ثلاثا ثلاثا و افردا المصمضة من الاستنشاق ثم قالا هکذا رأینا النبی صلی الله علیه و افردا المصمضة من الاستنشاق ثم قالا هکذا رأینا النبی صلی الله علیه و سلم لیتوضاً. (رواه ابن السکن فی صحیحه) آیس حضرت علی اور حضرت عثمان رضی الله عنهماکے پاس عاضرتها، دونوں نے تین تین مرتبہ وضوفر مایا، اور مضمضه کو استشاق سے الگ کیا، یعنی کلی الگ پانی سے کی اورناک کو الگ پانی لیکر صاف کیا، پھر دونوں نے ارشا دفر مایا: "بهم نے حضرت رسول خداصلی الله علیه وسلم کو اس طرح وضوفر ماتے ہوئے دیکھا ہے۔ "]

(۲) ..... دوسری دلیل طلحه بن مصرف رضی الله عنه کی حدیث : انسه علیه السلام توضاً فی مصرف ثلاثا و استنشق ثلاثا فاخذ لکل و احدة ماءً جدیداً (رواه ابوداؤد) [آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے وضوفر مایا ، تین مرتبه کلی فرمائی ، تین مرتبه ناک کوصاف فرمایا ، برایک کے لئے نیایانی لیا۔]

- (۳) ۔۔۔۔ تیسری دلیل عن ابن ابی ملیکہ قال رأیت علیا رضی اللہ عنہ تو ضأ ثم مضمض ثلاثا و استنشق ثلاثاً (رواہ الترمذی) [بیس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کود یکھا انہول نے وضوفر مایا، اور انہول نے تین مرتبہ باک کوصاف فر مایا۔ آ
- (سم) ..... دوسری بات یہ ہے کہ جب دوعضو ہیں البذا دونوں کے لئے الگ الگ پانی لیما پاہئے جیسے دوسر سے اعضاء کے لئے الگ الگ پانی لیا جاتا ہے۔ دلیل شوافع کے جوابات: حضرت امام ثنافعیؓ نے جود لیل پیش فرمائی ہے، اس کے مختلف جوابات ہیں۔
  - (۱) --- سب سے آسان جواب بہے کہ بیان جواز کے لئے کیا۔
  - (۲)....ایک ہاتھ ہے دونول کے لئے پانی لیا یعنی دونوں ہاتھ استعمال نہیں گئے۔
- (۳) ....ایک بی باتھ ہے پانی لیا یعنی دائیں ہاتھ ہے کیونکہ کی گووہم ہوسکتا تھا کہ شاید کلی کیا نی لیادائیں ہاتھ ہے اس وہم کو دور کیا۔
  کاپانی لیادائیں ہاتھ ہے اور ناک کے لئے پانی لیابائیں ہاتھ ہے اس وہم کو دور کیا۔
  (۲) ..... یہ عبارت تازع فعلین کے باب ہے ہے، دراصل "من کف و احد" کالفظ دو دفعہ تھا، ایک کوحذف کر دیا دوسر ہے پاعتاد کرتے ہوئے۔"مضمض "کابعد "من کف و احد" محذوف ہے۔ تقدیر عبارت اس طرح ہوگی:"مضمض من کف و احد" مضمضہ الگ چلو ہے ہوا اور استنشاق کف و احد و استنشق من کف و احد" مضمضہ الگ چلو ہے ہوا اور استنشاق و استنشق ثلثاً" میں"مضمض اور کف و استنشق ثلثاً" میں"مضمض اور کا شاہ ہے۔ کا ہوں ہوگی:"مضمض شلط و استنشق ثلثاً" اب بیحد بیث وصل کا ، تقدیر عبارت یوں ہوگی:"مضمض ثلط و استنشق ثلطاً" اب بیحد بیث وصل مردال نہ رہی۔ (اشرف التوضیح: ۱/۳۱))

الرفيق الفصيح ..... ٤

(۵) ۔۔۔ پانی بہت کم تھاچنانچ نسائی کی روایت میں ہے: "و کسان قسدر مد" ایک مدکے بقدر پانی تھا، تو جس روایت میں اتنے احتمالات بیں اس سے اولویت پر استدالال کیسے درست ہوگا۔

# سراور کا نوں کا مسح

﴿ ٣٨٠﴾ وَعَنِ ابْنِ عَبَّامٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا أَدُّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا بِالسَّبَاحَتَيْنِ وَظَاهِرَهُمَا بِابْهَامَيُهِ. (رواه النسائي)

حواله: نسائى شريف: ١/١، باب مسح الاذنين مع الرأس، كتاب الطهارة، حديث تمبر:١٠٢-

قرجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ فہما ہے روایت ہے کہ حضرت بی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اور اپنے دونوں کا نوں کا مسے کیا ، دونوں کا نوں کے اندرشہادت کی
دونوں انگیوں سے کیا اور دونوں کا نوں کے اوپر کے حصہ کا مسے اپنے دونوں انگیٹوں سے کیا۔

قشریع: سباحتین: سباحة کا تثنیہ ہے برب میں زمانہ جا ہلیت کے
اندراس انگی کا نام سبابہ تھا، چونکہ لوگ اس سے گالی دیتے تھے یعنی گالی دیتے وقت اسی انگی
سے اشارہ کرتے تھے اسلام کے بعد اس کا نام مسجہ اور سباحہ رکھ دیا گیا یعنی تسبیح پڑھنے کی
انگی۔اوراس کو انگشت شہادت بھی کہتے ہیں، چونکہ التحیات میں کلمہ شہادت پر اسی انگی سے
اشارہ کرتے ہیں۔

حدیث پاک ہے سر کے ساتھ ساتھ کا نوں کے مسے کاعلم ہوا۔

- (1) -----که کانوں کامسے کیاجائے گا۔
- (۲) کانوں کامسح سر کے سے ساتھ ہی کریں گے۔
- (۳)۔۔۔۔کانوں کے مسح کی کیفیت معلوم ہوئی کہاندرونی حصہ کامسح شہادت کی انگل ہےاوراو پر کے حصہ کامسح انگوٹھوں ہے کیا جائے گا۔

(س) ۔۔۔۔کانوں کے مسے کے لئے الگ سے پانی نہیں لیا جائے گا، بلکہ جو پانی سر کے مسے کے لئے الگ سے پانی نہیں لیا جائے گا، بلکہ جو پانی سر کے مسے کے لئے لیا تھا تی سے کانوں کا مسے بھی کیا جائے گا۔ باتی سر کے مسے اور کانوں کے مسے کی تفصیل او پر گذر چکی۔

### صدغين كأسح

﴿ ٣٨١﴾ وَعَنِهَا اَنَّهَا رَأْتِ النِّبِي بِنُتِ مُعَوِّذٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا اَنَّهَا رَأْتِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهَا اَنَّهَا رَأْتِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَتُوضًا قَالَتُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدُبَرُ وَصُدُغَيُهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا أَدُبَرُ وَصُدُغَيُهِ وَالْدُنَا وَاللهُ مَرَّةً وَالِيهَ اللهُ تَوَضًا فَادُحَلَ إصْبَعَيْهِ فِي جُحُرَى أَذُنَبُهِ (رواه ابوداؤد) وَرَوَى الْبَرُونِي الرِّوايَةُ الْأُولِي وَأَحْمَدُ وَابُنُ مَا حَمَّ النَّانِيَّةَ .

حواله: ابوداؤد شريف: ١/ ١، باب صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ١٢٩، ترمذى شريف: ١/ ١، باب ماجاء ان مسح الرأس مرة، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ٣٨٣، مسند احمد: ٣٥٩/ ١، ابن ماجه: ٣٥، باب ماجاء في مسح الاذنين، حديث نمبر: ٣٨٠ \_

حل لغات: صدغیه تثنیه، واحدصدغ، کینی کینی کیال، ق اصداغ واصدغ. قو جمه: حضرت رئیج بنت معو ذرضی الله عنها ہے روایت ہے گدانہوں نے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وطلم صلی الله علیہ وطلم صلی الله علیہ وطلم صلی الله علیہ وطلم من الله علیہ وطلم من الله علیہ وطلم نے اپنے سرکے اگلے حصد، پچھلے حصد، کنپٹیوں پراوراپنے کا نوں پر ایک مرتبہ سے کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آنخصرت صلی الله علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی دونوں انگلیوں کو اپنی دونوں کا اول کے سوراخوں میں داخل کیا۔ (ابوداؤد) ترفدی نے پہلی صدیث کواوراحمد وابن ماجہ نے دوسری حدیث کواوراحمد وابن ماجہ نے دوسری حدیث کوروایت کیا ہے۔

تشریع: حدیث پاک ہے سرے مسے کی کیفیت معلوم ہوئی کہ سرے اگلے حصہ اور پچیلے حصہ کامسے فرمایا جس کا مطلب میہ ہے کہ سرے کل حصہ کامسے فرمایا۔

> حفیہ کے بہال یہی مشحب ہے، کہ کل رأس کا استیعاب کیا جائے۔ مالکیہ اس کو واجب کہتے ہیں۔ تفصیل پہلے گذر چکی۔

صدیث پاک سے دوسری چیز صدفین (پیشانی اور کانوں کے درمیانی حصہ کو کہتے بیں ) پرمسے کرنا بھی ثابت ہوا اور ساتھ ساتھ کا نول پرمسے کرنا بھی۔ ایسے ہی ریجی معلوم ہوا کہ مسے ایک مرتبہ فرمایا: یہی حفیہ کا مسلک ہے۔

ایک روایت میں بیجی ہے کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کا نول کے سوراخوں میں اپنی دونوں انگلیوں کو داخل فر مایا ، چونکہ کا نول کے اندر بسا اوقات گرد وغبار داخل ہوجاتا ہے تو معلوم ہوا کہ کانوں کے مسلح کے ساتھ ساتھ سوراخوں میں گرد وغبار اورمیل کچیل کو بھی صاف کرلینا بیا ہے۔

ما اقبل مناه و ما البر مناه: آگے بیچھے۔ صد غیده: دونول کنپیٹیول کا، دوسری حدیث میں صدغیہ کالفظ نہیں گذراتھا۔

# سر کے مسے کے نیاپانی لینے کامسکلہ

﴿٣٨٢﴾ وَعَنُهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَنُهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْمَهُ بِمَاءٍ غِيْرٍ فَصُلٍ يَدَيُهِ (رواه الترمذي) وَرَوَاهُ مُسُلِمٌ مَعُ زَوَائِدَ.

حواله: ترمذی شریف: ۲ | / ۱ ، باب انه یاخذ لرأسه ماء جدیدا، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۳۵، مسلم شریف: ۲۳ | / ۱ ، باب آخر فی صفة الوضوء، کتاب الطهارة، حدیث نمبر:۲۳۲\_

قوجمہ: حضرت عبداللہ بن زیدرضی اللہ عندے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے اسپور کا اللہ علیہ وسلم کووضو کرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سرکا مسح اس پانی سے کیا جو ہاتھوں کا بچا ہوا نہ تھا۔ (تر ندی) اور مسلم نے اس روایت کو الفاظ کی کیجھذیا دتی کے ساتھ لگ کیا ہے۔

تعفی ہے: اس حدیث ہے تابت ہوتا ہے کہ سے راس کے واسطے ما عجد یہ لیما

ہا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہاتھوں کی تری پربی اکتفائیس کیا بلکہ ما عجد یہ ہے سے کیا۔

اورا کیک روایت یا بعض نئے میں غیسر کی جگہ لفظ غیسر ہے۔ ب کے ساتھ ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جوتری ہاتھوں پر ہاتی رہ جاتی ہے آپ نے مسے فرمایا۔

مطلب یہ ہے کہ جوتری ہاتھوں پر ہاتی رہ جاتی ہے آپ نے مسے فرمایا۔

اس پر بیشہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیتو ما جستعمل ہو جاتا ہے تو پھر کس طرح اس ہے آپ نے مسے کرلیا۔ کیونکہ پانی مستعمل اس وقت ہوتا ہے جب کہ عضو سے فیک کرینچ کر جائے یعنی عضو سے منقطع ہو جائے اور تری چونکہ ابھی جد انہیں ہوئی اس لئے وہ مستعمل بھی نہیں ہوئی ،

لبذا بهشبه پيدانېيں ہوسكتا۔

بہر حال حدیث پاک ہے دوصور تیں معلوم ہو کیں۔

(۱) ....ما وجدید ہے سر کامسح کرنا۔

(۲) ۔۔۔۔ ہاتھوں پر جوتزی ہاتی رہ جاتی ہے اس سے سر کامسے کرنا حفیہ کے یہاں دونوں صورتیں جائز ہیں،البتہ افضل ماء جدید ہے سے کرنا ہے۔ شافعیہ کے یہاں ماء جدید لازم واجب ہے۔

کیلی روایت شافعیہ کے موافق ہے اور دوسری روایت ان کے خلاف ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مرقاۃ: ۲/۲۳۔

# دونوں کا ن سر میں داخل ہیں

حواله: سنن ابى داؤد: ١ / ١ ، باب صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ١٣٥ ، ترمذى شريف: ١ / ١ ، باب ماجاء ان الاذنين من الرأس، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٣٥ ، ابن ماجه: ٣٥ ، باب الاذنان من الرأس، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٣٥٠ .

حل لغات: الماقين آئكمول ك وشـــ

قرجمه: حضرت ابوامامه رضى الله عنه بروايت بي كمانهول في حضرت رسول

الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے وضو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم آئکھوں کے گوشوں کوبھی ملا کرتے تھے،اور کہا کہ دونوں کان بھی سر میں داخل ہیں۔(ابن ماجہ، ابوداؤ د، تریذی )ابوداؤ داورتریذی نے ذکر کیا ہے کہ جماد نے کہا کہ میں پہنیں جانتا کہ "الاذنان من المرأس" [ دونول كان مربين داخل بين ابوامامه كاقول بياحفزت محمه مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فر مان ہے۔

### تشريح: قوله وكانَ يَمُسَحُ الْمَاقَيُنِ الخ آ تھوں کے کونوں کامسح

آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم اسباغ وضو کے واسطے اپیا فرماتے تھے۔ تا کہ وہاں تک یانی پہو نج جائے اوروہ حصہ خشک ندرہ جائے اور عام طور پر اہتمام گئے بغیر وہاں تک یانی نہیں پہو نیتااوربعض دفعہ آئکھوں کے کونوں میں چیٹر ہے بھی جم جاتے ہیںان کوصاف کئے بغیر وہاں یانی نہیں یہو نیتا۔اس لئے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے اں کی طرف متوحہ فرمایا۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ بڑھا ہے میں بوڑھوں کی کھال جڑ جاتی ہے تو وہاں اچھی طرح احتیاط کئے بغیریانی نہیں پہنچتا۔ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ بوڑھوں کے واسطے بھی پنجیر تھے،ای وجہ ہے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوڑھوں کی تعلیم کے لئے بیمل فرمایا که بوڑھے حضرات بطورخاص اس کا اہتمام کیا کریں۔

# الاذنان من الرأس يتفصيلي بحث

وقال الاذنان من الرأس: كانسر عين جوس بين مركتالع ہیں۔اس سے دو حکم ثابت ہوتے ہیں۔ اول تو یہ کہ جس طرح سر پرمسے ہوتا ہے کا نول پر بھی مسے ہوگا۔ کیونکہ بیسر کاہی جز ہیں۔ دوسرائکم بیہ کہ سر کا پانی ہی کانول کے واسطے کا فی ہو جائے گا، کیونکہ دونوں ایک ہی ہیں۔اوراس وجہ ہے بھی کیا ذیا ان رائس کے تالع ہیں۔

ابودا وُداورامام ترندی فرماتے ہیں کہ جماد نے کہاہے کہ بیہ جملہ الاذنبان من الو أس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا راوی ابوا مامہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ یعنی اس حدیث کے مرفوع ہونے میں شک ہے۔ لہذا قابل استدلال نہیں۔

دلیل شوافع: شوافع کی دلیل طبرانی کی ایک حدیث بھی ہے جس میں ہے احد ماءً جدیداً جس سے کانوں کے لئے ماء جدید لینا ثابت ہے، حضرات شوافع دلیل میں قیاس بھی چیش کرتے ہیں، کہ کان مستقل عضو ہیں اور جب ہر عضو کے لئے ما جدید لیا جاتا ہے لہٰذا کانوں کے لئے بھی ماء جدید لیا جائے گا۔

اصام اعظم تکی دلیل: امام اعظم کی طرف ہے دلیل "الاذنان من الوائس" حدیث پیش کی جاتی ہے، کہ کان سے میں سرکے تابع میں، لہذا ماء جدید کی ضرورت نہیں۔ رہا جماد کا قول میان کے خیال کے مطابق ہے دوسر مے جہتدین پر اس کا کوئی ارٹنیس پڑتا۔

نیز بیا گرقول صحابی بھی ہولینی حدیث موقوف ہوتو بھی حدیث مرفوع ہی کے حکم میں ہے،چونکہ ''غیسر مددرک بالرای'' میں صحابی کاقول حدیث مرفوع کے درجہ میں ہی ہوتا ہے۔

نیز ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ابوا مامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی تخ تن کی ہے جس کے الفاظ یہ بیں: "عن ابسی امامة رضبی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الاذنان من الرأس الخ" اس حدیث میں صراحت ہے کہ بیحدیث مرفوع ہے اور

صحابی کا قول نہیں ہے،اس طرح ابن ماجہ نے عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوحدیثیں بیان کی ہیں ان میں بھی اس کی تصریح ہے کہ بیحدیث مرفوع ہے۔

نیز معارف السنن میں علامہ بنوریؓ نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کے چودہ متابع موجود ہیں،لہذااس حدیث کے مرفوع ہونے میں کوئی شنہیں اس لئے کانوں کے لئے ماء حدید کی ضرورت نہیں۔

دليل شوافع كاجواب: اورحضرت امام شافعي كي عديث طبراني جس مين كانول کے لئے ما وجدید لینے کا ذکر ہے اس کا جواب ہے ہے کہ ہوسکتا ہے کہ ماتھوں کی تری ختم ہوگئی ہواس لئے ماء جدیدلیا، یا بیان جواز کے لئے ایسا کیا،اوردلیل اس کی بہ ہے کہ عام طور پرا حادیث وضو میں کا نول کے لئے الگ ہے یانی لینے کاذ کرنہیں اوراس کواصل قرار دیا جائے گا۔

حضرت امام شافعیؓ کی دلیل قیاس که کان مستقل عضو ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جب حدیث مرفوع ہے کا نوں کاسر کے تابع ہونامعلوم ہو گیا نواب قیاس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو:م قاۃ:۲/۲۴۔

#### شافعيه كااعتراض ادراس كاجواب

شافعیهاس صدیث یر بیجی اعتراض کرتے ہیں کهاس میں خلقت کا بیان ہے، احکام کانہیں ۔مطلب اس کا بہ ہے کہ کان سر کے ساتھ ہیں پیدائشی طور ہے۔ حفنہ کی طرف ہے اس کے دوجواب دئے جاتے ہیں۔ (۱) ۔۔۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بیان احکام کے لئے ہوئی ہے نہ کہ بیان

خلقت کے لئے اس لئے جب تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد بیان احکام پر محمول کیا جا سکتا ہواس کواسی رمحمول کیا جائے گا۔

(۲) ..... کانول کاسر کے ساتھ ہونا پیدائشی طور پر اور سر کے تا بع ہونا ایک بدیمی چیز ہے۔ ایسی بدیمی چیز کے بیان پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو محمول کرنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شان ومر تبہ کے خلاف ہے۔

### اعضاء کوتین سے زائد مرتبہ دھونے کی مذمت

و عَن عَمْدِ و اللهِ عَن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَسُأَلُهُ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن حَدِّهِ قَالَ حَاءَ اعْدَابِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَسُأَلُهُ عَنِ الْوُصُوءِ فَارَاهُ ثَلَاناً ثُمَّ قَالَ هَا عَدَابِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَسُأَلُهُ عَنِ الْوُصُوءِ فَارَاهُ ثَلَاناً ثُمَّ قَالَ هَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَسُأَلُهُ عَنِ الْوُصُوءِ فَارَاهُ ثَلَاناً ثُمَّ قَالَ هَدَاللهُ وابن هَدَّ اللهُ صُوءً فَمَن زَادَ عَلَى هَنَا فَقَدُ اسَاءً وَتَعَدَّىٰ وَظَلَمَ لَهُ وَاللهُ اللهُ صُوءً فَمَن زَادَ عَلَى هَنَا فَقَدُ اسَاءً وَتَعَدَّىٰ وَظَلَمَ وابن ما عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى هَنَا وَابن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَالًا اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالْ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَاللّهُ عَلَا عَلّاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَّا الللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلّهُ عَلَا عَلّاللّهُ عَلَا عَلّا عَلّا عَلّا عَلَا عَلّا عَلْمُ عَلَاللّهُ عَلَا

حواله: ابوداؤد شريف: ١ / ١ ، باب الوضوء ثلاثا، كتاب الطهارة، مديث تمبر: ١٣٥، نسائى شريف: ١٣ ، باب الاعتداء فى الوضوء، كتاب الطهارة، مديث تمبر: ١٠٠٠، ابن ماجه: ٣٨٠، باب ماجاء فى القصد فى الوضوء، كتاب الطهارة، مديث تمبر: ٢٢٢.

حل لغات: تعدی الشیء تجاوز کرنا ،علیه ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ قر جمعه: حضرت عمرو بن شعیب رضی الله عندا پنے والدے اوروہ اپنے داداے روایت کرتے ہیں کددیہات ہے ایک شخص حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے پاس حاضر موااور حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں سوال کرنے لگا، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اعضاء وضو کو تین تین مرتبہ دھوکر دکھلایا اور فرمایا کہ وضواس طرح ہے، تو جس شخص نے اس پراضافہ کیااس نے برا کیا، تعدی کی اورظلم کیا۔ (نسائی ، ابن ماجہ) ابو داؤو نے بھی اسی مطلب کی ایک حدیث روایت کی ہے۔

تنشریع: آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے زبانی بتانے پراکتفا نہیں فرمایا بلکہ وضو کرکے دکھایا۔ چونکہ دیکھنے سے چیز اچھی طرح وہن میں بیٹھ جاتی ہے۔

فائدہ: اس معلوم ہوا کہ اساتذہ اور مشائح کوطلباء اور طالبین کے مزاح اوران کے ذہن کی رعابیت رکھتے ہوئے طریقہ تعلیم اختیار کرنا بیا ہے۔

اگر کسی عمل کوکر کے دکھانے کی ضرورت ہوتو کر کے بھی دکھادینا بیا ہے ایسے ہی طلباء اور طالبین کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا بیا ہے ۔

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس پر زیادتی کی اس نے "اساء" براکیا، چونکہ سنت کے خلاف کیاا ورگویا سنت کو کامل و کمل نہیں سمجھا۔ "تعدی" اس نے حدے تجاوز کیا، چونکہ اصل سنت کی حدثین مرتبہ ہے، اس سے بردھنا یہ حدسے تجاوز ہے، اور "ظلہ ہے" نین مرتبہ سے زائد دھونے میں پانی کا اسراف بھی ہے مل بھی ہے فائدہ ہے۔ چونکہ اس میں کوئی ثوا بہیں ہے اس لئے بیا ہے اور ظلم بھی ہوا۔

اسی وجہ ہے عبداللہ بن مبارکؓ فرماتے ہیں کہ تین عدد پر زیادتی کرنے والے کو میں گناہ ہے بری نہیں جانتااورامام احمدا بن ضبلؓ فرماتے ہیں کہ تین پر زیادتی وہی شخص کر سکتا ہے جس کوجنون ہویا وسوسہ کی بیاری میں مبتلا ہو۔

تنصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مرقاۃ:۲/۲۴،بذل:۸۱|۔

### طهارت اور دعامیں غلو کی مذمت

حواله: مسند احمد: ۸۷، ابوداؤد شریف: ۱/۱، باب الاسراف فی الوضوء، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۹۱، ابن ماجه: ۲۸۳، باب کراهیة اعتداء فی الدعاء، کتاب الدعاء. حدیث نمبر: ۳۸۲۳۔

#### حل لغات: القصر محل، نَقُصورٌ .

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہتے سنا سے اللہ بیں تجھ سے جنت میں دائیں جانب قصر ابیض مانگتا ہوں ، تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عند نے کہا اے میر سے بیٹے اللہ تعالی سے جنت مانگوا ورجہنم سے اس کی پناہ بیا ہو، بلاشیہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حصول طہارت اور دعاما تکنے میں صد سے تجاوز کریں گے۔

تشریع: حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ طہور (وضوو عسل) میں اور دعامیں حدے تجاوز کرنا جائز جہیں۔اس سے بچنا ہائے۔

 اسراف فی الوضوء کی دوصورتیں ہیں۔

(۱) .... ضرورت ہے زائد یانی بہانا،خواہ وضومیں ہویاغسل میں پہھی اسراف ہے۔

(۲) .... مثلیث برزبادتی یعنی اعضا ءکوتین با رہے زیادہ دھویا جائے یہ بھی اسراف ہے۔

اوراسراف کی جوبھی صورت ہو بالا تفاق مکروہ ہے۔خواہ آ دمی نہر کے کنارہ پریا حوض یر بیٹیا ہواوضو یاغسل کر رہا ہوجیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کووضو کرتے ہوئے دیکھ کرفر مایا: "مسا ہذا السه ف يا معد" الصعديه الراف كيها انهول فيوض كما كه كماوضومين بهي الراف موتا ہے یا رسول اللہ! رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: "نسعیم و ان کسنت علی نھو جاد" [بال اگر چتم نبرجاری کے کنارہ پر ہو۔]پیحدیث آ گے آ رہی ہے۔البتاری کی شدت کی وجہ ہے ٹھنڈک حاصل کرنامقصو دہوتو وہ اسراف میں داخل نہیں۔

حضرت مولا نامحمہ عاقل صاحب زیدمجد ہم نے الدرالمعضو دیمیں حضرت مولانا اسعد الله صاحب قدس سر ہ کاارشادنقل فر مایا ہے کہ اسراف فی الوضواگر ماءمیاح یامملوک میں ہوتو۔ مکروہ تح کمی ہے اوراگر مال وقف میں ہو جیسے مداری کے حمام وغیرہ کا یانی تو وہ حرام ہے۔ (الدرالمنضور:۱/۲۳۲)

مگرعام طور برطلباءاس میں مبتلا ہیں۔

#### اعتداءفي الدعاء

دعاء میں حدیے تحاوز کے سلسلہ میں چندصور تیں ہو کتی ہیں۔

(۱).... بہت زور سے اور جلا کر دعاما نگنا کہ بیادب کے خلاف ہے۔

(۲)۔۔۔۔اپنی حاجات میںضر ورت ہے زائد شرطیں اور قیو دلگانا اس لئے کہ رہجی حاجتمند

الرفیق الفصدح .....؟ سائل کے ادب کے ظلاف ہے۔ (٣)..... دعاء کے الفاظ وکلمات میں بچع کی رعابت کرنا۔

#### اشكال اور جواب

الشكال: ال يراشكال موسكتا ہے كہ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى دعاؤں ميں اكثر ميں تجع

**جواب**: ال كاجواب يه ب كمة تخضرت صلى الله عليه وسلم كى دعاؤل مين تجع بلاقصد اور بلا تکلف تھا، کمال فصاحت اور کمال بلاغت کی وجہ ہے بلاقصد سجع کلمات زبان مبارک ے نکتے تھے۔اورممانعت بالقصد اور یہ تکلف مسجع کلمات لانے کی ہےاوروجہ یہ ہے که بالقصد سجع کلمات کی رعابت کرنے میں خشوع وخضوع جاتار ہتاہے، جود عامیس مطلوب ہے،اس لئے اس کی مما نعت فر مائی۔

حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عنه کے صاحبز اوہ صاحبؓ نے وعامیں کیا حدے تجاوز کیا تھا؟ جس پر انہیں ان کے والد نے تنبیہ فر مائی اس میں شراح نے مختلف اقوال بیان كئے ہیں مثلاً

- (۱)...قصرا بیض بدانبیا علیهم السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔
  - (٢)....اين مقام سے زائد سوال تھا۔
- (٣).....دا عي كيا ہے كمال پرنظر تھي وغير ہ مگر صاحب بذل حضرت مولانا خليل احمد صاحب محدث سہار نیوریؓ نے فر مایا ہے کہ پیسب تکلفات بعیدہ ہیں،اصل بیہ ہے کہ اندیشہ اعتداء في الدعاء كي وحد ہے ممانعت فرمائي يعني والد صاحب كوا نديشه ہوا كيصاحبز ادہ كہيں اعتداء فی الدعاء میں مبتلانہ ہوجا کیں اس اندیشہ کی وجہ ہے ان کو تنبیہ فر مائی ۔ تنصیل کے لئے ا

ملاحظه بو: بذل: ۲۱/۱،الدرالمنضو د: ۲۳۳/۱\_

فوائد: (۱) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ پاک ہے ہی معلوم ہو گیا کہ والدین کو اپنی او لا دکی تربیت میں کوتا ہی نہیں کرنی ہیا ہے بلکہ ان کی پوری پوری نگر انی کرنی ہیا ہے ، اور ان کی ہر ہر حرکت پر نظر رکھنی ہیا ہے ، اور حکمت کے ساتھ ان کو تنبیہ وضیحت کرتے رہنا ہیا ہے ۔۔۔ جس میں آج بہت کوتا ہی ہور ہی ہے۔

(۲) ....اس سے میہ جھی معلوم ہوا کہ کوئی چیز فی نفسہ جائز ہوگراس میں کسی مصیبت کا سبب اور ذریعہ بننے کا ندیشہ ہوتو اس سے بھی ممانعت کر دی جاتی ہے۔

(۳) ....اس سے بیجی معلوم ہوا کہ ہر پرست حضرات اپنے ماتخوں کواگر ایسی چیز پر جونی نفسہ جائز ہے مگراندیشہ ہے کہ وہ کسی معصیت کے ارتکاب کا ذراجہ بن سکتی ہے، تنبیہ کریں اور روک ٹوک کریں تو ماتخوں کو خوشد لی ہے قبول کرنا بیا ہے ، اور بیہ ججت نہ کرنی بیا ہے کہ بیکوئی نا جائز جھوڑ اہی ہے۔

کرنی بیا ہے کہ بیکوئی نا جائز جھوڑ اہی ہے۔

# بانی کے وسوسہ سے بچنا جا ہے

﴿ ٣٨٢﴾ وَمَلَمَ قَالَ إِنَّ لِلُوْضُوءِ شَبُطَاناً يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ فَاتَّقُوا وَسُوَاسِ الْمَاءِ (رواه عَلَيْهِ وَمَلَمَ قَالَ إِنَّ لِلُوْضُوءِ شَبُطَاناً يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ فَاتَّقُوا وَسُوَاسِ الْمَاءِ (رواه الترمذى وابن ماحة) وقَالَ التِّرُولِيَّ هِذَا حَلِيْتٌ حَمَنٌ غَرِيُبٌ وَلَبُسَ إِسُنَادُهُ بِالْمَقَوِيِّ عِسُدَ آهُلِ الْمَحَدِيُثِ لِأَنَّا لَانَعُلَمُ آحَدًا آسُنَدَهُ غَيْرٌ خَارِحَةً وَهُوَ لَيُسَ

بِالْقَرِيِّ عَنُدَ أَصُحَابِنَا.

حواله: ترمذى شريف: ٩ / / ١ ، باب كراهية الاسراف فى الوضوء بالماء ، كتاب الطهارة ، حديث نمبر: ٥٤ ، ابن ماجه: ٣٨٠ ، باب ماجاء فى القصد فى الوضوء ، كتاب الطهارة ، حديث نمبر: ٣٢١ .

حل لغات: الولهان شیطان،وله فیلانا یله ولها (ض) زیادتی نم ہے نیم پاگل ہوجانا،عقل وہوش زاکل ہوجانا۔

توجمہ: حضرت الى بن كعب رضى الله عنه حضرت نبى كريم صلى الله عليه وسلم به روايت كرتے ہيں كه تخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا: وضو پر ايك شيطان مسلط ہاں كو الله ان كتے ہيں ، تو تم پانى كے وسو ہے ہے بچو۔ (تر فدى ، ابن ماجه ) تر فدى في ہم ہم يہ كيا ہے كه يہ حديث غريب ہے ، محد ثين كے زويك اس كی اسناد قوى نہيں ہے ، اس وجہ ہے كه خاارجہ كے سوا كسى اور سند ہے اس حديث كانقل ہونا جمارے علم ميں نہيں اور خارجہ جمارے اصحاب كے نزويك قوى نہيں ہيں۔

قشریج: حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ شیاطین کے مختلف شعبے ہیں اور مختلف کامول پرشیاطین مقرر ہیں۔

## وضو يرمنعين افسر شيطان

وضوبھی ایک شعبہ ہے اس پر بھی شیطان مقررہے، جس کو ولھان کہا جاتا ہے، مطلب بیہ ہے کہ وضو کے شعبہ پر شیاطین کا جوافسر مقررہے اس کانا م ولہان ہے اس کے ماتحت اس کی پوری فوق اور ذریت ہے جن کا کام بیہ ہے کہ وضو کرنے والوں کو وساوس میں مبتلا کریں۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو خیال ہی نہیں رہتا کہ عضو کو کتنے مرتبہ دھویا اس لئے برابر پانی بہاتا

رہتاہے،بعض کو یبی خیال رہتاہے کہ منہ اچھی طرح نہیں دھلا ہاتھ نہیں و ھلے اسی طرح ہر ہر عضو ہے متعلق، اور برابریانی بہاتے رہتے ہیں۔جس سے تجاوزعن اللہ بھی ہوتا ہے اور اسراف بھی ہوتا ہے۔جس کی وجہ سے وضوحد کراہت میں وافل ہوجا تا ہے۔

حدیث پاک کا منشاءمبارک یہ ہے کہ جب اس کام پرشیاطین کی پوری جماعت گئی ہوئی ہے کہ وضوکرنے والول کو وساوس میں مبتلا کریں اپس وضو کرنے والوں کو بھی ضروری ہے کہ اس قتم کے وساوس اور او ہام ہے اپنے آپ کو بچائیں۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مرقاۃ: ۲/۲۵۔

## وضوكے بعد كيڑے كااستعال

﴿٣٨٧﴾ وَعَنُ مُعَادِ بُن جَبَل رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأُ مَسَحَ وَجُهَةً بَطَرَفِ نُوبِهِ. (رواه الترمذي)

حواله: تومذى شريف: ١ / ١ ، باب في المنديل بعد الوضوء، كتاب الطهارة، حديث تمر ١٩٥٠ -

قو جمه: حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب وضوفر ماتے تو اپنے کپڑے کے کونے ہےا نیامنھ یو نچھ لیتے۔

تشریع: حدیث یاک معلوم ہوگیا کہ وضو کے بعد کیڑے وغیرہ سے منھ وغیرہ صاف کرنا درست ہے۔

#### الضأ

﴿ ٣٨٨﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَتُ لِرَ سُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَتُ لِرَ سُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِرُقَةٌ يُنَفِّفُ بِهَا اَعْضَاءُهُ بَعُدَ الْوُضُوءِ (رواه الترمذي) وَقَالَ هذَا حَدِيثُ لَبُسَ بِالْقَائِمِ وَابُومُعَاذِ الرَّاوِيُّ ضَعِيْفٌ عِنْدَ آهُلِ الْحَدِيثِ \_

حواله: ترمذى شريف: ١ / ١ ، باب فى المنديل بعد الوضوء، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٥٣ \_

حل لغات: خرقة پرانے پھے ہوئے کپڑے کائگرا، ن خرق بنشف نشف الشهیء ختک کرنا ، الماء تولیہ سے یانی ختک کرنا۔

قر جمہ: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑ اتھا جس ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد اپنے اعضاء پونچھتے تھے۔اس روایت کورزندی نے فقل کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ حدیث قوی نہیں ہے،اس کے راوی ابو معاذمحد ثین کے نز دیک ضعیف ہیں۔

قشویع: حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ وضو کے بعد کپڑے وغیرہ ہے اعضا ،وضو کو صاف کرنا نہ یہ کہ جائز ہے ، بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبار کہ ہے ۔اس لئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باس اس مقصد کے لئے مستقل کپڑا ہوتا تھا جس سے اعضا ، وضو کو بعد الوضو صاف فرمایا کرتے تھے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ حدیث محدثین کے نزد یک قوی نہیں ہے ، اور اس کی وجہ بھی معلوم ہوگئی کہ اس حدیث کی سند میں ابو معاذ راوی ضعیف ہے۔

# وضوء كے بعداستعال مندیل كاحكم

وضوء کرنے کے بعداعضاء کوخٹک کرنے کیلئے رومال وغیرہ کواستعال کرنا اسکا کیا تھم

ہے؟ صاحب الدیمہ نے استعال المزریل بعد الوضوء کومستحب قرار دیا ہے۔ (ردالحتار: ۱/۹۷)

صاحب در مختار نے اے آ داب میں سے شار کیا ہے۔ (در مختار: ۱/۵۵) ہائی ہامش ردالحتار)

قاضی خان نے اسے مباح قرار دیا ہے۔ (کذافی معارف السنن: ۱/۲۰۱۳) رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بعد کپڑے سے اعضاء صاف کرنا ثابت ہے، لیکن آپ صلی

اللہ علیہ وسلم نے اس پرموا ظبت نہیں فرمائی ، کبھی استعال کیا اور کبھی ترک کیا، قائلین استخباب تو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خرقہ استعال کرنے کے علی کواستخباب پرمحمول کرتے ہیں،

اور جہاں آپ نے ترک کیاوہ بیان جواز کے لئے کیا، یا کسی عذر کی وجہ سے ترک کیا۔

معتد علیہ قول فقہ خنی میں رہ ہے کہ استعال مند مل بعد الوضوء ممارح ہے۔ یعنی نہ

معتدعلیہ قول فقہ حنفی میں یہ ہے کہ استعال مندیل بعد الوضوء مباح ہے۔ یعنی نہ مستحب ہے نہ مکروہ، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا خرقہ استعال فرمانا بیان جواز کے لئے ہے۔ (کذافی معارف السنن:۱/۲۰۳۰)

امام نوویؓ نے اس مسئلہ میں شافعیہ کے پانچ اقوال کھے ہیں۔

- (۱) ....ترک مندیل متحب ہے،اوریہی شافعیہ کے ہاں اشہر ہے۔
  - (۲)....استعال منديل مکروه ہے۔
  - (٣)....استعال منديل مباحب
  - (۱۲) --- استعال مندیل مستحب ہے۔
- (۵)....استعال مندیل گرمیوں میں مکروہ ہے،ہر دیوں میں مباح ہے۔ (کذافی عمد ۃ القاری:۳/۱۹۴)

کراہت کے قائلین کراہت کی گوئی وجہیں پیش کرتے ہیں۔ایک یہ کہ جس پانی سے وضو کیاجا تا ہے وہ میزان میں تلے گا،حسنات میں شار ہوگا اس لئے اس کوبدن پر ہاتی رہنے دینا بیا ہے ،لیکن بیروجہ معقول نہیں ،اس لئے کہ رومال سے صاف کرلیما تو لے جانے کے منافی نہیں ،رومال میں آ کر بھی خشک ہوجائے گا، بدن پر رہنے کی صورت میں بھی خشک ہوجائے گا ،بدن پر رہنے کی صورت میں بھی خشک ہوجائے گا ،ابدن پر رہنے کی صورت میں بھی خشک ہوجائے گا ،ابدن پر رہنے کی صورت میں بھی خشک ہوجائے گا ،ابدن پر رہنے کی صورت میں بھی خشک ہوجائے گا ،ابدن پر رہنے کی صورت میں بھی خشک ہوجائے گا ،ابدن پر رہنے کی صورت میں بھی خشک ہوجائے گا ،ابدن پر رہنے کی صورت میں بھی خشک ہوجائے گا ،ابدن پر رہنے کی صورت میں بھی خشک ہوجائے گا ،ابدن پر رہنے کی صورت میں بھی خشک ہوجائے گا ،ابدن پر رہنے کی صورت میں بھی خشک ہوجائے گا ،ابدن پر رہنے کی صورت میں بھی خشک ہوجائے گا ،بدن پر رہنے کی صورت میں بھی خشک ہوجائے گا ،بدن پر رہنے کی صورت میں بھی خشک ہوجائے گا ،بدن پر رہنے کی صورت میں بھی خشک ہوجائے گا ،بدن پر رہنے کی صورت میں بھی خشک ہوجائے گا ،بدن پر رہنے کی صورت میں بھی خشک ہوجائے گا ،بدن پر رہنے کی صورت میں بھی خشک ہوجائے گا ،بدن ہوجائے گا ،بدن ہی خشک ہوجائے گا ،بدن ہو ،بد

قائلین کراہت میں بھاری کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں: حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سل کے بعد آنخضرت ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کوتولیہ پیش کیا گیا تو آنخضرت ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول نہیں فر مایا۔ (بخاری شریف: ۱/۸۰) کیا تا ای آخضرت ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول نہیں فر مایا ہو رک نہیں کہ کراہت ہی گی وجہ سے آنخضرت ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تولیہ قبول نہ فر مایا ہو؛ بلکہ ہوسکتا ہے کہ اس کے نجس ہونے کا احتمال ہواس کئے روفر ما دیا ہو، یا گرمیوں کا موسم ہوا ور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے وسلم اللہ علیہ وسلم ہوا ور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہم کوتر رکھنا ہیا ہوں۔ (اشرف التوضیح: ۱/۳۷۸)

# ﴿الفصل الثالث﴾

# وضومين اعضاء كوايك مرتبه دهونا جائز ہے

﴿ ٣٨٩﴾ وَعَنُ ثَابِتِ ابْنِ آبِي صَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِآبِي جَعُفَرٍ هُوَ مُحَمَّدُ الْبَاقِرُ حَدُّنَكَ جَابِرٌ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَصًّا مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّقَيْنِ مَرُّتَيْنِ وَنَلَاناً ثَلَاناً قَالَ نَعَمُ (رواه الترمذي وابن ماجة) حواله: ترمذی شریف: ۱ / ۱ ، باب ماجاء فی الوضوء مرة و مرتین وثلاثا، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۳۵، ابن ماجه: ۳۳، باب ماجاء فی الوضوء مرة مرة، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۱۰ م

قو جمع: حضرت نابت ابن ابوصفية روايت كرتے بيں كديم نے حضرت ابوجعظر ابوجعظر ابوجعظر ابوجعظر ابوجعظر اللہ عند نے آپ سے بير عديث بيان كى ہے كه معنی محمد باقر سے كہا كيا حضرت جابر رضى اللہ عند نے آپ سے بير عديث بيان كى ہے كه معنوت نبى كريم صلى اللہ عليه وسلم نے وضو ميں اعضاء كو بھى ايك ايك باردھويا ، بھى دودو بار دھويا ، ابوجعظم محمد باقر "نے فرمايا بال -

تشریع: محد با قرجوا مام محد با قرکے نام ہے مشہور ہیں ، ائمہ اثناعشر ہیمیں سے ایک ہیں ، پیدھنرت جابر رضی اللہ عند کے شاگر دہیں ۔

ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا حضرت جاہر رضی اللہ عنہ نے آپ سے بیے صدیث بیان فرمائی ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ دو دومرتبہ تین تین مرتبہ وضوفر مایا ، انہوں نے فرمایا کہ مال۔

مطلب ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک ایک مرتبہ بھی دو دومرتبہ کبھی تین نین مرتبہ وضو میں اعضاء کو دھویا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ ایک ایک مرتبہ بھی وضو درست ہے، جوفرض کا درجہ ہے اور دو دومر تبہسنت کا ایک درجہ ہے اور نین نین مرتبہ سنت کا ایک درجہ ہے اور نین نین مرتبہ سنت کی چمیل ہوجاتی ہے۔ ایسے ہی اعادیث صحیحہ سے بہھی ثابت ہے کہ بعض اعضاء کو تین بار بعض کو دوبار بعض کو ایک باردھویا اور اس ہے معلوم ہوا کہ یہ سب صورتیں بلا شبہ جائز ہیں۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: التعلیق الصبیح : ۱/۲۱۵۔

#### اعضاء کو دوبار دھونامسنون ہے

﴿ • ٣٩﴾ وَعَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ إِذَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ إِذَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضًا مَرُّتَنِ وَقَالَ هُوَ نُورٌ عَلَى نُورٍ.

حواله: رزين ونووى على مسلم: ٩٣/ ١، باب فضل الوضوء والصلوة عقبه، كتاب الطهارة.

قر جمع: حضرت عبدالله بن زیدرضی الله عند روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وضو کیا تو دوبار کیا یعنی وضو کے اعضاء دودوبار دھوئے اور فر مایا بینور کے اوپر نور ہے۔ --

تشریح: مطلب بین که ایک مرتبه دهونے سے ایک نور حاصل ہوا اور دوسری مرتبہ دھونے سے ایک نور حاصل ہوا اور دوسری مرتبہ دھونے سے ایک نور حاصل ہوا اس لئے بینورعلی نور ہو گیا۔

یہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ ایک مرتبہ دھونے سے فرض کا نور حاصل ہوا، دوسری مرتبہ دھونے سے خرض کا نور حاصل ہوا، دوسری مرتبہ دھونے سے پیمیل سنت کا نور حاصل ہوتا ہے، اور نوروضو کی پیمیل ہوجاتی ہے۔

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مرقاۃ: ۲/۴۷۔

#### اعضاء کا تین بار دھونا اصل سنت ہے

﴿ 1 ٣٩ ﴾ وَعَنُ عُنُمَا ذَرَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ إِذَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ إِذَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ وَاللَّهِ مَلَى وَوُضُوءً إِلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَلَانًا وَقَالَ هَنَا وُضُولُهُ وَوُضُوءً اللَّهُ عِنْهُ وَوُضُوءً اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَلَى وَوُضُوءً إِلَهُ آهِيمَ رَوَاهُمَا رَزِينُ وَالنَّوْدِئُ ضَعَّفَ الثَّانِي فِي شَرْح مُسُلِمٍ.

حواله: رزين ونووى على مسلم: ٩٣/ ١، باب فضل الوضوء والصلوة عقبه، كتاب الطهارة.

توجمه: حضرت عثمان رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم فی الله علیہ وسلم کا وضو ہے، اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ مالیام کا وضو ہے، اور حضر ت ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے، ان دونوں روایتوں کورزین نے نقل کیا ہے اور امام نووگ نے شرح مسلم میں دوسری روایت کوضعیف قرار دیا ہے۔

تشریع: وضوء الانبیاء قبلی کے بعدوضوء ابراهیم کاذکرکرنایے خصیص العمیم کے قبیل سے ہے،حدیث پاک سے دوچیزیں معلوم ہوئیں۔

(۱) ۔۔۔ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اصل عادت مبارکہ تین تین مرتبہ وضو فرمانے کی تھی۔

(۲) ۔۔۔۔ دوسری میہ چیز کہ وضواس امت کی خصوصیت نہیں انبیاء سابقین میں بھی وضو تھا؛ البتہ غوۃ و تحجیل اس امت کی خصوصیت ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: مرتاۃ: ۲/۲۷۔

#### ہر نماز کے لئے وضوفرض نہیں

﴿ ٣٩٢﴾ وَعَنُ آمَمٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضًا لِكُلِّ صَلَّوةٍ وَكَادَ آحَدُنَا يَكُفِيهِ الْوَضُوءَ مَالَّمُ يُحُدِثُ (رواه الدارمي)

حواله: دارمی: ۹۸ | ۱ | ۱ ، باب الوضوء لکل صلوة، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۲۰۵ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لئے وضوفر ماتے تھے، اور ہم لوگول کو ایک ہی وضو کا فی ہوتا تھا، جب تک کہ وہ وضو ٹوٹ نہ جاتا تھا۔

قشريع: قوله يتوضاً لكل صلوة: حديث شريف مين البات كى خبر عشريق مين البات كى خبر عند كريد وضوح مندوخ موليا جيها كه ج كرتجد يدوضوح ضرت نبى اكرم سلى الله تعالى عليه وسلم برواجب تفاير ومنسوخ موليا جيها كه آنے والى حديث شريف اس كى شهادت ديتى ہے، علامه سخاوى فرماتے بين تجديد وضود وباتوں كا محمل ہے۔

(۱) ۔۔۔۔ایک تو یہ کہ وضوآ پ پر واجب ہو پھر فتح کمہ کے موقع پر وہ منسوخ ہو گیا ہو،
جیبا کہ حضرت برید، رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے۔ "صلی الصلوات یو م
الفتح بوضوء واحد" کہ فتح کمہ کے سال آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازیں
ایک وضو سے پڑھیں۔اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: میں نے ایسا جان ہو جھ کر کیا ہے، ملاعلی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ننخ کو مانا جائے تو یہ
فرمایا: میں نے ایسا جان ہو جھ کر کیا ہے، ملاعلی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ننخ کو مانا جائے تو یہ

(۲) .... دوسراا حمّال ہیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم برنماز کے لئے وضوکواسخباباً فرماتے ہوں پھراس کے وجوب کا خوف واندیشہ ہوا ہواس لئے اس اندیشہ کی وجہ ہے یا بیان جواز کیلئے اس کوچھوڑ دیا ہو، ملاعلی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بید دوسراا حمّال زیادہ رائج ہے۔ (مرقا ق: ۲/۱۷)

## برنمازك لئے نیاوضوومسواک ﴿٣٩٣﴾ وَعَنُ مُحَمَّدِ مُنِ يَحْمَىٰ مُنِ حَبَّادَ قَالَ قُلْتُ لِعُبَيُدِ اللهِ مُنِ

عَبُدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ أَرَايُتَ وَصُوءَ عَبُواللهِ ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلوْقٍ طَاهِرًا كَانَ اَوُ غَيْرَ طَاهِمٍ عَمَّسُ أَخَدَهُ فَقَالَ حَلَّئَهُ اَسُمَاءُ بِنُتُ زَيْدِ بُنِ الْخَطَّابِ اَنَّ عَبُدَاللهِ بُنِ حَسُطَلَةَ ابْنِ ابِي عَامِرِ الْعَبِيلِ حَلَّنَهَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أُمِرَ بِالْوُصُوءَ لِكُلِّ صَلوْقٍ طَاهِرًا كَانَ اَوْ غَيْرَ طَاهِمٍ فَلَمًا شَقَّ دَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ أُمِرَ بِالنِّسَوَاكِ عِسَدَدَ كُلِّ صَلوقٍ وَوُضِعَ عَنُهُ الْوُصُوءُ إِلَّا مِنْ حَدَثِ قَالَ فَكَانَ عُبُدُ اللهِ يَرَى اَنَّ بِهِ قُوةً عَلَى دُلِكَ فَفَعَلَهُ حَتَى مَاتَ (رواه احمد)

حواله: مسند احمد: ٥/٢٢٥.

حل لغات: شق (ن) شقاً عليه دشوار هونا، دشوار سمجهنا.

قو جهه: حضرت عبيدالله

بن عبدالله بن عمر رضى الله عنه سے يو چهار بنائے كه حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه جو بر نماز

کے لئے تازہ وضو كرتے ہے خواہ وہ باوضو ہوتے يا بے وضو تو يو على انہوں نے كس دليل سے
اخذ كيا تھا؟ حضرت عبيدالله نے جواب ديا كه حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه سے حضرت

اساء بنت زيد بن خطاب نے بيان كيا كه ان سے حضرت حظله بن ابو عامر غيل كے بيٹے
حضرت عبدالله نے يہ حديث بيان كي كه رسول الله عليه وسلم كو ( يہلے ) يہ تكم تھا كه بر نماز كے لئے خواہ باوضو ہوں يا بے وضو كيا وضو كريں اور جب بر نماز كے لئے وضو كرنا رسول الله عليه وسلم كو بر نماز كے لئے مصواك كے لئے خواہ باوضو ہوں يا بے وضو نيا وضو كريں اور جب بر نماز كے لئے وضو كرنا رسول الله صلى
کے لئے خواہ باوضو ہوں يا بے وضو نيا وضو كريں اور جب بر نماز كے لئے وضو كرنا رسول الله صلى
کے لئے خواہ باوضو ہوں يا بے وضو نيا وضو كريں اور جب بر نماز كے لئے وضو كرنا رسول الله عليه وسلم كو بر نماز كے لئے مصواك كرنے كا حكم ديا گيا اور وضو كومو تو ف كر ديا گيا ، گر جب كه حدث الحق ہو ، اس كے بعد عبيدالله
نے كہا كہ چونكہ عبدالله بن عمر ہيہ تھے كہ نيا وضو كرنا مير سے لئے مشكل نہيں ہے ، لهذا مرت خواہ اس يو عمل جرار ہے۔

الرفيق الفصيح .... باب سنن الوضوء ... باب سنن الوضوء تشريح: «غسيل "خظله كي صفت بم راغسيل ملائكه ب المسريح: «غسيل "خظله كي صفت بم رادغسيل ملائكه ب المسريح: معلوم ہوا کہآ ہے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہرنماز کے لئے وضوفرض تھا،مگر جب مشغولیاں ہڑھ گئیں تو اس کو ساقط کر دیا اور ہر نماز کے لئے وضو کے بچائے مسواک کا حکم دیا گیا ، اس لئے آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم پر ہرنماز کے لئے مسواک فرض تھی ،اسی وجہ ہے آپ کا دل میا ہتا تھا کہ امت بربھی ہرنماز کے لئے فرض کر دول مگرامت کی دشواری کا خیال تھا اس وجہ ہے فرض نہیں فرمایا ،جیبا کہاس ہے متعلق پہلے حدیث گذر چکی۔

حدیث پاک ہے ہرنماز کے لئے تجدید وضو کی فضیات بھی معلوم ہوگئی کہ گوفرضیت ساقط ہوگئی لیکن اس کی فضیلت تو باقی رہے گی۔

اسی طرح حدیث یا ک ہے ہرنماز کے لئے مسواک کی فضیات بھی معلوم ہوگئی کہاں کوا یک فرض و واجب کے قائم مقام بنایا گیاہے، جواس کی فضیات کے لئے کافی ہے۔ تنصیل کے لئے ملاحظہ ہو:الطیبی:•9/۲،م قاۃ: ۲/۲۸\_

#### وضوميں اسراف

﴿٣٩٣﴾ وَعَنْ عَبُدِاللهِ بُن عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعُدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَاهِذَا السَّرَف يَاسَعُدُ قَالَ

أَفِيُ الْوُضُوءِ سَرَفٌ قَالَ نَعَمُ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهُمٍ خَارٍ. (رواه احمد وابن ماجة)

ل حضرے عروہ رضی لند عنہ ہے م وی ہے کہ رسول لند صلی لند علیہ وسلم نے حظلہ ابن ابو عامر کی بیوی ہے حظلہ رضی للد عند کی شہادت کے بعد یو جھا کہ خطلہ کس حالت میں تھے، تو نہوں نے بتایا خطلہ رضی اللہ عند بنبی تھے، عنسل کرنے کے لئے بیٹھے کہ اعیا نک جہاد کی اطلاع ہوئی اور ڈشمن کے غلبہ کی خبر معلوم ہوئی یو اس حالت میں کل كلر بيوئ اورغز وؤاحد مين شهيد ہوگئے ۔ تو آنخضرے على الله عليه وسلم نے فريايا: ميں نے ملائكہ كوائيين عنسل ویتے ہوئے ویکھا ہے، ای لئے ان کونسیل الملا ککہ کہتے ہیں۔

حواله: مسند احمد: ۲/۲۲، ابن ماجه: ۳۸، باب ماجاء في القصد في الوضوء، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ۲۵۵\_

قر جمه: حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم حضرت سعد رضی الله عنه کے پاس گذر ہے، حضرت سعد رضی الله عنه الله عنه کے پاس گذر ہے، حضرت سعد رضی الله عنه الله علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا: اے سعد! بیا اسراف کیا ہے؟ حضرت سلی الله علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا: اے سعد رضی الله عنه نے کہا کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بال اگر چرتم بہتی ہوئی نہر پر ہو۔

تشریع: سعد جب مطلق بولاجا تا ہے تو اس سے سعد بن و قاص رضی اللہ عند مراد ہوتے ہیں۔

حضرت سعدرضی الله عنه کوییه خیال تھا که وضوتو عبادت ہے، عبادت میں اسراف نہیں ہوگا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمادیا کہ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے۔

دوسری چیز مزیدارشادفر مادی کداسراف پانی کی قلت کے وقت ہی نہیں بلکہ پانی کی گئتی ہی کثنی ہی کشرفت ہے ،اسراف کی حقیقت پہلے گذر چکی کہ ضرورت سے زائد پانی بہانا اور تثلیث وغیرہ پر زیادتی کرنا اسراف ہے۔

#### مآمختو ل کی نگرانی

حدیث نثریف سے بیجی معلوم ہوا کہ اپنے چھوٹوں اور ماتختوں کی نگرانی بھی رکھنی سپاہتے۔ کہ اسا تذہ اپنے طلباء پر اور مشائخ اپنے مریدین کے حالات کی نگرانی بھی رکھیں اور خوبصورتی اور شفقت کے ساتھ ان کو تنبیہ بھی کرتے رہیں اور ان کی اصلاح وتر بیت بھی

فرماتے رہیں۔

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔مر قا ۃ:٢/٢٩۔

### وضو کے لئے بھم اللہ

﴿ ٣٩٥ ﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ وَابُنِ مَسُعُودٍ وَابُنِ عَمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُمُ عَنهُمُ عَنهُمُ عَنهُمُ عَنهُمُ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَةً عَنهُ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَةً كُلَّةً وَمَن تَوَضّاً وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ جَسَدَةً كُلَّةً وَمَن تَوَضّاً وَلَمُ يَذُكُرِ اسْمَ اللَّهِ لَمُ يُطَهِّرُ إِلَّا مَوْضِعَ الْوُضُوعِ.

حواله: سنن دار قطنی: ۲۳ تا ۲۵، باب التسمية على الوضوء، كتاب الطهارة، مديث تمبر: ۱۱/۱۱/۱۳۱۱

حل لغات: جسد جمم، باؤى، ن اجساد.

توجیه: حضرت ابو ہریرہ ،حضرت ابن مسعوداور حضرت ابن عمررضی الله عنهم حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور بسم الله پڑھی تو حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنا سمارا بدن پاک کیا اور جس شخص نے وضو کیا اور بسم الله نه پڑھی تو اس نے صرف اعضاء وضو کو پاک کیا۔

تنسریع: مطلب بیہ کہ بلا بسم اللّٰہ وضوتو ہوجا تا ہے کہ وہ وضومقاح صلوۃ ہو جاتا ہے نمازاس سے درست ہوجاتی ہے مگر پورا پورا ثواب نہیں ملتا۔

تمام جسم کے لئے طہارت ہے مراد طہارت عن الذنوب ہے۔ کہ تمام جسم کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں صرف وضو کے اعضاء کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس نوع کی احادیث میں صغائر مرادہوا کرتے ہیں، بیحدیث شریف حنفیہ کے لئے جمت ہے کہ وضو کی صحت کے لئے بسم اللّٰہ پڑھنا واجب نہیں ۔ تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ بذل: ۲۳ / ۱، مر قاۃ: ۲/۲۹۔

#### وضومیں انگوشی کوتر کت دینا

﴿ ٣٩٧﴾ وَعَنُ إِنِي رَافِعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا وُضُوءَ الصَّلَوْةِ حَرُّكَ خَاتَمَهُ فِي إِصْبَعِهِ (رواهما اللَّهُ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اللَّهِ مَا حَدُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّا وُضُوءَ الصَّلَوْةِ حَرُّكَ خَاتَمَهُ فِي إِصْبَعِهِ (رواهما اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّا مَا حَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَّكُ عَلَيْهُ فِي أَصْمَتُهِ وَاللّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّالِكُوا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَّاكُ عَلَامُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْكُ عَلَالِهُ عَلَّا عَلَاكُوا عَلَاكُ عَلَّاكُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا

حواله: سنن دار قطنی: ۱/۸۳ ، باب الوضو رسول الله صلی الله علیه وسلم، کتاب الطهارة، حدیث نمبر:۱۱،۱بن ماجه: ۳۵، باب تخلیل الاصابع، کتاب الطهارة، حدیث نمبر:۳۹۹ .

حل لغات: حوك تحويك بابتفعيل ع، الركت وينا، إلانا ـ

ترجمه: حضرت ابورا فع رضی الله عنه بروایت ہے که حضرت رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب نماز کے لئے وضو کرتے تو اپنی انگل کی انگوشی کو حرکت دیتے تھے۔ دونوں روایت کی ابن ماجہ نے بھی نقل کی ہیں،اوراس دوسری روایت کو ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے۔

قعش رمیع: چونکہ وضوییں استیعاب فرض ہے کوئی حصدا گرخشک رہ گیاتو وضوئییں ہوگا، انگوٹھی کے پنچ پانی پہو نچانا بھی فرض ہے، اس لئے انگوٹھی کوٹر کت دیتے تھے، تا کہ پنچ پانی پہو نچ جائے اگر انگوٹھی کوٹر کت دیناصر ف پانی پہو نچ جائے اگر انگوٹھی کے پنچ پانی پہو نچنے کا گمان غالب ہوتو انگوٹھی کوٹر کت دیناصر ف سنت ہے اور اگر پانی نہ پہو نچنے کا گمان غالب ہوتو ٹر کت دینا واجب ہے۔

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ مرقا ق: ۲/۲۹۔

الرفيق الفصيح .....٤ باب الغسل

## باب الغسل

رقم الحديث: .... ٢٩٥١ تا ١٨٥٥

الرفيق الفصيح ..... ٤ باب الغسل

#### بعمر الله الرحدن الرحيم

## باب الغسل

# ﴿ الفصل الأول ﴾ وخول حثف من عشل فرض بوجاتا ہے

﴿ ٣٩٧﴾ وَحَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَمَ آخَدُكُمُ بَيْنَ شُعْبِهَا الْارْبَعِ ثُمَّ حَهَدَهَا فَقَدُ وَحَبَ الْغُسُلُ وَإِنْ لَمْ يُتَزِلُ وَمَتَفَى عليه )

حواله: بخارى شريف: ٣٣/ ا ، باب اذا التقى الختان، كتاب الغسل، حديث نمبر: ٢٩١، مسلم شريف: ١ / ١ ، باب بيان كان في اول الاسلام لا يوجب الغسل الا ان ينزل المنى وبيان نسخه وان الغسل يجب بالاجماع، كتاب الحيض، حديث نمبر: ٣٣٨-

حل لفات: شعب شعبة كى جمع ب، شاخ، يهال مراوفرة كے بارول جوانب ہيں۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم میں سے کوئی شخص جب عورت کے میاروں کونوں کے بیچ میں جیٹھا پھر

الد فيق الفصيع ---- ٤ اس يرز ورلگايا توعنسل واجب ہوگيا اگر چيانز ال نه ہو۔

تشريح: غَمين عُمين ونول مصدر بين اصطلاح مين عُسل عمراديدن كا دھونا یعنی نہانا ہے۔اورغسُل کااطلاق کیڑے وغیرہ دھونے پر ہوتا ہے۔

حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ دخول حثفہ ہے مطلقاً بغیر انزال کے عسل واجب ہوجاتا ہے۔

إِذَا جَلَمِنَ أَخَذُكُمُ بَيْنَ شُعْبِهَا الْأَرْبَعِ: شَعِبِ ارَاعَ مُعَاقَ مختلف اقوال ہیں۔

- (۱).....دونول ماتھ دونوں پیر۔
- (۲) .... دونول پیراور دونول ران \_
- (٣).....دونول ران اورفرج کی دونوں طرف۔
  - (۴)....فرج کی جوان اربع۔

پھرجلوں سے کنامیت جماع کرنا۔اور جَهَدَ وغیرہ سے مرادحشفذ کا داخل کرنا۔

## احتلام وجوب عنسل كاسبب

﴿٣٩٨﴾ وَعَنُ أَبِي سَعِبُدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ. (رواه مسلم) قَالَ الثَّبُحُ الْإِمَامُ مُحِيُّ السُّنَّةِ رَحِيمَهُ الله هِينَا مَنُسُوخٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْإِحْتِلَامِ (رواه الترمذي) وَلَمُ أَحدُهُ فِي الصَّحِيحَين ـ

حواله: مسلم شريف: ١/١٥٥ / ١ ، باب انما الماء من الماء، كتاب

الحيض، مديث نمبر:٣٨٣، (وعن ابن عباس) ترمذي شريف: ٣١ / ١، باب ماجاء ان الماء من الماء، كتاب الطهارة، مديث نمبر:١١١ـ

قوجمہ: حضرت ابوسعیدرضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''پانی پانی ہے ہے۔''(مسلم) حضرت امام محی السند کے فرمایا ہے کہ بیر حدیث منسوخ ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ''پانی پانی ہے ہے'' کا حکم احتلام کی صورت میں ہے،اس روایت کوتر مذی نے قتل کیا ہے، بخاری ومسلم میں بیروایت مجھے نہیں ملی۔

تشریح: مطلب بین کیسل انزال سے واجب ہوتا ہے۔ بغیر انزال کے صرف دخول حفظت واجب نہیں ہوتا۔

بیروایت اور سابق روایت دونول روایتول میں چونکہ تعارض ہے اس کئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین میں اس مسئلہ میں اختلاف تھا ایک جماعت اس کی قاکل تھی کہ صرف دخول حشفہ سے خسل واجب ہوجا تا ہے، خواہ الزال نہ ہو۔اورایک جماعت دوسری حدیث کی وجہ سے اس کی قاکل تھی کہ جب تک الزال نہ ہوخسل واجب نہیں ہوتا ۔لیکن حضر سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اس پر اجماع ہوگیا کہ صرف دخول حشفہ سے ہی خسل واجب ہوجا تا ہے اور "المہ ماء من المهاء" کا حکم ابتداء اسلام میں تھا بعد میں منسوخ ہوگیا۔ دوسری تو جیہ اس حدیث کی ہے ہے کہ یہ حالت احتلام پر مجمول ہے، یعنی آ دمی خواب میں جماع کرنا و کھے کیان از ال نہ ہوتو عنسل واجب نہ ہوگا۔

چنانچیشخ محی النه قرماتے میں: "المهاء من المهاء" یعنی و عسل صرف انزال ہے موتا ہے یہ بین وخ ہے۔ اور ناسخ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه والی حدیث ہے، جو پہلے گذری، ابن عباس رضی اللہ عنه نے فرمایا: که بیرحدیث "المهاء" احتلام کے بارے میں ہے، یعنی جماع کی دو قسمیں ہیں جماع فی الیقظہ اور جماع فی المنام۔

دخول حشفه اوراذا جاوز الختان الختان والى عديث جماع في اليقظ كى صورت ميں ہے۔

اور ''المهاء من المهاء'' والى حديث جماع في المنام كے بارے ميں ہے۔
ايک تيسرى تو جيد بيہ ہے كه ''المهاء من المهاء'' والى حديث بيمباشرت في غير الفرق رمجول ہے بعنی اگر كوئی شخص فرخ کے علاوہ کسی اور جگه مباشرت كرتا ہے تو انزال ہونے پر ہی منسل واجب ہوگا،اس کے بغیر نہیں اس صورت میں بی تیم بالا تفاق ہے اس پر سب حضرات كا اتفاق ہے۔

چوتھا قول ہیہ کے حدیث "الساء من المساء" سے مرادانزال ماء عام ہے، اور انزال ماء حقیقی اور انزال ماء حکمی دونوں کو شامل ہے۔ اور دخول حشفہ انزال ماء حکمی ہے لہذا دونول روایتوں میں کوئی تعارض نہیں۔

تنصيل كيلنے ملاحظه مو \_ بذل: ١/١٣٣/ ا، فتح الملهم :١/٢٨٦ التعليق اصبح : ١/٢١٧ \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## عورت کواحتلام سے خسل

و 9 9 من الله و 9 من أمّ سَلَمَة رَضِى الله عَنُهَا قَالَتُ أَمُّ سُلَبُم رَضِى الله عَنُهَا قَالَتُ أَمُّ سُلَبُم رَضِى الله عَنُهَا يَا رَسُولَ اللهِ الرَّ الله لاَيسَتَحْنِى مِنَ الْحَقِي فَهَلُ عَلَى الْمَوْأَةِ مِنْ عُسُلٍ إِذَا إِحْتَلَمَتُ قَالَ نَعُمُ إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ فَعَطَّتُ أَمُّ سَلَمَةً وَجُهَهَا وَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَوُ الْحَتَلَمَةُ قَالَ نَعُمُ إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ فَعَطَّتُ أَمُّ سَلَمَةً وَجُهَهَا وَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَو اللهِ اللهُ ا

حواله: بخارى شريف: ٢٨/١، باب الحياء في العلم، كتاب العلم،

حديث تمبر: ٣٠٠ ، مسلم شريف: ٢ م ١ / ١ ، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ، كتاب الحيض ، حديث تمبر: ٣١٢ \_

حل لغات: لايستحى استحيى استحياء باب استفعال ع، شرم كرنا، احتلمت باب انتفعال ع، شرم كرنا، احتلمت باب انتفال ع، مصدرا حتلام، خواب و يجنا، احتلام، مونا، غطت تغطية باب تفعيل ع، وها نكنا، چهيانا، پرده پوشى كرنا، تسربت تسرب (س) تسرباً غباراً اود مونا، فعيل ع، وها نكنا، چهيانا، پرده پوشى كرنا، تسرب تسرب (س) تسرباً غباراً اود مونا، فعيل عهدا، اشبه الشيء الشيء مشابه ونا، غليظ مونا، كار ها، تغلاظ، رقيق پالا، تارقاء.

قرجمہ: حضرت امسلم رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ امسلیم رضی الله عنها نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! حق بات میں الله تعالی شرم نہیں فرماتے ،اگر عورت کوا حتام ہو تو کیا اس برخسل واجب ہوگا؟ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں بشر طیکہ اس کو پانی (منی ) نظر آئے ، حضرت امسلمہ رضی الله عنها نے اپنا منصوفه عا مک لیا اور عرض کیا اے الله کے رسول! کیا عورت کوا حتاام ہوتا ہے؟ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں تیرا دایا ل ہاتھ خاک آلود ہو، پھر اس کا بچکس وجہ ہے اس کے مشابہ ہوتا ہے۔ ( بخاری و مسلم ) مسلم کی ایک روایت جوام سلیم ہے منقول ہے اس میں بیالفاظ زائد ہیں: ' بلا شبہ مردی منی گاڑھی سفید ہوتی ہے ، اور عورت کی منی پٹلی زرد ہوتی ہے، تو ان دونوں میں ہے جس کی منی عالب آجاتی ہے یا جس کی منی بیتی زرد ہوتی ہے ، تو ان دونوں میں ہے جس کی منی عالب آجاتی ہے یا جس کی منی سبتات کرتی ہے بچواتی کے مشابہ ہوتا ہے۔

تشریع: ان الله لا بستحیہ من الحق: یتم پیدے جو اپنی شرم کودورکرنے کے واسط ال آگ گئ ہے کہ جب الله تعالی حق بات کہنے ہے حیا نہیں کرتا یعنی حیا ء کی وجہ سے اس کوڑک نہیں کرتا تو سوال کرنے سے میں کیوں حیا ء کروں۔ او تحتلم المر أة الذخ: ام سلم رضی الله تعالی عنها کو تجب موا کہ تورتوں کو بھی

احتلام ہوتا ہے؟

#### اشكال مع جوابات

MIT

اس پراشکال ہوتا ہے کہ عورتوں کواحتلام ہونا ایک بدیمی چیز ہے تو پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کواس پر تعجب کیوں ہوا۔

#### **جوابات: ال ك**متعدد جوابات إلى \_

- (۱) ۔۔۔۔۔ اولاً تو مر دول کی نسبت عورتو ل کوا حتلام بہت کم ہوتا ہے اور بعض مر دہھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کوشاذ ونا در ہی اس کی نوبت آتی ہے۔ اس لئے ممکن ہے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہول کہ ان کوبالکل اس کی نوبت ہی نہ آتی ہواورام سلمہ رضی اللہ عنہاان ہی میں ہے ہول اس لئے ان کونجب ہوا۔
- (۲) .... دوسراجواب میه به گدا حتلام عامدهٔ شیطان کے تصرف ہے ہوتا ہے اور شیطان کو میں قدرت نہیں کہ وہ نبی کی شکل بنا کر خواب میں آسکے اور جس طرح بیداری میں حضرات از واق مطہرات رضی اللہ عنہان غیر کی طرف توجہ ہیں کر سکتی تھیں اس طرح خواب میں بھی وہ غیر کی طرف توجہ نہیں کر سکتی تھیں، اس لئے از واق مطہرات رضی اللہ عنہان احتلام ہے محفوظ تھیں۔
- (٣) .....احتلام بھی پرا گندہ خیالات کی وجہ ہے ہوتا ہے، چنانچہ حضرات اکابر اور مشاکُّ پرا گندہ خیالات ہے محفوظ ہوتے ہیں اس لئے ان کو بھی اس کی نوبت بہت کم آتی ہے، اور بعض کو سالوں بھی نوبت نہیں آتی اور بعض کو زندگی بحر بھی اس کی نوبت نہیں آتی ،از واج مطہرات رضی اللہ عنہ ن بھی پرا گندہ خیالات ہے محفوظ تھیں اس کئے ان کو بھی اس کی نوبت نہیں آتی ،از واج مطہرات رضی اللہ عنہ ن بھی پرا گندہ خیالات ہے محفوظ تھیں اس کئے ان کو بھی اس کی نوبت نہیں آتی تھی۔

(۱۲) .....حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی برکت وعظمت کی وجه ہے حضرات از واق مطہرات رضی الله عنهن کو اس ہے محفوظ رکھا گیا تھا، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زوجیت میں آنے ہے قبل بھی اور زوجیت کے بعد بھی۔واللہ اعلم

تربت یمینک الخ: تیراباتھ خاک آلودہو، یہ کنایہ وتا ہے فقرو فاقہ ہے اور اس کے اصل معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ عرب اس کوا ظہار تعجب اور اظہار محبت کے وقت استعال کرتے ہیں۔

(۲) ۔۔۔ بیہ کنابیہ ہے تو اضع وعبدیت سے جوعمدہ اور پسندیدہ خصلت ہے گویا اس کو تو اضع وعبدیت کی دعا دی ہے۔

(۳)۔۔۔ یا بیہ کنابیہ ہے نمازے گویا نماز کی دعا ہے۔ کہاللہ تجھے کو ہمیشہ نمازی رکھے۔ چونکہ نماز کے وقت ہاتھے زمین پرر کھے جاتے ہیں ہتو وہ خاک آلود ہو جاتے ہیں۔

> (۳)....یایہ جملیصرف نگیرے لئے بولاجا تاہے۔ .

اور بھی متعدد معانی بیان کئے گئے ہیں۔

فبم یَشْبَهٔهٔ وَلَدُهُا النج: اس جمله کامطلب یہ ہے کہ بچبھی والد کے مشابہ ہوتا ہے اور بھی والد ہ کے مشابہ ہوتا ہے یہ مشابہ ہوتا ہے اور بھی والد ہ کے مشابہ ہوتا ہے یہ مشابہ ہوتا ہے یہ مشابہ ہوتا ہے جس کا نظفہ غالب ہوگیا یا جس کا نظفہ سبقت کر گیا بچہ اسی کے مشابہ ہوجاتا ہے ۔اگر عورت میں منی نہ ہوتی تو بچاس کے مشابہ کیسے ہوتا اور جب عورت کے اندرنظفہ اور منی کا ثبوت ہوگیا تو احتمام میں بھی استبعاد نہیں اس کئے کہ برتن میں جب کوئی چیز موجود ہوتی ہے وہ بھی چھلک بھی جاتی ہے۔

پس عورت کے اندرمنی ہونے پر جمہور علمائے امت کا اتفاق ہے صرف بعض فلاسفہ ارسطاطالیس اور بوعلی سیناوغیرہ نے اس کا انکار کیاہے، گرمختقین فلاسفہ بھی عورت کے اندرمنی

ہونے کے قائل ہیں۔

#### اشكال مع جواب

MIN

اب ایک اشکال باتی رہ جاتا ہے کہ یہاں عدیث شریف میں جن کوتعجب ہوا وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں اور بعض میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کوذکر کیا گیا ہے۔

اس کے جواب کے لئے بعض نے ترجیح کا طریقہ اختیار کیا ہے بعض نے جمع بین الروایٹین کواختیار کیا ہے کہ دونوں ہی ہوفت سوال موجود تھیں ،اور دونوں نے ہی اظہار تعجب اور انکار فرمایا تھا، مگر اختصار کی وجہ ہے کسی نے ان کو ذکر کر دیا کسی نے ان کو، لہذا کوئی اشکال نہیں۔

اوربعض نے تعددوا قعد پرمحمول کیا ہے، اس میں بھی کوئی استبعار نہیں۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ فتح المہم:۱/۴۷۱، بذل:۱/۴۵، مرقاۃ:۲/۳۲، الدرالمنضود:۱/۳۷۵۔

#### غسل كامسنون طريقه

﴿ • • ٢ ﴾ وَعَنَ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلّم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَلَيُهِ ثُمّ يَتَوَضَّا كَمَا يَسَوَضًا لِللَّهُ عَلَيهِ وَسَلّم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْحَنَابَةِ بَدَأُ فَغَسَلَ يَلَيُهِ ثُمّ يَتُوضًا كَمَا يَتَوَضًا لِللّهُ اللّهُ عَلَيهِ ثُمّ يَعُرُفُ لَمْ يَعُرُفُ الْمَاءِ فَيَحَلّلُ بِهَا أَصُولُ شَعْرِهِ ثُمّ يَصُلُ عَلَيه عَلَى عَلَيه وَلَا شَعْرِه نَم يَعَلَى عَلَيه عَلَى عَلَيه وَلَائَ عُم يَعُومُ اللّه اللّه عَلَيه عَلَى عَلَيه وَلَائَة عُلَى عَلَيه عَلَى عَلَيه وَلَائَة عُلَى مِلْ يَعُرُهُ عَلَى عَلَيه وَلَائَة عُلَى اللّهُ عَلَى عَلَيه عَلَى وَلَيةٍ لِمُسْلِم يَمُنَا فَيَعُسِلُ يَلَيُهِ قَبُلَ اللّهُ يَالُهُ عَلَيهُ عَلَى اللّهُ الْاَنَاءَ ثُمّ يُعُرِعُ بِيَعِينِهِ عَلَى عِملَا يَعُم يَو اللّه فَيُعُسِلُ فَرُحَة فُمْ يَتَوضًا .

حواله: مسلم شريف: ٢/١/١/١) باب صفة غسل الجنابة، كتاب الحيض، حديث تمبر:٣١٦، بخارى شويف: ٩٣/ ١، باب الوضوء قبل الغسل، كتاب الغسل، حديث نمبر:٢٣٨\_

حل لغات: يصب صَبَّ (ن) صَبًّا ياني وَّالنا، يفيض اَفَاضَ افاضةً الماء، ما ني ۋالنا، بيانا، جلد، تَ جُلُولٌ جِمْرًا، كھال، مرادجهم، يه فوغ اَفُوعَ الافواغ باب افعال ے،الماء بانی انڈیلنا، نکالنا۔

ترجمه: ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها يروايت ب كه حضرت نبي كريم صلى الله عليه وسلم جب عنسل جنابت فر ماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے ، پھر جس طرح نماز کیلئے وضوفرماتے تھے، وضوفرماتے کھرانی انگلیاں پانی میں ڈالتے اسکے بعدان انگلیوں کے ذر بعدے بالوں میں خلال فرماتے ، پھر تین چلوا بنے ہاتھ ہے اپنے سرمبارک پر ڈالتے پھر اینے بقیہ تمام بدن پریانی بہاتے۔ (بخاری وسلم )مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ پہلے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو ہرتن میں داخل کرنے سے پہلے دھوتے ، پھر ایے دائیں ہاتھ سے اپنے ہائیں ہاتھ پریانی ڈالتے ،اسکے بعد اپناستر دھوتے ، پھروضو کرتے۔ تشريح: غيل يديه: اين دونون بالهول كودهوت، كونكه يورجم كو دھونے کے واسطے میآ لہ بنتے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ وضو سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے ،ای طرح عسل کرتے وقت بھی وضوے قبل دونوں ہاتھوں کو دھونا میاہے۔ ثم يتوضأ الخ: يبلے وضوكرنا سنت ہے،جمہورعلاء كامذہب يہى ہےالبتہ داؤد خلا ہرى

کے نزد کی واجب ہے، امام احمد کی ایک روایت بھی وجوب کی ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ فتح الملہم: ۲/۳۷/۱مر قاۃ: ۲/۳۲۔ عنسل ہے قبل وضو کے سلسلہ میں ایک اختلاف اس میں پیرے کہ وضومکمل کیا جائے گا

جیسا کہ اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے۔حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کے خسل قد مین کومؤخر کریں گے۔حضرات شافعیہ نے اسی کوافضل کہا ہے ۔لیکن دوسرا قول شافعیہ کا پیمل وضو ہے،مطلقاً یعنی بلاتا خیرقد مین ۔

حنفیہ کے اس میں تین قول ہیں۔

(۱)....افضليت تاخيرقد مين مطلقأ ـ

(۲)....عدم تاخير مطلقاً ـ

(٣).....اگر پانی وہاں جمع ہوتا ہوتو تاخیر افضل ہے ورنہ تقدیم افضل ہے، اور بیا ختلاف صرف افضلیت میں ہے، ورنہ جائز بلاشبہ دونو ل طرح ہے۔

#### الضأ

﴿ 1 • ٣﴾ وَضَعُتُ لِلنَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسُلاً فَسَتَرُتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيُهِ وَضَعُتُ لِلنَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسُلاً فَسَتَرُتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيُهِ فَغَسَلَ لَهُ مَا لِللّٰهِ عَلَي بِيَهِ الْاَرْضَ فَعَسَلَ لَهُ مَا فَعُمَلَ فَرُحَهُ فَضَرَبَ بِيَهِ الْاَرْضَ فَعَسَلَ لَهُ مَا فَعُمَلَ فَرُحَهُ فَضَرَبَ بِيهِ الْاَرْضَ فَعَسَلَ لَهُ مَا نَمُ مَنْ مَن عَلَى عَمَد مَا اللَّهُ عَلَى عَمْد وَاسْتَنْفَقَ وَغَسَلَ وَجُهَةً وَذِرَاعَيُهِ ثُمَّ صَبّ عَلى فَعَمَد وَاللّهُ فَلَا مَن عَلَى حَسَلِهِ ثُمَّ مَن عَلَى خَصَلِهِ فَا وَلَدُهُ فَوَاللّهُ فَرَاكُمُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حواله: بخارى شريف: ۱ / ۱ ، باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، كتاب الغسل حديث نمبر: ۲۵۱ ، مسلم شريف: ۲۵ / ۱ ، باب صفة غسل الجنابة، كتاب الحيض ، حديث نمبر: ۲۱ .

حل لغات: سترته، ستر (ن) ستراً، چمپانا، دها نکنا، تنحی، عن، بنا،

ا يك طرف مونا، تنحىٰ عن مكانه، اپنى جگه تجهورُنا، ناولته، نَاوَلَ يُنَاوِلُ، باب مفاعلة عن الشئى، سير دكرنا، دينا، ينفض، نفض، ينفض، (ن) جھنگنا، جمارُنا۔

قوجه المومنین حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت میموندرضی الله عنها نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے شام کے لئے پانی رکھااور کپڑا ڈال کر پر دہ کیا، چنانچہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنا ڈال کر دھویا، پھر اپنا گران کو دھویا، پھر اپنا گران ہور گلی کی ، ناک میں پانی ڈالا اور اپناچرہ مبارک اور دونوں مبارک ہاتھوں کو دھویا پھر اپنے سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر بہایا، پھر اس مبارک اور دونوں مبارک ہاتھوں کو دھویا پھر اپنی ڈالا اور تمام بدن پر بہایا، پھر اس مبارک اور دونوں مبارک ہاتھوں کو دھویا پھر اپنی ڈالا اور تمام بدن پر بہایا، پھر اس مبارک اور دونوں مبارک دھوئے اس کے بعد میں نے کپڑا دیا، لیکن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کپڑا دیا، لیکن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کپڑا نہیں لیا اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہاتھ جھسکتے ہوئے وہاں سے چلے الله علیہ وسلم نے کپڑا نہیں لیا اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہاتھ جھسکتے ہوئے وہاں سے جلے کئے۔ (بخاری وسلم)

تنشریع: حضرت میموندرضی الله تعالی عنهاحضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنها کی خاله ہوتی ہیں ،اوراز واج مطهرات رضی الله تعالی عنهان میں ہے بھی ہیں۔

پردہ کی بیادر کے اوپر سے ان کونظر آرہا تھا ،اور حضرت میموندرضی اللہ عنہا آنخضرت صلی اللہ عنہا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے بیشر کے جسم کو دیکھنا جائز بھی ہے،اس لئے کوئی اشکال کی بات نہیں۔

گیفیت عسل کی پوری تفصیل اوپروالی حدیث نثریف کے تحت گذر چکی۔ عسل میں استشاق ومضمضہ احناف کے مزد کی فرض ہے، ایک تو اس کے واسطے مؤید ہے وہ حدیث جس میں تدحیت کیل شعر فی جنابیفہ کے الفاظ آئے ہیں اس لئے کہ ناک میں بھی بال ہوتے ہیں۔ دوسر حقر آن شریف کی آیت: "و ان کتم جنبا فاطهروا" بین صیغه مبالغه به اورمبالغه کا تقاضه به مضمضه واستنشاق کیاجائے۔

مضمضہ واستنشاق کی پوری تفصیل وضو کے بیان میں گذر چکی۔

## تمسح بالمندبل كى بحث

یبال حدیث پاک میں حضرت میموندرضی الله عنها نے عسل کے بعد کیڑا پیش کیا گر آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے قبول نہیں فرمایا ، اور تر ندی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کی روایت میں ہے: "کانت لو مسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم خوفة ینشف بھا بعد الوضوء" حضرت معاذرضی الله عنه کی روایت بھی اس کے موافق ہے، روایات میں اختلاف کی وجہ سے علاء کے مابین بھی اس میں اختلاف ہوگیا ، چنانجہ شافعہ کے یا نجے اقوال نقل کئے جاتے ہیں۔

- (۱) ....اصحبیے کورک تنشف اولی ہے۔
  - (۲) ستشف مکروه ہے۔
    - (٣)....ماح ہے۔
    - (۱۲) ....متحب ہے۔
      - (۵)....کروہ ہے۔

امام ابو حنیفه آمام مالک امام احمد ابن حنبل کے زودیک تشف مباح ہے۔ حنفیہ کا ایک قول مستحب ہونے کا ہے، پس خلاصہ رہے ہے کہ شافعیہ کے بیمال ترک تشف اولی ہے، مالکیہ حنابلہ کے بیمال مباح ہے، حنفیہ کے بیمال رائح قول میں مباح اور دوسرے قول میں مستحب یہ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ مرقا ق:۳/۳۷، فتح الملہم: ۲/۴۷۰،

يذل:۱۵۰/۱۵ الدرالمنضو د:۱/۳۷۲

#### غسل حيض كاطريقه

﴿ ٢٠٢﴾ ﴿ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُا قَالَتُ إِنَّ إِمْرَأَةٌ مِنَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُا قَالَتُ إِنَّ إِمْرَأَةٌ مِنَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ عُسُلِهَا مِنَ الْمَجِيُّضِ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنُ عُسُلِهَا مِنَ الْمَجِيُّضِ فَأَمْرَهَا كَيُفَ تَعُلَقَ رِئَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمُ فَنَ عُسُلِهَا مِنَ اللّهِ مَا قَالَتُ كَبُفَ فَأَمْرَهَا قَالَ سُبُحًانَ اللّهِ تَطَهّرِي بِهَا قَالَتُ كَبُفَ اتَطَهّرُ بِهَا قَالَ سُبُحًانَ اللّهِ تَطَهّرِي بِهَا قَالَتُ كَبُفَ اتَطَهّرُ بِهَا قَالَ سُبُحًانَ اللّهِ تَطَهرِي بِهَا قَالَتُ كَبُفَ اتَطَهّرُ بِهَا قَالَ سُبُحًانَ اللّهِ تَطَهّرِي بِهَا قَالَتُ مُنْ عَلَيْهِ إِلَى اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

حواله: بخارى شريف: ٣٥/ ١ ، باب دلك المرأة نفسها اذا تطهر من الحيض، كتاب الحيض، حديث نبر: ٣١/٥ ، مسلم شريف: • ١ / ١ ، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض، فرصة من مسك في موضع الدم، كتاب الحيض، حديث نبر: ٣٢٢.

حل لغات: المحيض، حيض، قرآن كريم بين ب، يسئلونك عن المحيض قل هو اذى، فرصة، اون يا رونى كاثلوايا كير اجس عور تين حض كاخون يوفيحتى بين، مسك، خوشبو، مثك، اجتذبتها، جذب، يجذب، (ض) جذب، واجتذب، كينيا۔

قرجمه: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ انصار میں کی ایک عورت نے حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم سے بوچھا کہ وہ چیض کاعسل کس طرح کرے ہو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس کو بتایا کہ وہ کس طرح عسل کرے،

پھر فرمایا مشک کا ایک ٹکڑا لے کراس کے ذریعہ پائی حاصل کرو، اس عورت نے کہا میں اس گئڑے کے ذریعہ پائی حاصل کروں؟ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ذریعہ پائی حاصل کرو، اس عورت نے کہا میں اس ٹکڑے کے ذریعہ کیے پائی حاصل کروں، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: سبحان اللہ [اللہ کی ذات پاک ہے] کروں، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: سبحان اللہ [اللہ کی ذات پاک ہے] اسکے ذریعہ پائی حاصل کرو، (حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں) میں نے اس کو اپنی طرف تھینج لیا اور اس کو بتایا کہ خون نگلنے کی جگہ پر اس کولگا دو۔ ( بخاری ومسلم )

تشریح: فررُ صَدَ قررُ مِدَ مِدَ مِدَ الخ : فُرُصَةً كَ مَعَىٰ كُرُا، مراد بِهايه لِعِنَ مَثَكَ كَالِهُ المراد بِهاليه لِعِنْ مَثَكَ كَالِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الل

مسک بالکسر کے بجائے اس کومیم کے فتحہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، جس کے معنی چمڑہ کے آتے ہیں اس وقت مطلب بیہو گا کہ چمڑہ کائکڑالیکر جہاں جہاں خون لگا ہوا ہواس کو رگڑ کرصاف دھولیا کرے۔

لیکن پہلے معنی زیادہ ظاہر ہیں اورا یک روایت میں مُمَسَّکَة کالفظ آیا ہے، جس کے معنی مثک میں بہایا ہوایا مثک لگا ہوا، اسلئے اس ہے معنی اول کی تائید ہوتی ہے۔

#### مثك كالهابيا ستعال كرفي كاحكم

اول: مشک کا پھانیا استعال کرنے کی حکمت ہے ہے کہ خون آنے کی وجہ ہے وہاں بربو آنے گئی ہے، خوشبو وہاں لگانے ہے اس بربو کے اثر کوزائل کرنامقصود ہے، تا کہ اس بربو کے اثر کوزائل کرنامقصود ہے، تا کہ اس بربو کی وجہ ہے شوہر کو اس سے نفر ت نہ ہو جائے ، اس لئے خوشبو استعال کرنے کوفر مایا تا کہ شوہر کو اس کی رغبت ہوا وراس کی طرف میلان ہواس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ بیوی کو ایسی حالت میں نہیں رہنا بیا ہے جواس کی طرف بے رغبتی کا ذریعہ ہو، بلکہ ایسی تدبیر اختیار کرنا جس سے میں نہیں رہنا بیا ہے جواس کی طرف بے رغبتی کا ذریعہ ہو، بلکہ ایسی تدبیر اختیار کرنا جس سے

شو ہر کواس کی رغبت ہو پہندیدہ ہے۔

دوم : دوسری وجہ بیجی که خوشبواس مقام پراستعال کرنا جماع میں زیا دتی لذت کا بھی سبب ہے۔

سے م: فرج میں مشک کا استعال اس عالی الحبل ہے، امام نوویؓ نے اس کی تر دید بھی فرمائی ہے۔اللہ اعلم

تنصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ فتے الملہ م: ۱/۳۲۱ء الدر المنضود: ۱/۳۲۱ء فعامندہ: اس حدیث پاک میں اس کی بھی دلیل ہے کدا گرا کیک طالب علم کسی مسئلہ کو نشجھ رہا ہوتو دوسرا طالب علم استاد کی موجود گی میں یا اس کوالگ لیجا کر سمجھا سکتا ہے۔

#### عنسل ميں بالوں كا كھولنا

حواله: مسلم شريف: ١/١٥، باب حكم ضفائر المغتسلة، كتاب الحيض، عديث تمبر:٣٣٠

حل لغات: ضفر، يضفر، ضفرا، (ض) بال وندهنا، چوئى كرنا، ضفيرة، وضفائر، چوئى كرنا، ضفيرة، وضفائر، چوئى، انقضه، نقض، ينقض، نقضاً، الشعر والحبل، بالول يارى كو بنت كابعد كهولنا، تحثى، حثى، (ض) له حثيا، دُالنا، كُرانا ـ

قرجمہ: حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں ایک ایسی عورت ہوں جوا پے سر کے بال بہت مضبوط گوند تھی ہوں تو کیا میں عنسل جنابت کے لئے اس کو کھولا کروں؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تہمارے لئے یہ کافی ہے کہ تم تین چلو پانی لے کرا پے سر پر ڈال لیا کرو، پھرا پے سارے بدن پریانی بہالیا کرویا کہ وجاؤگی۔

تشریح: عورت کے لئے اپنالوں کو دھونا ضروری نہیں ہاں اصول شعریعنی بالوں کی جڑول میں پانی پہونچانا ضروری ہے۔

نقض ضفر رأس: عورت كوسل مين نقض ضفر رأس ضرورى بيا نبين؟ اس مين اختلاف بي-

ابراہیم خعیؓ کے نز دیک نقض ضفائرُ مطلقاً ضروری ہے۔

امام احمد ً ابن طنبل کے زو کے عنسل جنابت میں ضروری ہے ، نسل حیض میں نہیں۔ جمہور علماء کے نزویک عورت کو بالوں کی جڑوں کا تر کرنا ضروی ہے ، اگر بالوں کو کھولے بغیر بالوں کی جڑیں تر ہوجا ئیں تو کافی ہے۔ پھر بالوں کا کھولنا ضروری نہیں اور اگر بالوں کو کھولے بغیر جڑوں کو تر کرناممکن نہ ہوتو پھر بالوں کا کھولنا ضروری ہے۔

ابراہیم نخعی کی دلیل: وہ حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عورتوں کو ہالوں کے کھو لنے کا حکم فر مایا کرتے تھے۔

جمہور کی طرف ہے اس کے میار جواب ہیں۔

(۱) ۔۔۔ ممکن ہے کہ بالوں کی جڑول میں پانی نہ پہو نچنے کی صورت میں حکم فرماتے ہول۔

(٢)....بطورا سخباب حكم فرمات ہول۔

(m)..... ہوسکتا ہے بیان کاند ہب ہو۔

(۴) ....فرمان نبی کے مقابلہ میں قول صحابی حجت نہیں۔

بیز بیتکم عورتوں کے لئے ہے، اگر مرد کے ضفائر ہوں تو تمام بالوں کو کھولنااوران کوتر کرنا ضروری ہے۔ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو۔مرقاۃ:۲/۳۵، فتح الملہم:۴۷،۵۷۸،الدرالمنضود:۲/۲۷۱۔

## عنسل میں بانی کی مقدار

﴿ ٢٠٠٨ ﴾ وَعَنُ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدُ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ اللَّي خَمُسَةِ ٱمُدَادٍ.

(متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٣٣/ ١، باب الوضوء بالمد، كتاب الوضوء بالمد، كتاب الوضوء، حديث تمبر: ٢٠١، مسلم شريف: ٩ م ١ / ١، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، كتاب الحيض، حديث تمبر: ٣٢٥\_

حل لغات: صاع، خ اصواع و صيعان، ايك شم كاپيانه، المد، خ امداد و مداد، ي بحى ايك قديم پياند -

قرحه: حضرت انس رضی الله تعالی عندے روایت ہے که حضرت نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم ایک مدیانی ہے وضو اور ایک صاع ہے یا نجے صاع پانی تک سے خسل فرمایا کرتے تھے۔

قشریع: حدیث ندگورہ اور اکثر احادیث ہمعلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ایک صاع پانی سے فسل اور ایک مدیانی سے وضوفر ماتے تھے، ایک روایت میں

"شلشی مد" بعنی ایک ثلث کم ایک مرتبهی آیا ہے،اورا یک روایت میں نصف مرتبھی وار دہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ ( کمافی البذل )

جہور کے یہاں وضویا عسل کے لئے پانی کی مقد ارحتی طور سے متعین نہیں ہے کہ اس میں کی وزیادتی جائز نہ ہو بلکہ اس کا مدار دراصل اس پر ہے کہ جتنا پانی تمام بدن کور کرنے کے لئے اور وضو میں اعضا ، وضو کور کرنے کے لئے کافی ہو جائے بس وہی مقد ارضر وری ہے، ابتداءً اس کی کوئی مقد ارضی نہیں ہے ، وضو میں دور کن بیں عسل اور مسے ، عسل کی حقیقت ابتداءً اس کی کوئی مقد ارضی نہیں ہے ، وضو میں دور کن بیں عسل اور مسے ، عسل کی حقیقت شال کا پایاجانا مصافحہ المصافحہ ، اس حقیقت عسل کا پایاجانا ضروری ہے ، اور یہی اس کا معیار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہتر ہے ہے کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے جومقد ارما منقول ہے جہال تک ہو سکے اس کی متابعت کی جائے۔

فقہاء نے کلی طور پر بیہ بات کھی ہے کہ جتنا پانی بغیر اسراف و تقیر کے کافی ہوجائے اتفای استعال کیاجائے ،اسراف و تقیر دونوں مکروہ ہیں، غرضیکہ مسئلہ تقریباً اجماعی ہے،البتہ ابن شعبان ما کئی کا خلاف اس میں مشہور ہے، وہ ایول کہتے ہیں کہ جومقد ارپانی کی حدیث میں وارد ہے اس ہے کم جائز نہیں ہے، حضرت شیخ نے اوجز میں تحریر فرمایا ہے کہ ابن قد امہ حنبائی نے مغنی میں اس مسئلہ میں حفیہ کا جوا ختالاف نقل کیا ہے وہ سے نہیں ہے، بلکہ حفیہ کا مسلک اس میں وہی ہے جوجہ ورعلاء کا ہے، چنا نچے علامہ شامی گلھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے یہاں ظاہر الروایة ہے کہ مقد ارضا کے لئے اونی مقد ارایک صاع اوروضو کے لئے ایک مد ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ یہ مقد ارضا وزیر مادنہیں ہے۔

#### صاع اورمد کی مقدار کی بحث اوراس میں اختلاف علماءو دلائل فریقین

یہاں صاع اور مد کی مقد ارکے سلسلہ میں ایک مشہور بحث ہے جس کوشراح حدیث اور

فقهاء سبب بی بیان کرتے ہیں، صاغ اور مدید دومشہور پیانے ہیں، اسپر تو سب کا تفاق ہے کہ ایک صاغ بیار مد کے برابر ہوتا ہے، لیکن من حیث الوزن مقدار مد میں اختلاف ہے، ائم شال ثد وامام ابو یوسف کے بزو کیا ایک مدرطل وثلث رطل کا ہوتا ہے، لہٰذا ایک صاغ پانچ رطل وثلث رطل کا ہوا ہے، لہٰذا ایک صاغ پانچ رطل وثلث رطل کا ہوا، جمہور کا رطل کا ہوا، طرفین کے بزو کیا ایک مدکی مقدار دورطل ہے، لہٰذا صاغ آتھ رطل کا ہوا، جمہور کا صاغ حیازی اور ہمارا صاغ عمران مقد وہوگیا تھا تو جیات بن یوسف نے اس کا پیدلگا ہے، اسلئے کہ منقول ہے کہ جب صاغ عمری منقو وہوگیا تھا تو جیات بن یوسف نے اس کا پیدلگا تھا، وہ اس بات کا اہل عراق پر احسان بھی جتا ایا کرتا تھا اور اپنے خطبہ میں کہا کرتا تھا: "یہ اہل العراق یا اہل الشقاق و النفاق و مساوی الا خلاق الم اخر ج لکم صاغ عمر" اور ظاہر ہے کہ صاغ عمر" کو صاغ عمر" کے صاغ کے موافق ہوگا۔

ہمارے علماء کہتے ہیں کہ صاع عراقی جوآٹھ رطل کا ہوتا ہے حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے صاع کے مطابق ہے، جمہور کا دعویٰ میہ ہے کہ صاع محاواقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے صاع کے موافق ہے، اب فریقین کی دلیل من لیجئے، جمہور نے اپنے مسلک پر چند دلیلیں قائم کی ہیں۔

دلیک اول: یہ ہے کہ تھیجین کی روایت کے معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرق (جوایک بڑے پیانہ کا نام ہے) مساوی ہوتا ہے تین صاع کے اور بیربات پہلے ہے مشہور ہے کہ ایک فرق سولہ رطل کا ہوتا ہے، للبذا سولہ کو تین پر تقسیم کریں گے تو پانچ اور ثلث ہوگا، لیل معلوم ہوا کہ صاع یانچ رطل اور ثلث رطل کا ہوتا ہے۔

ا ال لئے كه حديث نديد ميں وارد ہے كہ چھ مسكينوں كو كھانا كھلائے، ہر مسكين كوضف صائ لہذا كل تين صائ ہو گئے اور دومرى روايت ميں ہے كہ چھ مسكينوں كے درميان ايك فرق تشيم كيا جائے، دونوں حديثوں كو ملانے اسے نتيج ركانا ہے كہ ايك فرق مساوى ہوتا ہے تين صاغ كے۔

جواب احناف: ہماری طرف ہے جواب یہ ہے کہ یہ بات بینی نہیں کہ ایک فرق سولہ
رطل کے برابر ہوتا ہے اور نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، اور اگر وہ یہ کہیں کہ بعض
الغویین کے قول سے یہ ثابت ہے تو ہم کہیں گے کہ الل افت کا قول ائمہ احناف پر
جے نہیں ہے۔ ''لانہ م قدوۃ فی اللغة ایضا" اسی طرح ہمیں یہ بھی شایم ہیں
کہ ایک فرق مساوی ہے تین صاع کے، بلکہ ہمارے نزدیک یہ بات محل نظر ہے ظاہر
یہ ہے کہ یہ راوی کا استنباط ہے چونکہ راوی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ تین صاع ایک
فرق کے برابر ہوتا ہے تو اس نے روایت بالمعنی کرتے ہوئے بجائے صاع کے لفظ
فرق کو کرکر دیا۔

دلیل شانسی: جمہور نے امام ابو یوسف کے قصدر جوع سے استدابال کیا ہے وہ بیک امام ابو یوسف آیک مرتبہ رقح کے لئے تشریف لے گئو مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور اہل مدینہ سے مقدار صاع کی تحقیق فرمائی اور اس کے بارے بیں ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ''صاعنا صاع النہی صلی اللہ علیہ و سلم'' [یعنی بمارے پاس جوصاع ہے یہی حضوراقد س صلی اللہ علیہ و کم کا صاع ہے ] امام ابو یوسف نے پوچھا''ما حجت کم فیہ ؟'' [کہ اس بارے بیس تمہاری دلیل کیا ہے؟ ] تو انہوں نے کہا'ن اُتیک بال حجة غدا'' [یعنی دلیل بم آئندہ کل بیش کریں گے ] چنا نچہ کہا'ن اُتیک بال حجة غدا'' [یعنی دلیل بم آئندہ کل بیش کریں گے ] چنا نچہ دوسرے دن ان کی خدمت میں ابناء مہاجرین میں سے پچاس شیوخ برایک اپنے ساتھ صاع کو لے کر حاضر ہوئے۔ ''و ہو یہ خبر عن ابیہ او عن امہ ان ہذا صاع النہی صلی اللہ علیہ و سلم'' [یعنی ان میں سے برایک بینجر دے رہا تھا کوئی آپ والد کے حوالہ سے کوئی آپ فی مال کے حوالہ سے کوئی آپ والد کے حوالہ سے کوئی آپ خوالہ سے کوئی آپ نے والد کے حوالہ سے کوئی آپ خوالہ سے کوئی آپ نے والد کے حوالہ سے کوئی آپ نے والد کے حوالہ سے کوئی آپ نے والد کے حوالہ سے کوئی آپ نے اس کے حوالہ سے کوئی آپ نے والد کے حوالہ سے کوئی آپ نے اس کے حوالہ سے کوئی آپ کے میں ماع حضورا قد س ملی اللہ علیہ وسلم'' کے صاع کا خوالہ سے کوئی آپ نے والد کے حوالہ سے کوئی آپ نے والد کے حوالہ سے کوئی آپ نے خوالہ سے کوئی آپ نے کہی صاع حضورا قد س میں اللہ علیہ وسلم' کی اُس کے حوالہ سے کوئی آپ نے دیا کہا می کوئی آپ کے اس کے حوالہ سے کوئی آپ کے دا س

کاوزن کیاتو وہ پانچ رطل اور ثلث رطل تھا، اس پر امام ابو یوسف نے امام صاحب کا قول ترک کر دیا۔"اخسو جه البیہ قبی بسندہ" اور پیجی کہا گیا ہے کہ اس موقعہ پر امام مالک نے امام ابو یوسف سے مناظرہ کیا ان ہی صیعان کی بناء پر جو بیہ حضرات الل مدینہ لے کرآئے تھے۔

جواب احناف: (۱) --- اس کاجواب اولاً تو یہ کہ قواعد محد شین کے پیش نظراس قصہ سے استدال الصحیح نہیں ،اس لئے کہ یہ جا ہیل پر مشمل ہے: ''خہ مسون شیخا من ابناء المهاجرین و الانصار '' کون تھے؟ یہ سب مجبول ہیں، ثانیا یہ کما گریہ واقعہ اس هیئت میں کذائیہ کے ساتھ جو بیان کی گئی ہے ثابت ہوتا تو عوام اور خواص سب کے درمیان شہور ہوجا تا، حالا نکہ امام مجمد نے نہ تو اس قصہ کو ذکر کیا جس میں امام ابو یوسف کا رجوع ذکر کیا جا تا ہے اور نہ ہی انہوں نے اس مسکہ میں امام ابو یوسف کا اختلاف بیان کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو یوسف اس مسکہ میں طرفین ہی اختلاف بیان کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو یوسف اس مسکہ میں طرفین ہی

ا یعنی ایک صائ آئدرطل کا ہوتا ہے اس طور پر کہ ہر رطل ہیں استار کا ہواور پانچ رطل وَکٹ رطل کا ہوتا ہے، اس طور پر کہ ہر رطل تمیں استار کا ہوآ ٹھ کو اگر ہیں میں ضرب ویا جائے تو وی عدد فطے گا جو پانچ اور ثکث کو تمیں میں ضرب دینے سے نکاتا ہے، یعنی ایک سوسائھ استار۔

الد فیق الفصیع ۔۔۔۔ ٤ بب ہے الد فیق الفصیع ہے ہے۔۔۔۔ کی یہ تمام تفصیلی بحث حضرتؓ نے بزل المجہو دمیں کتاب الغسل میں پہنچے کر بردی تنصیل کے ساتھ تح رفر مائی ہے، ہم نے بطور خلاصہ کے اس کوو ہیں ہے لیا ہے، امام ابو یوسٹ کے مسلک اوران کے قصہ رجوع کے سلسلہ میں جو کچھ کہا گیاہے وہ سب شیخ ابن الہمام سے منقول ہے ،ان کے نز دیک راج اوراضح یبی ہے کہ امام ابو یوسف ا اس مسلد میں جمہور کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ امام صاحبؓ کے ساتھ ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

دليل شالث: امام طحاوي في جهوري جانب سے بيدليل بيش كى ب كدهزت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتي بن كه مين حضورا قدس صلى الله عليه وسلم أيك برتن جس كوفرق كہتے ہيں،اس سے عسل كرتے تھے،اور يہلے سے معلوم بے كهفرق تين صاع کے برابر ہوتا ہے، تو اس ہے ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہرا یک کے خسل کے بانی کی مقدار ایک صاع اور نصف صاع ہے، اور دوسری روایت میں بیٹا بت ہے کہ آ یہ اٹھ رطل سے عسل فرماتے تھے، تو ان دونوں حدیثوں کے ملانے ہے نتیجہ نکا کہ ڈیرٹرھ صاع برابر ہوتا ہے، آٹھ رطل کے جس ہے معلوم ہوا کہا یک صاع کی مقداریا نچ رطل وثلث رطل ہے۔ جواب احناف: جاري طرف ع جواب بدے كفرق كاتين صاع كے برابر مونا كوئى تحقیقی بات نہیں ہے، دوسرا جواب وہ ہے جوامام طحاویؓ نے دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیتو فرمایا کہ ہم دونوں ایسے برتن ہے عسل کرتے تھے جو بقدر فرق ہوتا تھالیکن انہوں نے پہیں بیان کیا کہوہ برتن جس کووہ فرق کہار ہی ہیں مملوءہوتا تھا، ہااس ہے کم ہوسکتا ہے، وہ مملوء نہ ہومثلاً بونا ہواور برابر ہودوصاع کے تو پھراب بیرحدیث ان احادیث کےموافق ہوجائے گی جن میں بیہ ہے کہ آنخضرت

احسناف كااستدلال: حفد كاستدلال ان روايات عين بين ان كمسلك کی تصریح ہے، یعنی مدکی تفسیر رطلاین کے ساتھ اور صاع کی تفسیر آٹھ رطل کے ساتھ واقع ہے، چنانچہامام طحاویؓ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے بسند جیڈفل کیا ے: "قالت کان النبی صلی الله علیه و سلم یغتسل بمثل هذا" اورایک برتن کی طرف اشارہ فر مایا،مجامد کہتے ہیں کہ میں نے اس برتن کااندازہ لگا، تو وہ آٹھ رطل تھا، ما نوما دیں ،غرضیکہ آٹھ تھ گھتو یقیناً تھا،اس میں وہ کوئی تر د ذہیں فر مارہے ہیں۔ اورنسائی میں مویٰ الجھنی ہے روایت ہے کہوہ کہتے ہیں کہ حضرت محامد کے باس ایک قدح (یاله)لایا گیاوہ کتے ہیں کہ میں نے اس کا ندازہ لگاما تووہ آٹھ رطل تھا،مجامد کہنے لگے کہ مجھ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے بیان کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے عسل فرماتے تھاس میں جمارے مذہب کی تصریح ہے۔

نیز دار قطنی نے دوطر اق سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بہ حدیث نقل کی ہے: " کان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بوطلين ويغتسل بالصاع ثمانية ارطال" ال روایت کواگر چہ دارقطنی نےضعیف قرار دیا ہے؛لیکن تعد دطرق ہے اس کےضعف کا انجار ہوجاتا ہے۔

فائدہ اولی: حضرت گنگوہی کی تقریر میں ہے کہ چونکہ حضوراقدس سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صاع مراتی بھی رائج تھا، (جو کہ صاع محازی ہے بڑا ہوتا ہے ) اس لئے صدقة الفطر میں احوط یہ ہے کہ صاعوا تی کالحاظ کیا جائے ، عرف الشذی میں بھی لکھا ہے کہ صاع عراقی وحجازی دونوں حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یائے جاتے تھے،روایات صحیحاس پر دال ہیں۔

فائدہ ثانیہ: صاع اور مدکی بحث و تحقیق واہتمام کے ساتھ حضرات فقہاء و محدثین اس لئے کرتے ہیں کہ بید دونوں معیار شرعی یعنی شرعی پیانے ہیں، بہت ہے احکام شرعیہ ان سے وابستہ ہیں جیسے صدقتہ الفطر اور فدید و کفارات ایسے ہی وضوء و شسل کے پانی کی مقدار ۔ کیما لایخفی یا (الدرالمنضود: ۲۲۹)

## عورت کے بچہوئے پانی کامسکلہ

﴿ ٥٠٠ ﴾ ﴿ وَعَنُ مُعَاذَةً رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا كُنُتُ اَعْتَسِلُ آنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اللهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اللهُ اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اللهُ مَعْلَىٰ اللهُ مَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اللهُ مَا اللهُ مَلْمَ اللهُ مَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَعْلَىٰ اللهُ مَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

حواله: بخارى شريف: ٩ ٣ / ١ ، باب غسل الرجل مع امرأته، كتاب الغسل، حديث نمبر: ٢٥٠، مسلم شريف: ٨ ٢ / ١ ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، كتاب الحيض، حديث نمبر: ٣٢١\_

حل لغات: يبادرنى، بادر، يبادر، مُبَادَرَةً، مفاعلة ع، عجلت كرنا، سبقت كرنا، دع، امر ب، وَدَعَ يَدَعُ، باب فتح ع، الشئمي جيمورُنا، قرآن پاك بين ب، ماودعك.

قو جمه: حضرت معاذه رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کدام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها نے بیان فرمایا ، میں اور حضرت رسول الله تعالی علیہ وسلم ایک الله تعالی علیہ وسلم ایک بیت برتن سے جومیر سے اور آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم کے درمیان ہوتا تھا عنسل کرتے

تھے، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی لینے میں مجھ سے سبقت فرماتے ،تو میں کہتی میرے لئے بھی پانی حجھے ہے۔ لئے بھی پانی حجھوڑ دیجئے ،میرے لئے بھی پانی حجھوڑ دیجئے ،حضرت معاذہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہوہ دونوں جنبی ہوتے تھے۔

تشريع: قوله وهما جنبان الخ: مطبيب كمام المونين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها بيواقع مل جنابت كابيان فرماري مين -

اس حدیث ہے معلوم ہوا کوشل سے بچے ہوئے پانی سے مرد کا طہارت کرنا جائز ہے۔ مرداور تورت ایک دوسر سے کے بچے ہوئے پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں ، یانہیں اس کی تین صور تیں ہیں۔

- (۱) ۔۔۔ مر داورعورت دونوں ایک برتن میں اکٹھے طہارت یعنی وضو یاعنسل کریں، اس صورت کے جواز پرامام نوویؓ وغیرہ حضرات نے اجماع نقل کیا ہے۔
- (۲) ....مردکسی برتن ہے وضو یا عنسل کرے اس کے بچے ہوئے پانی ہے عورت طہارت حاصل کرے، اس صورت کے جواز پر بھی امام نووی نے اجماع نقل کیا ہے، ان دونوں صورتوں میں اگر چہ خلاف قول ملتے ہیں، لیکن چونگہ وہ شاذ اور غیر معتد بہ ہیں اس لئے ایسے خلاف کا ہونا منافی اجماع نہیں۔
- (٣) .... پہلے عورت کسی برتن ہے وضو یا عسل کرے اس کے بچے ہوئے پانی ہے مرد طہارت حاصل کرے اس میں اختلاف ہے۔

جمهور علمه كا مذهب: امام ابو حنيفة، امام ما لك، امام شافعی اور جماجير فقهاءاس كوبهی جائز بمجھتے ہیں۔

ا مام احمد تکا مذهب: امام احمد کنز دیک اگرعورت نے تنہائی میں طہارت حاصل کی ہوتو بچے ہوئے پانی کا استعال مرد کے لئے مکروہ ہے، اگرعورت نے مرد

کے سامنے طہارت کی ہوتو بچے ہوئے پانی کوم دبا کراہت استعال کرسکتا ہے۔

امسام احسم تکی دلیل: امام احمد کی دلیل وہ صدیث ہے جواس باب کی فصل ثالث
میں مذکور ہے: "نہی دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتو ضأ الرجل
بفضل طہور المرأة" فضل ہے مرادوہ پانی ہے جووضویا عسل کرنے کے بعد
برتن میں نے گیا ہے، جمہور کی دلیل ابن عباس کی حدیث زیر بحث ہے، جس کو
صاحب مشکوۃ نے بحوالہ ترمذی ،ابوداؤد، ابن ماجہ ذکر کیا ہے۔

جوابات احادیث نهی: نهی کی صدیث کے جمہور کی طرف سے کئی جواب دئے گئے ہیں۔

- (۱) ۔۔ بیحدیث سنداضعیف ہے۔
- (۲) ....فضل الطہور کے دومعنی ہیں ایک وہ پانی جو وضویا عسل کرنے کے بعد برتن ہیں بچا رہے، دوسرے معنی وہ پانی جو وضویا عسل کرتے ہوئے اعضاء پر سے گرے علامہ خطابی نے نہی کی اس حدیث کا جواب بید یا ہے کہ یہال فضل کے دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی ''انہ میا المماء الممتا سقط من الاعضاء'' اوراس سے وضوکرنا ہمارے نزدیک بھی جائز نہیں، یونکہ یہ مستعمل پانی ہے، اور مستعمل پانی مختار قول کے مطابق خابر تو ہے، لیکن طہور نہیں ہے، اس لئے اس سے وضوکرنا جائز نہیں ۔ حاصل جواب کا یہ ہے کہ اختلاف فضل بالمعنی الاول میں ہے اور حدیث میں فضل کا دوسر امعنی مراد ہے، جس میں کوئی اختلاف فیمیں۔
- (۳) ۔۔۔۔ سب سے احجھا جواب رہ ہے کہ یہاں فضل سے پہلامعنی ہی مراد ہے، لیکن نہی تنزیبی ہے، بتانا بیمقصود ہے کہ اگر چوتورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن خلاف اولی اور خلاف احتیاط ہے، اس لئے کہ عورت کی طبیعیت میں نظافت

کامادہ کم ہے۔

(٣)....اصل میں بیر حدیث باب الطہارۃ ہے نہیں بلکہ باب العفۃ ہے ہے، عورت ہے مرادا جنبیہ ہے، مطلب بیر کہ اجنبیہ کے بچے ہوئے پانی ہے وضوعنس نہیں کرنا بیا ہے، اس لئے نہیں کہ وہ پانی ناپاک ہوگیا ہے بلکہ اس لئے کہ اس سے غلط تصورات پیدا ہوں گے، جوعفت کے منافی ہیں۔ (اشرف التوضیح: ٣٨٧م ا)

# ﴿الفصل الثاني

# بیدار ہونے کے بعد کیڑے پرتری پانا

﴿ ٢٠٣﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهِ صَلّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّم عَنِ الرَّجُل يَحِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَدُكُو إِحْتِلاماً قَالَ يَعْفُرُ سِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَىٰ أَنَهُ قَدُ احْتَلَمَ وَلاَ يَحِدُ بَلَلْا قَالَ لاَ عُسُلَ عَلَيْهِ قَالَتُ أَمُّ سُلَبُم هَلُ عَلَى الْمَرُأَةِ تَرَىٰ ذَلِكَ غُسُلٌ قَالَ نَعَمُ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّحَالِ. (رواه الترمذي وابوداؤد) وروى الدارمي وابن ماجة الى قوله لاغسل عليه.

حواله: ترمذی شریف: ۱/۳۱، باب فیمن یستقیظ فیری بللا ولم یدکر احتلاما، کتاب الطهارة، حدیث تمبر:۱۱، ابوداؤد شریف: ۱۳/۱، باب فیمن احتلاما، کتاب الطهارة، حدیث تمبر:۲۳۹، فی الرجل یجد البلة فی منامه، کتاب الطهارة، حدیث تمبر:۲۳۹، دارمی: ۱/۲۱۵، ابن ماجه: ۵، باب من احتلم ولم یر بللا، کتاب الطهارة، حدیث تمبر:۱۲۲

حل لغات: البلل، بَلَّةٌ كَى جَمْعَ بِ، ترى، بَلَّ وَبَلَلاً، بِإِنَى وغيره بِ مَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الفظاء مثل، ما ندآ دها چيرا مواحسه، كى كلمه سے فكا اموالفظ -

قو جمه: ام المونين حضرت عائشة صديقة رضى الله تعالى عنها روايت فرماتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے ايک اليے شخص کے بارے بين پوچھا گيا جس نے تری کوتو ديکھا گراس کوا حتلام يا ونييں رہا، آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا وہ عسل کرے، اور جب اس شخص کے بارے بين پوچھا گيا جس کوا حتلام تو يا درہا، ليكن اس نے تری نہيں بائی، تو جب اس شخص کے بارے بين پوچھا گيا جس کوا حتلام تو يا درہا، ليكن اس نے تری نہيں بائی، تو آخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا اس پرغسل واجب نہيں ہے، حضرت ام سليم رضى الله تعالى عنها نے بوچھا كه اگر عورت تری دیکھے تو كيا اس پر بھی عسل واجب ہوگا؟ آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا : بال، اورار شاوفرمايا كه عورتيں مردوں ہى كے مشابہ ہيں۔

تشریح: نیندے بیدارہونے کے بعد کپڑوں پراگرتری نظرآئے تواس میں علامہ ابن عابدینؓ نے چودہ صورتیں کھی ہیں۔

- (۱) منی ہونے کا یقین ہو۔
- (۲)....ندی ہونے کا یقین ہو۔
- (۳)....ودي ہونے کا یقین ہو۔
- (۴)....منی اور مذی میں شک ہو۔
- (۵).....ندی اورودی میں شک ہو۔
  - (۲)....منی اورودی میں شک ہو۔
- (4)....منی مذی اورودی متنول میں شک ہو۔

اب ان میں ہے ہرا یک میں احتلام یا د ہوگا یا نہیں اس طرح یہ چودہ صورتیں ہو جائیں گی ،ان میں ہے سات صورتوں میں بالاتفاق عسل واجب ہے۔ الرفيق الفصيح .....٤ باب الغسل

- (۱)....منی ہونے کا یقین ہو،اوراحتلام یا دہو۔
- (۲)....منی ہونے کا یقین ہو، اوراحتلام یا دنہ ہو۔
- (٣).....ندى ہونے كايقين ہو،اورا حتلام يا دہو۔
- (۱۲)....منی اور مذی میں شک ہوا وراحتلام یا دہو۔
- (۵).....ندى اورودى مىن شك ہواورا حتلام يا دہو۔
  - (۲)....منی اورودی میں شک ہواورا حتلام یا دہو۔
- (2) ....منی مذی اورودی تینول میں شک ہواورا حتلام یا دہو۔ اور بیار صورتوں میں بالا تفاق عسل واجب نہیں۔
  - (۱) ۔۔۔ ودی ہونے کا یقین ہوا ورخواب یا دہو۔
  - (۲).....ودی ہونے کا یقین ہواورخواب ما دنہ ہو۔
  - (m)....ندی ہونے کا یقین ہواورخواب یا دنیہو۔
- (۴) ..... ندی اورودی ہونے میں شک ہواور خواب یا دنہ ہو۔ ...
  - اور تین صورتول میں اختلاف ہے۔
  - (۱)....منی اور مذی میں شک ہواورا حتلام یا دنہ ہو۔
  - (۲)....منی اورودی میں شک ہواورا حتلام یا دنہ ہو۔
- (۳)....منی اور مذی اورودی متنول میں شک ہواورا حتلام یا دندہو۔

ان متنوں صورتوں میں طرفین رحم ہما اللہ کے مزد کی احتیاطاً عسل واجب ہے۔لیکن امام ابو یوسف کے مزد کی واجب نہیں۔ (شامی:۱/۳۰۱)

قوله إن البنهاء شقائق الرِّ جَالَ الخ: مطلب يد عُمادت وضلت مين عورتين مردول عن نكلي بين، چونكه

باب الغسل حضرت حواء عليهاالسلام حضرت آدم عليه السلام سے ہی نگلی اور پیدا ہوئی ہیں ،اس لئے ان کا حکم سے بھی مر دوں جبیباہی ہے۔

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو مرتا ۃ:۲ ۱/۳/۴، مذل:۱/۱۴/۳

# دخول حثفه ہے غسل

﴿٤٠٠﴾ وَعَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَاوَزَ الْجِتَاكُ وَحَبِّ الْغُسُلُ فَعَلْتُهُ آنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا \_ (رواه الترمذي وابن ماجة)

حواله: ترمذي شريف: • ٣/ ١، باب اذا التقي الختانان وجب الغسل، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ١٠٠١، ابن ماجه شريف: ٣٥، باب في وجوب الغسل اذا التقي الختانان، كتاب الطهارة، عديث تمبر: ٢٠٨\_

حل لغات: جاوز، مجاوزة، بابمفاعلت ، تجاوزكرنا، ياركرنا، آگ يره صنا\_

ترجمه: ام المونين حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها بروايت ب كه حضرت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب مرد کے ختنہ کا مقام عورت کے ۔ ختنہ کے مقام ہے آ گے بڑھ گیا توغسل واجب ہو گیا، چنانچہ میں نے اور اللہ کے رسول صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایسا کیا پھر ہم دونوں نے عسل کیا۔

تشريع: إِذَا جَاوَرُ الْجَتَانُ وَجَبَ الْغُسُلُ: يَعِيْمُ وَكَفَتْنَهُ کی جگہ عورت کی ختنہ کی جگہ ہے تجاوز کر جائے توغنسل واجب ہوجائے گا،ختان مر دوعورت کی شرمگاہ میں ختنہ کی جگہ کو گہتے ہیں ، اور وہ عام ہے ، خواہ مختون ہویا غیر مختون اس لئے کہ عورت کے ختان ہے جہاوز کرنا پہ طیف کنا پہ ہے جماع ہے اس کو حشفہ کا حجب جانا کہتے ہیں اور حشفہ ذکر کے سرکو کہتے ہیں اگر چہ دہر میں ہی کیوں نہ ہوا مل ند اہب کا اس پر اتفاق ہے کہ غیرو بت حشفہ ہے ہی خسل واجب ہو جاتا ہے ، خواہ انزال ہویا نہ ہو ، کچھ صحابہ کرام کا اس میں اختلاف تفایح حضر ہے عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وجوب خسل پر اجماع منعقد ہوگیا۔

اس کی تفصیل اوپر گذر چکی ۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ مرقاق: ۲/۳۷ء مرف الشذی: ۱/۳۰ء مرف

# عظيم جخزه

 تعالیٰ علیہ وسلم جوبھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاایک ایک عمل دنیا کے لئے سبب مدایت ہے۔فقط

# ہربال کے نیچے جنابت ہوتی ہے

﴿٨٠٨﴾ وَعَنُ أَبِي هُزَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحُتَ كُلَّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشُّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ ةَ \_ (رواه ابوداؤد والترمذي وابن ماجة) وَقَالَ التِّرُمِذِيُّ هذا ا حَدِيُتٌ غَرِيُبٌ وَالْحَارِثُ بُنُ وَحِيْهِ الرَّاوِيُّ وَهُوَ شَيْحٌ لَيُسَ بِذَاكَ.

حواله: ترمذي شريف: ١/٢٩ ، باب تحت كل شعرة جنابة، كتاب الطهارة، حديث تمبر:١٠١١، إبوداؤد شريف: ٣٣/ ١، باب الغسل من الجنابة، كتاب الطهارة، حديث نمبر:٢٣٨، ابن ماجه شريف: ٣٠٧، باب تحت كل شعرة جنابة، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ٥٩٤\_

حل لغات: انقوا، ام ع، انقاع انقاء الشئى، صاف كرنا، البشرة، كَالَ، ظَابِرِي تَطْحِ، الشعو، بال، جنابةُ، جَنْبَ (ك) جنابةً، جنبي بونا\_

ت جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضر ت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے،لہٰذا با اول کو دھوؤ، اورجسم کو پاک گرو، (ابوداؤد، تر مذی، ابن ماجه ) تر مذی نے کہا ہے کہ بیرحدیث غریب ہے، اس حدیث کے راوی حارث ابن و جیہ ہیں ، یہ بہت بوڑ سے مخص تھے ان کاا عثمار نہیں۔ تشریع: حدیث یاک ہے عمل جنابت میں مضمضہ اوراستشاق کے وجوب پر

استدلال کیاجاتا ہے،اس لئے کہناک میں بھی بال ہوتے ہیں،ای طرح سر کے بالوں کی

جڑوں کوتر کرنے کاوجوب بھی معلوم ہوتا ہے، باقی نقض ضفائر اور اس میں مرد وعورت میں فرق اس کی پوری تفصیل اوپر گذر چکی۔

## بال برابر جكه كاختك ره جانا

﴿ 9 • ٣ ﴾ وَ عَنُ عَلِيهِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعُرَةٍ مِنُ جَنَابَةٍ لَمُ يَعُسِلُهَا فَعِلَ مَسَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَادَيْتُ رَأْسِى فَمِنُ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِى فَمِنْ فَمَ اللهُ عَلَيْ فَمِنْ فَمَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

حواله: ابوداؤد شريف: ۱/۳۳ ، باب الغسل من الجنابة، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ۲۱ مسند احمد: ۱/۹ ، دارمی: ۱/۱ ، باب من ترک موضع شعرة من الجنابة، كتاب الوضوء، حديث تمبر: ۵۱ ـ ـ ـ حل لغات: عاديت، عاداه، معاداة و عداءً، وثمني كرنا، وثمن بنانا ـ

قرجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عسل جنابت میں ایک بال کے بقدر بھی جگہ چھوڑ دی کہ اسے دھویا نہیں تو اسے اس کی وجہ سے اس طرح اس طرح آگ کا عذاب دیا جائے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں نے اپنے سرے وشمنی کی ، اسی وجہ سے میں نے اپنے سرے وشمنی کی ، تین با رکبا۔ (ابو داؤد، احمد، داری) امام احمد نے بیالفاظ 'اسی وجہ سے میں نے اپنے سرے دشمنی کی ، تین با رکبا۔ (ابو داؤد، احمد، داری) امام احمد نے بیالفاظ 'اسی وجہ سے میں نے اپنے سرے دشمنی کی ، تکرر ذکر نہیں گئے ہیں۔

قشر وجہ نے میں نے اپنے سرے دشمنی کی ، حضر تعلی رضی اللہ تعالیٰ عند کاعمل حلق میں عنہ کا میں عنہ کا میں علی رضی اللہ تعالیٰ عند کاعمل حلق میں دیا ہے ہے۔

رائن نقل کیا گیا ہے۔

#### التفضيل بين حلق الرأس واتخاذ الشعر

Mr.

اس حدیث شریف سے علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلق کے سنت ہونے پر استدالال کیا ہے، کیونکہ حضرت بنی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عندان خلفاء طریقہ پر قائم وبرقر ارکھا اوران پر کوئی نکیر نہیں فرمائی ۔ نیز حضرت علی رضی اللہ عندان خلفاء راشدین میں ہے ایک بین جن کی اتباع و پیروی کرنے کا جمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن مجر نے اس کی تر دید کی ہے، فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عند کا یہ فعل حضرت نبی علیہ الصلوق والسام اور بقیہ خلفائے راشدین کے عمل کے خلاف ہے۔ اس کئے محضرت نبی اگرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بقیہ تمام خلفائے راشدین کا عمل عدم صافی بلکہ انتخاف شعر ہے اس لئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ عنہ کا مل مباح تو ہوسکتا ہے، سنت نہیں البتہ اس کو انتخاف شعر ہے اس لئے حضرت غلی رضی اللہ عنہ کا عمل مباح تو ہوسکتا ہے، سنت نبیں البتہ اس کو سنت نبوی اور حضرت شن الحدیث نوراللہ مرفقہ نے حاشیہ بذل سنت علوی کہہ سکتے ہیں نہ کہ سنت نبوی اور حضرت شن الحدیث نوراللہ مرفقہ نے حاشیہ بذل میں ابن قد امہ نبی ہے کہ انتخاف شعر ازالہ شعر ہے افضل ہے۔ یعنی بالوں کا رکھنا بالوں کا رکھنا بالوں کے منڈ انے ہے افضل ہے۔ یعنی بالوں کا رکھنا بالوں کے منڈ انے ہے افضل ہے۔

اورامام احمدٌ گی ایک روایت میں حلق رائس مکروہ ہے، چونکہ ایک حدیث شریف میں خوارج کی علامت حلق رائس بیان فر مائی ہے۔سیماھیم التحلیق. تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔مرقاۃ:۲/۳۸، مذل:۱/۱۵۲،الدرالمعضود:۲ ۲۳۷۱۔

عُسل كے بعدوضو ﴿ • ١ ﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ كَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيْتَوَضَّأَ بَعُدَ الْغُسُلِ. (رواه الترمذي وابوداؤد والنسائي وابن ماجة)

حواله: ابوداؤد شریف: ۲۳، باب الوضوء بعد الغسل، کتاب الطهارة، حدیث تمبر: ۲۵۰، ترمذی شریف: ۳۰/ ۱، باب الوضوء بعد الغسل، کتاب الطهارة، حدیث تمبر: ۲۵۰، نسائی شریف: ۲۹/ ۱، باب ترک الوضوء بعد الغسل، کتاب الطهارة، حدیث تمبر: ۱۲۰، ابن ماجه: ۳۳، باب فی الوضوء بعد الغسل، کتاب الطهارة، حدیث تمبر: ۵۷۹، ابن ماجه: ۳۳، باب فی الوضوء بعد الغسل، کتاب الطهارة، حدیث تمبر: ۵۷۹،

قد جمعه: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عنسل کے بعد وضونہیں فر ماتے تھے۔

تنشریع: مطلب بیے کوشل میں خود بھی وضو شامل ہے کوشل کرنے سے وضو بھی ہو ہی جاتا ہے اور عسل ہے قبل وضو کرنا سنت بھی ہے اس لئے عسل کرنے کے بعد جب نماز وغیر ہ پڑھنا بیا ہے تو وہی عسل کافی ہے ،تجدید وضو کی ضرورت نہیں۔

البیۃ حضرت امام شافعیؓ اورامام احمد ابن حنبلؓ سے نقل کیا گیا ہے کہ اگر جنبی جنابت ہے قبل محدث تھا تو اس کو نسل جنابت کے ساتھ وضو کرنا بھی واجب ہے ،خواہ عنسل جنابت ہے قبل کرے یابعد۔

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔مرقا ۃ:٢/٣٨۔

بخطمی ہے سر کو دھونا

﴿ ١ ٢ ﴾ وَعَنُهَا قَالَتُ كَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُسِلُ رَأْسَةً بِالْحِطُومِيُّ وَهُوَ حُنُبٌ يَحُتَرِئُ بِلَالِكَ وَلاَيَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ .. يَعُسِلُ رَأْسَةً بِالْحِطُومِيُّ وَهُوَ حُنُبٌ يَحُتَرِئُ بِلَالِكَ وَلاَيَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ .. (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ٣٨/ ١، باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي، كتاب الطهارة، عديث تمبر:٢٥٦\_

حل لغات: الخطمى، ايك نفع بخش بوئى جودوا كے طور پر استعال ہوتى ہے، اس كے ختك پتول كوكوكراس كے يانى سے سر دھويا جاتا ہے۔

قوجهه: ام المونین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے که حضرت نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم اپناسر خطمی ہے دھوتے تھے،اور آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے تھے۔اسی پراکتفا کرتے ،سر پر دوسرایانی نہ ڈالتے۔

تشریح: خطمی: مشہوربکسرالخاء ہے،اور فتی خاء کے ساتھ بھی آتا ہے، یہ ایک خوشبو دارگھاس ہوتی ہے، جو دواؤں میں بھی استعمال ہوتی ہے،اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس کو پانی میں بھگو نے سے پانی میں لعاب پیدا ہوجا تا ہے، پھر اس سے سراور داڑھی کے بالوں کو دھوتے ہیں، جس سے بال ملائم اور جلد صاف ہوجاتے ہیں، اس کے بچ بھی اس کام آت ہیں جو خطمی کے نام سے مشہور ہیں، فقہاء نے بھی خسل میت میں خاص طور سے سرکے بال اور داڑھی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو ماء خطمی سے دھویا جائے، اور باقی بدن کو بیری کے بال نے سے مخطرت شی الحدیث نور اللہ مرفدہ فرمایا کرتے سے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں لوگوں نے عملا ماء خطمی کو میت کے ساتھ خصوص کر رکھا ہے، حالانکہ اس میں میت کی خصوصیت نہیں، زندگی میں بھی اس کا استعمال کرنا جا ہے، خود حضرت شی زمد تا اللہ علیہ کے یہاں ایک عرصہ تک خسل میں اس کے استعمال کا معمول رہا جیسا کہ حدیث شریف ہے آئے خضرت سلی اللہ تعمالی علیہ وسلم کا خطمی سے سرکے بالوں کو دھونا معلوم ہوا، البذا اس کا استعمال سنت ہوا۔

یک جُتَد زی نہ بند الم کے اللہ الم کو کا لایک و کا لایک ہونا معلوم ہوا، البذا اس کا استعمال سنت ہوا۔

یک جُتَد زی نہ بند الم کے بیاں ایک و کا لایک ہونا معلوم ہوا، البذا اس کا استعمال سنت ہوا۔

یک جُتَد زی نہ بند الم کے بیاں الک و کا لایک ہونا معلوم ہوا، البذا اس کا استعمال سنت ہوا۔

یک جُتَد زی نہ بند کے بند الم کے و کا کہ کے بیات کے کہ بیا ہوا۔

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرمبارک کو ما محظمی ہے دھونے پرا کتفا فرماتے تھے،اورخالص یانی نہ

بہاتے تھے۔

# مامخلوط بشئ طاهر سيطهارت كاحكم

77

پانی میں کوئی پاک چیزمل جائے جس سے پانی کی بو، مزہ ،رنگ بدل جائے مگراس میں رقت سیلان باقی رہے ، جیسے طمی ، صابن ، اشنان وغیرہ سے ہوتا ہے تو اس سے طہارت حاصل ہونے میں اختلاف ہے۔

جمہورعلاءعدم جواز کے قائل ہیںاوراحناف جواز کے قائل ہیں۔

یے صدیت حفیہ کی دلیل ہے اورا سے ہی ثابت ہے کہ تخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خسل فر ملا ہماء فیدہ اثر العجین، جیسا کونسائی کی روایت میں ہے، اورام مہنائی نے اس پر مستقل ترجمہ قائم کیا ہے، اورائی طرح خسل میت میں "ماء مسدد" کا استعال ہیں ہین جواب نقل کیا ہے کہ مؤید ہیں، مگر خسل میت والی روایت کا حافظ نے شافعہ کی طرف ہے یہ جواب نقل کیا ہے کہ خسل میت تنظیف کے لئے ہے نہ کہ تطبیر کے لئے، حضرت نے بذل میں تحریر فر مایا ہے کہ حافظ کا یہ کہنا کو خسل میت تنظیف کے لئے ہے، یہام شافع وغیرہ کا قول ہے اور حفیہ کے یہاں یو خسل میت تنظیف کے لئے ہے، یہام شافع وغیرہ کا قول ہے موجاتا ہے، حس طرح اور دومر سے جوانات جن میں دم سائل ہے، موت سے نا پاک ہوجاتے ہیں، مگر آ دمی کی خصوصیت ہیہ کہ "اک راماً لہ" کہ وہ خسل و ہے ہے ہاں کی سند میں ایک حدیث الب کا جواب یہ حضرات یہ دیے ہیں کہ یہ حدیث کی ایک تاویل بھی کی ہے وہ ہے راحل مجبول ہے، اس کے علاوہ ابن رسلان نے اس حدیث کی ایک تاویل بھی کی ہے وہ ہے کہ وہ سائل ہے مراد یہ ہو کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سر برحظمی رکھ کرچر اوپر سے پانی بہات کہ موال کی نیک بیات کی وبات ہوں گئی نے بول کو دھونے کا فائدہ آئی وقت ہو سکتا کہ وبلم نیکن یہائے کیوں گئی نے بول کو دھونے کا فائدہ آئی وقت ہو سکتا کہ وبات کے کہ والی کو دھونے کا فائدہ آئی وقت ہو سکتا کہ وبات کے کہ وبات کے کہ وبلم کی کا بیک وقت ہو سکتا کہ وبات کے کہ وبلم کی نے بیات کے کہ وبلم کی کروائی وقت ہو سکتا کہ وبلم کی نے بیاں گئی نیک نے بول گئی نے خلاف خلام ہے اس کے کہ وبلم کی ہو کہ کہ وبلم کی کروائی وقت ہو سکتا کہ وبلم کیکن نے خلاف خلام ہو اس کے کہ وبلم کے کہ وبلم کیا کہ وبلی کی دو کو کروائی وقت ہو سکتا کہ وبلم کیا کہ وبلم کی کروائی وقت ہو سکتا کہ وبلم کی کروائی وبلم کی کروائی وقت ہو سکتا کہ وبلم کی کروائی وبلم کروائی وبلم کیا کہ وبلم کی کروائی وقت ہو سکتا کہ وبلم کروائی وقت ہو سکتا کہ وبلم کیا کہ وبلم کی کروائی وبلم کیا کہ وبلم کیا کہ وبلم کی کروائی وبلم کی کروائی وبلم کیا کروائی وبلم کی کروائی وبلم کروائی وبلم کیا کروائی وبلان کیا کروائی کروائی وبلم کی کروائی وبلم کروائی ک

ہے جب پہلے اس کو کچھ دریر پانی میں تر رکھا جائے تا کہ پانی میں لعاب پیدا ہو، اور اصل اس کا لعاب ہی مطلوب ہوتا ہے۔

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ بذل:۱/۱۵۴/۱۰الطبی :۲/۱۰۴،الدرالمنضو د:۹ ۱/۳۷۔

# عسل میں بردہ

﴿ ٢ ٢ ﴾ ﴿ وَعَنُ يَعُلَىٰ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَحُلاً يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنبَرَ فَحَمِدَ اللّهُ وَ صَلَّى اللّهُ تَعَلَيْهِ نُمَّ قَالَ إِنَّ اللّهُ حَيُى سَتِيرٌ يُحِبُّ الْحَبَاءَ وَالْتَسَتُّرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمُ النَّي عَلَيْهِ نُمَّ قَالَ إِنَّ اللّهُ حَيْى سَتِيرٌ يُحِبُّ الْحَبَاءَ وَالْتَسَتُّرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمُ فَلَيْتُورَ وَالنسائى) وَفِي رِوَايَتِهِ قَالَ إِنَّ اللّهُ سَتِيرٌ فَإِذَا ارَادَ اللهُ سَتِيرٌ فَإِذَا ارَادَ اللهُ سَتَيرٌ فَإِذَا اللهُ سَتِيرٌ فَإِذَا ارَادَ اللهُ سَتَدُرُ وَالْمَالُ فَلْتَوْرَا بِشَى عِد

حواله: ابوداؤد شريف: ۱ ۲/۲۰، باب النهى عن التعرى، كتاب الحمام، حديث نمبر:۲/۲۰

حل لغات: صعد، (س) صعودا، اوپر ہونا، الجبل و السلم و فیه و علیه، پیاڑیا سیر هی پرچ دا، المنبر، باند جگه، واعظ و خطیب کے لئے مجد کامنبر، ق منابر، ستیر، پاکدامن، حیادار، ق ستراء.

قو جمعه: حضرت یعلی رضی الله تعالی عندروایت کرتے ہیں کے حضرت رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ کھلی جگہ میں سب کے سامنے سل کر رہا ہے، تو آنجضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم منبر پرتشریف لائے اور الله تعالی کی حمد و ثنا بیان کی پھر فر مایا: بلا شبہ الله تعالی بہت حیا والے، پر دہ پوشی فرمانے والے ہیں، الله تعالی حیا اور پر دہ کو پہند کرتے ہیں، لہذا تم میں سے جب کوئی شخص عنسل کر بے قو اس کو بیا ہے کہ کسی چیز کے ذراجہ

ړوه کړے۔

**تشریح**: براز،میران ـ

فائدہ: حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کھلی جگہ میں عنسل کرے جہال ستر پر دوسروں کی نظر پڑ سکتی ہے تو پر دہ کرنا واجب ہے اور تنہائی میں اگر عنسل کرے جہال کسی کی ستر پر نظر نہ پڑ سے تو پر دہ کرنا واجب نہیں صرف افضل ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ مرقا ۃ:۲/۳۹۔

rra

# ﴿الفصل الثالث﴾

# ابتدائے اسلام میں عسل انزال کے بعد تھا

﴿ ٢ ١ ٣﴾ وَعَنُ أَبِي بُنِ كَعُبِرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ إِنَّمَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْمُاءُمِنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْمُاءُمِنَ الْمَاءُمِنَ الْمُاءِرُخُصَةُ فِي أَوِّلَ الْإِسُلَامِ ثُمَّ نَفِي عَنُهَا.

(رواه الترمذي وابوداؤد والدارمي)

حواله: ترمذى شريف: ا٣/ ١، باب ماجاء ان الماء من الماء، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ١٠ اا، ابوداؤد شريف: ١٣/ ١، باب في الاكسال، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ٢١٣، دارمي: ٢١٣ / ١، باب الماء من الماء، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ٢٥٩-

قرجمہ: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ 'پانی پانی ہے ہے'' کا حکم ابتدائے اسلام میں رخصت دینے کے لئے تھا، پھراس مے منع کر دیا گیا۔ قشریع: ابتدائے اسلام میں عسل صرف انزال منی ہے ہوتا تھا، جماع ناقص یعنی الدفيق الفصيع ---- باب الغسل دخول شفه عنس نه تقا، بدرخصت تقى بعد مين اس منع كرديا اليا، اور جماع ناقص يعنى صرف دخول حشفہ ہے بھی عنسل کا حکم دیا گیا ، بیجی ان قوا نین میں ہے ہے جو پہلے ملکے تھے اور بعد میں ذرااور سخت ہو گئے ،اس کی پوری تفصیل اوپر گذر چکی ہے۔

# غسل میں مال برابر جگہ خشک روگئی

﴿٣١٣﴾ وَعَنُ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ جَاءَرَحُلَّ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي إِغْتَسَلْتُ مِنَ الْحَنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَحُرَ ضَرَأَيُتُ قَدَرَ مَوُضِع الظُّفَر لَمُ يُصِبُهُ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو كُنْتَ مَسَحُتَ عَلَيْهِ بِيَلِكَ أَجُزَاكَ . (رواه ابن ماجة)

حداله: ابن ماجه شويف: ٨ ٩٠، باب من اغتسل من الجنابة فبقى من جسده لمعة، كتاب الطهارة، حديث تمبر:٦٦٣ \_

ت جمه: حضرت على رضى الله تعالى عنه ہے روایت ہے کیا کہ شخص حضرت نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كي خدمت مين حاضر ہوا اور عرض كيا كه مين نے جنابت كاغنسل كيا اور فجر کی نماز پڑھی ، پھر میں نے دیکھا کہناخن کے برابر جگہ ہے، وہاں یانی نہیں پہنچ سکا ،اس پررسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: کہتم اگر ایسا کرتے کہ اپنے ہاتھ ہے اس جگہ کامسح كرليتے تو كافي ہوجاتا بہ

تشريع: لَوَ كُنُتَ مُسَحَّتَ عُلَيْهِ الخ: اللَّ عُسَلَ فَيْفِم او ے،مطلب یہ ہے کوشل کے دوران اس جگہ ذرا ساما تھ پھیر لیتے ملکا سااس کو دھو لیتے کافی ہوجاتا کیکن چونکہاں وقت ایبانہیں کیا ،اورا تنا حصہ خشک رہ گیا اس لئے غسل نہیں ہوااور نماز بھی نہیں ہوئی ،اس لئے اس جگہ کاغسل جدید اور نماز فجر کی قضا لازم ہے۔ پس حدیث شریف

الد فیق الفصیع ----۶ ہے معلوم ہوا کہنا خون کے برابر بھی خشک جگہرہ جائے توعسل نہیں ہوتا۔ تنصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔مر قاق: ۴/۴۰۔

# نجس کیڑے کویا کے کرنے کا مسئلہ

﴿١٥﴾ وَعَنُ ابْنِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ كَانَتِ الصَّلَوةُ خَسَمُ بِينِينَ وَالْمُغُسُلُ مِنَ الْحَنَايَةِ مَنْبُعَ مَرَّاتٍ وَغَسُلُ الْبُولُ مِنَ النُّوبِ مَبُعَ مَرَّاتٍ فَلَمُ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلوةُ خَمُسًا وَغُسُلُ الْحَنَابَةِ مَرَّةً وَغُسُلُ النُّوبِ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً. (رواه ابوداؤد)

حواله: ابوداؤد شريف: ٣٣/ ١ ، باب الغسل من الجنابة، كتاب الطهادة، حديث نمبر: ٢٣٧\_

ترجمه: حضرت ابن عمر رضى الله عند بروايت بي كه فرض نمازي يجاس تحيي اور جنابت سے یا کی حاصل کرنے کے لئے سات باعشل بھی کرنا تھا،اور کیڑے پر لگاہوا بييثا ب بھی سات بار دھونا تھا، پھر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برابر درخواست كرتے رہے، یہاں تک کہ یانچ نمازیں فرض قراریا ئیں،اور جنابت سے یا کی حاصل کرنے کے لئے عسل کرنا ایک مرتبہ اور کیڑے پر لگاہوا پیشا ب دھونا ایک ہار فرض قراریایا۔

تشريع: نماز مين تخفيف كامسكاتومشهور ہے كەلىلة المعراج مين پيش آيا ، بقيه دو چزیں جن کا اس حدیث پاک میں ذکر ہے اس میں دونوں اختال ہیں یہ بھی کہ ان میں بھی تخففاس شب میں ہوئی ہواور رہجی کیکسی اوروقت ہوئی ہو۔

تۇپنجس كىظىمىر مىں مداہب ائمه

اس حدیث میں تو بنجس کی طہیر کا جومسئلہ مذکور ہے وہ مختلف فیہ ہے۔

امام شافعی وامام مالک کے یہاں اس حدیث کے مطابق صرف ایک باردھونا کافی ہےاورامام احمر گی اس میں دوروایت ہیں۔

ایک به که سات باردهونا ضروری ہے دوسر ہے به کدایک بار کافی ہے۔ مغنی میں ان کا فد بہب مثل شافعیہ لکھا ہے اور ابن العربی فرماتے ہیں کہ امام احمد کے نز دیک تمام نجاسات کا سات بار دھونا ضروری ہے اور حنفیہ کے بیمال تین بار دھونا ضروری ہے،اس لئے کہ حدیث میں ولوغ کلب کے سلسلہ میں ایک روایت میں تطہیرانا ،ثلثاً وار دہوا ے، نیز استیقاظ من النوم میں تین باعشل یدین کاحکم حدیث میں وار دہواہ جب کہ وہاں صرف احتمال نحاست ہے، ظاہر ہے کتحفق نحاست کی شکل میں پہ تھم بطریق اولی ہوگا، اور حدیث الباب مالکیدا ورشا فعیہ کے موافق ہے، ہماری طرف سے اس کا جواب بیہ ہے کہ بیر حدیث ضعیف ہے، اس کی سند میں ایوب ابن جاہر اور عبداللد بن عصم دونول ضعیف ہیں، جاننا میا ہے کہ جارے یہاں تقدیر بالثلاث لازم نہیں ہے، بلکہ اصل میں مبتلی ہے کی رائے کا اعتبارے، جباس کوطہارت کاظن غالب ہوجائے تب کیڑا یاک ہو گا،لیکن چونکہ عامیۃ تین مرتبه میں ظن غالب ہو ہی جاتا ہے ،اس لئے تین کی قید ہے ، نیز رہ تکم نجاست غیرم ئید کا ہے ، اور نجاست م نئیہ میں طہارت کا مدارعین نجاست کے زوال پر ہے، جب تک اس کا از الہ نہ

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ۔الد رالمنضو د:۵ کے ۱/۱۰مر قاۃ: ۴/۴۰، بذل:۱۵۱/۱۔

ہوگا،طہارت حاصل نہوگی ہے



# باب مخالطة الجنب ومايباحله

رقم الحديث:.... ١١٦/ تا ٢٣٦/

#### الرفيق الفصيح ..... ٤ باب مخالطة الجنب ومايباح له

#### بعمر الله الرحدن الرحيم

# باب مخالطة الجنب وما يباح له

# ﴿الفصل الاول ﴾

#### حكمت جنابت

﴿ ٢١٧﴾ وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ لَقِينِي رَسُولُ اللهِ صَلَّتِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانُسَلَلُتُ فَاتَبُتُ الرِّحُلَ فَاغْتَسَلُتُ نُمُّ حِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ ايْنَ كُنْتَ يَا آبَاهُرَيُرَةَ فَفُلُتُ لَهُ فَقَالَ مُبُحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَايَنْحَسُ . هذَا لَفُظُ الْبُحَارِي وَلِمُسُلِم مَعْنَاهُ وَزَادَ بَعُدَ قُولِهِ فَقُلْتُ لَهُ لَقِيْتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكُرهُتُ أَنُ أَخَالِسَكَ حَتِّي اغْتَسِلَ وَكَنَا الْبُحَارِيُّ فِي رِوَايَةِ أُحُرِيٰ.

حواله: بخارى شريف: ٢٨/ ١، باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره، كتاب الغسل، حديث تمبر:٢٨٥،مسلم شريف: ٢٢ ١/١، باب الدليل على أن المسلم لاينجس، حديث تمبر: اسار

حل لغات: انسللت، انسل انسل انسلالاً، بإب انفعال، من مكان، آسته

ے نکانا، آ کھ بچا کرنگل جانا، السرحل، ترحال، اون کا کجاوہ، قیام گاہ، لایسنجس، نَجسَ (س) الشئی نجسًا، گندہ ہونا، نایاک ہونا۔

توجمه: حضرت ابو ہریہ وضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ تعالی علیہ وسلم سے میری ملا قات ہوگئی، درانحالیکہ بیل جنبی تھا، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑلیا تو بیس آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک وسلم نے میرا ہاتھ پکڑلیا تو بیس آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بیس حاضر ہوا، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم آس جگہ پر مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بیس حاضر ہوا، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم آس جگہ پر بیشے ہوئے تھے، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "مسب حان اللہ" واللہ کی ذات پاک ہے آبا شہمومن تو نا پاک ہوتا ہی نہیں ہو۔ فرمایا: "مسب حان اللہ" واللہ کی ذات پاک ہے آبا شہمومن کی روایت نقل کی ہے، اس بیس فرمایا: "مسب حان اللہ" واللہ کی ذات پاک ہے آبا شمومان کی روایت نقل کی ہے، اس بیس ابو ہریہ درضی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا کہ عندی تا خضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا کہ عالی عالہ وسلم کو بتایا کہ عندی تا تعضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باس بیس بوئی تھی کہ میں جنبی تھاتو جھے شمل کے بغیر آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باس بیشنا ہرانگا، بخاری کی ایک دوسری روایت بیں بھی یہ الفاظ ذائد ہیں۔ علیہ وسلم کے باس بیشنا ہرانگا، بخاری کی ایک دوسری روایت بیں بھی یہ الفاظ ذائد ہیں۔ علیہ وسلم کے باس بیشنا ہرانگا، بخاری کی ایک دوسری روایت بیں بھی یہ الفاظ ذائد ہیں۔

تشریح: انہ للت: انسلال کتے ہیں نیام ہے تلوارنکا لنے کو، کیونکہ وہ بہت جلدی سے نکالی جاتی ہے۔ انہ للت: انسلال کتے ہیں، جلدی سے نکالی جاتی ہے اس وجہ سے چیکے اور جلدی سے چلے جانے کو بھی انسلال کتے ہیں، جب آپ واپس آئے تو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کہاں تھے، معلوم ہوا کہ غیر حاضری پر ہاز پرس بھی ہونی بیا ہے۔

فقلت له: پس میں نے ان کوسارا قصد کہدسایا۔

فقال سبحان الله: آنخضرت على الله تعالى عليه وسلم في بطوراظهار تعجب فرمايا: جمله عيوب ونقائض سے باك تو صرف الله تعالى كى ذات ہے، اس كے علاوہ تمام چيزيں نقائض سے مملوا وربحرى ہوئى ہيں۔ رہامومن تو يہ جنابت سے صرف حكماً نا پاك ہوجاتا ہے، دفیقة نا پاک نہيں ہوجاتا ، ايمانہيں كه اس سے ملاقات بھى نہ كيجا سكے، حالت جنابت ميں صرف چند چيزوں كى ممانعت ہوجاتى ہے، جيسے نماز، تلاوت قرآن ، اور طواف كعبہ اس کے علاوہ تمام چيزيں جائز ہيں۔ فقط

کے علاوہ تمام چیزیں جائز ہیں۔فقط تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ فتے المہم: ۱/۲۹۱،مر قاۃ: ۲/۴۱،العلیق الصبیح: ۲۲۲/۱۔

#### فوائد

حدیث پاک ہے متعدد فوائد معلوم ہوئے۔

- (۱) ۔۔۔ کسی عذر کی وجہ ہے عسل جنابت میں تاخیر کی جا علق ہے۔
  - (۲)....حالت جنابت میں بازاروغیرہ جاسکتے ہیں۔
- (۳) ۔۔۔۔ بات کر سکتے ہیں، بدن چھو سکتے ہیں، پاس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ساتھ میں کھا پی سکتے ہیں،ان کا جھوٹا بھی نایا کے نہیں ہے۔
- (۳) .... آنخضرت ملی الله تعالی علیه وسلم کا این اصحاب رضی الله عنهم کے ساتھ کیسا مشفقانه تعلق تحل کدازخودان سے ملاقات میں پیش قد می فرماتے تھے، جیسا که "لیقیدندی"کا جمله بتار ہائے که ملاقات میں ابتداء آنخضرت ملی الله تعالی علیه وسلم نے فرمائی ازخود حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه کا ہاتھ بیڑا، معلوم ہوا کہ اپنے جھوٹوں کے ساتھ اسی طرح شفقت کا معاملہ کرنا ہیا ہے۔
- (۵).....این حجولول کی نگرانی بھی رکھنی میاہئے که حضرت ابو ہرریرہ رضی اللہ تعالی عنه

عَاسَب ہو گئے تو دریاف فرمایا: "اَیُسَنَ کُسنُتَ یَسَا اَبَاهُو یُووَةَ" ابو ہریرہ ہم کہاں تھے، کمال عَاسَ ہو گئے تھے۔

(۱) .....اگر کسی شخص کے بارے میں کسی برگمانی کا خدشہ ہوتو متعلقہ شخص ہے دریا فت کرلینا بیا ہے اور دوسر شے شخص کو بھی صاف صاف بتادینا بیا ہے ، جبیبا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دریا فت فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اصل بات صاف صاف بتا دی اخفا نہیں کیا۔

#### اشكال مع جواب

یہاں بیاشکال ہوتا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاقات میں پیش قدی فرمائی جب کہ جملہ "لقینی النج" سے ظاہر ہور ہاہے حضر ت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش قدی کیول نہیں گی جب کہ ہڑوں سے ملاقات میں پیش قدی چھوٹوں گی طرف سے ہونی بیا ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جنابت کی وجہ سے ملاقات سے جاب ہور ہاتھا، اور اس حالت میں ملاقات کو بے ادبی تجھتے تھے، اس لئے انہوں نے پیش قدی نہیں کی۔واللہ اعلم

#### حالت جنابت میں وضوکر کے سونا

﴿ ١ ٢ ﴾ ﴿ وَعَنُ اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرَ اللهُ لَا اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ تُصِينُهُ الْحَنَابَةَ مِنَ اللَّيْلِ فَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ تُصِينُهُ الْحَنَابَةَ مِنَ اللَّيْلِ فَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوَضَأُ وَاغْسِلُ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَهُ لَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَوَضَأُ وَاغْسِلُ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَهُ (مَعْق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٣٣/ ١، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، كتاب الغسل، عديث تمبر: ٢٩٠، مسلم شريف: ٣٠ ١ / ١، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج، كتاب الحيض، عديث تمبر: ٣٠٦\_

قوجه ابن عمرات ابن عمر رضی الله عند سے روایت ہے که حضرت عمرا بن خطاب رضی الله عند سے روایت ہے که حضرت عمرا بن خطاب رضی الله عند فیصل سے ذکر کیا کہ ان کورات میں عنسل جنابت کی ضرورت پڑتی ہے ہتو رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان سے فرمایا: وضو کرلواور ایے عضو مخصوص کو دھولو پھر سو جاؤ۔

تشریع: مقصد بیتھا کہ رات کو جب عنسل کی حاجت ہوجائے تو کیااتی وقت عنسل کرنا واجب ہے، آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا: وضوا وراستنجا کرلیا کرو، پھرسو جایا کرو۔

مطلب یہ ہے کہ فورا عسل کرنا واجب نہیں، بلکہ اس وقت وضوکر لیا، ذکر کودھولیا اورسو گئے پھرضے کو شل کرلیا ہاں کی بھی تنجائش ہے، گرافضل تو بہی ہے کہ فورا عسل کرلیا جائے۔
ثو صَاً وَ اعْہدلُ لَا حُرَ کَ ثُمَّ اَنْمُ الذہ: جمہور علاء فقہاء کی دائے بہی ہے کہ جنبی کے لئے سونے سے پہلے اپنے ذکر کودھونا اور وضوکر لینا مستحب ہے، یہی قول ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی کا ہے، لیکن بعض اہل ظاہر وجوب کے قائل ہیں اس سے یہ بات بھی ظاہر موجوب کے قائل ہیں اس سے یہ بات بھی ظاہر عوجاتی ہے، کہ احتاف وشوافع کے درمیان اس مسئلہ میں کوئی اختاف فیریں ہے، اللہ یہ کہ شوافع کے درمیان اس مسئلہ میں کوئی اختاف فیریں ہے، اللہ یہ کہ شوافع کے درمیان اس مسئلہ میں کوئی اختاف فیریں ہے، اللہ یہ کہ شوافع جمر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ حدیث شریف میں جمار سے نہ جہب کی صراحت ہے، یہ قول بے معنی جم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ حدیث شریف میں بلکہ اختاف قوصر ف اس میں ہے کہ وضوعر فی ہے، اس لئے کہ اس میں کہا ختاف بی نہیں ، وضوء شری کے ترک کو کر وہ ہمجھتے ہیں، لیکن حفیہ اور سفیان ہرا کتفا جائز ہے، یا نہیں؟ وہ اگر چے وضوء شری کے ترک کو کر وہ ہمجھتے ہیں، لیکن حفیہ اور سفیان

توری علیہالرحمۃ فرماتے ہیں بغیر وضو کے جنبی کے لئے سونے میں کوئی حربے نہیں پھر علاء جمہور کے نز دیک شرعی وضو کی حکمت تخفیف حدث ہے۔

# مومن کی روح کا بحالت نوم عرش کے بنیے بجدہ کرنا

حافظاا بن القيم عليه الرحمه فرمات بين كه حضرت ابو دردا ءرضي الله عنه نے فر مايا جب مومن بندہ سوجاتا ہے بتو اس کی روح کواویر پیجایا جاتا ہے تا کہوہ عرش کے نیچے بجد ہ کرے اباگرآ دمی پاک ہوتا ہے تو روح کو بجدہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے،اوراگر وہ جنبی ہوتا ہے تو اس کو تحدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی یہی وہ را زہے جس کی وجہ سے حضرت نبی ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنبی کوسوتے وقت وضوکر نے کا تعلم فرمایا ہے، چونکہ حدث کو بلکا کر دیتا ہے، اور بعض وجوہ ہےاس کویا ک کر دیتا ہے۔

تنصیل کے لئے ملاحظہ ہو مرقاۃ: ۲/۲۲، اتعلیق اصبح: ۱/۲۲۳، فتح الملہم: ۱/۴۲۳/۱،

# جنبي كاوضوكركي كهانايينا

﴿١٨﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ كَادَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ خُنْبًا فَارَادَ أَنُ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَصَّأُ وُضُوءَهُ الصَّاوة (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٣٣/ ١ ، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، كتاب الغسل، حديث تمبر: ٢٨٨، مسلم شريف: ٣٠٠ / ١ ، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضو له الخ، كتاب الحيض، مديث نمبر: ٢٠٠٤.

ترجمه: ام المونين حضرت عائشه صدايقه رضي الله تعالى عنها سے روايت ہے كه حضرت نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کو جب عنسل کی ضرورت پیش آتی ، پھر آنخضرت صلی الله تعالى عليه وسلم كهانا كهانے ياسونے كااراد ، فرماتے تو آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نماز کے وضو کی طرح وضو فرما لیتے تھے۔

تعشیر مع: جمهورعلاء کاند جب یمی ساوروضو سے وضوشر عی مراد سے، چونکہ حدیث الباب میں ''یتوضاً و ضوئه للصلوة'' ہے، جوجمہور کی دلیل ہے۔

یا تی ظاہر یہ اور امام مالک کی بھی ایک روایت ہے کہ کھانے کے لئے وضواغوی صرف ہاتھ دھونا کلی کرنام اد ہے ،اورسو نے کے لئے وضوثر عی۔

جمہور کی طرف ہے ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ بہتو کھانے کا ادب ہے، یہ جنبی کی کیا تخصیص ہوئی ،اورجس روایت میں صرف ماتھ دھوکر حالت جنابت میں کھانا آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے ثابت ہے، وہ بیان جواز پرمحمول ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ فتح الملہم: ۲۳۱۳/۱۔

# دو جماع کے درمیان وضوکرنا جاہئے

﴿ ١٩ ﴾ وَعَنُ أَبِي سَعِبُدِهِ الْحُدُرِيِّ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَثِي أَحَدُكُمُ أَهُلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَن يَعُودُ فَلُتُهُ ضًّا بَيُّنَهُمَا وُضُوءً (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٣٦ / ١ ، باب جواز نوم الجنب الخ ، كتاب الحيض، حديث فمبر:٢٠٨\_

ت حصه: حضرت ابوسعدخدری رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که حضرت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشا وفر مایا: كه جبتم میں ہے كوئی شخص اپنی عورت ہے جماع کرے اور پھر دوبارہ ارادہ کریے واس کوبیا ہے کہان دونوں کے درمیان وضوکر لے۔ تشب دے: ایتان فعل کنایہ ہے جماع کرنے ہے۔ جماع جائز توبغیر عسل کے بھی ے ۔گر درجہ وسطی یہ ہے کیدرمیان میں کم از کم وضو کر لے۔ جمہور کے نز دیک یہ وضومتحب ہے، چونکہ حدیث پاک میں یہ جملہ بھی نقل کیا جاتا ب"فانه انشط للعود" كه بيزيادتي نثاط كاباعث ب، ظاهريه كزويك بيوضوواجب ہے،وہ حضرات اس کووجوب برمحمول کرتے ہیں۔ تنصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ فتح الملہم :۱/۲۲۳/ا،اتعلق اصبح :۱/۲۲۳ ا

# متعد دازواج سے صحبت کے بعد عسل

﴿ ٢٠﴾ ﴿ وَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ كَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُونُ عَلَى بِسَائِهِ بِغُسُلِ وَاحِدٍ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٣٨ ١/١، باب جواز نوم الجنب الخ، كتاب الحيض، حدث ثمير:٣٠٩ ـ

حل لغات: يطوف، طاف (ن) طوفاً، بالمكان وحوله، اردَّر دُهومنا، چکراگانا، یہاں مراد جماع کرنا ہے۔

ت حمه: حضرت انس رضي الله تعالى عنه بروايت ہے كه حضرت نبي كريم صلى الله تعالی علیہ وسلم اپنی از واج مطہرات رضی الله تعالی عنہن کے پاس ہوآ تے تھے اور ایک ہی عسل فرماتے تھے۔ قن ریع: مطلب یہ ہے کہ بھی بیان جواز کے لئے ایسا بھی فرمایا ہے، ورن تو عادت مبارکہ ایسے موقعہ پر ہرا یک سے ملاقات فرمانے کے بعد خسل فرمانے کی تھی ، یہاں تک کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے عرض کیا گیا کہ اخیر میں ایک ہی خسل کیوں نہ فرمالیا ہو ارشا وفرمایا: ''ھذا از کی واطیب'' [یہ زیادہ عمرہ اور زیادہ پاکیزہ ہے۔]

ارشا وفرمایا: ''ھذا از کی واطیب'' [یہ زیادہ عمرہ اور زیادہ پاکیزہ ہے۔]

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ فتح المہم : ۱/۲۲۳/۱، انعلیق السیح : ۱/۲۲۳/۱۔

#### اشكالات مع جوابات

اس حدیث شریف پرتین اشکال ہوتے ہیں، تینوں کومع جواب نقل گیا جاتا ہے۔

ان کیاں (۱): جب متعدد ہیویاں ہوں قتشیم واجب ہے اور تقسیم کا کم ہے کم حصدا یک

ہیوی کے لئے ایک رات ہے، تو پھر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی

رات میں تمام ہیویوں کو کیسے جمع فرمایا ؟

جواب: (۱) آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم پرتشیم واجب نہیں تھی، آنخضرت صلی الله علیه وسلم یا تعضرت صلی الله علیه وسلم نے جوتشیم کررکھی تھی وہ تبریا ہیو یوں کی دلجوئی کے لئے تھی۔

(۲) ۔۔۔۔۔ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایساان کی رضاوا جازت سے کیا تھا، جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ عنہا کے گھر میں آنخضرت صلی اللہ عنہا کے گھر میں تیار داری اور علاج کے لئے تمام بیویوں سے اجازت کی تھی ، اور انہوں نے برضا ورغبت اجازت دیدی تھی۔

(٣) .... بیواقعہ ججۃ الوداع میں احرام باند سے سے پہلے کا ہے، جس کا مقصد ہیو یوں کی حاجت کو پورا کرنا تھا، اور اتنا موقع نہیں تھا کہ سب کے پاس ایک ایک رات گذارتے، اگر چراس کوراوی نے لفظ "کان" سے تعبیر کیا ہے، جومضارع پرداخل

ہوکرائتمراروعادت کافائدہ دیتاہے۔

- (۴) ..... تا مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کسی سفر ہے واپسی سر فرمایا کہوہ دن کسی کے لئے متعین نہیں تھا،اور چونکہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بیویوں کے درمیان عدل وانصاف کرنے کی تھی ،اس لئے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن تمام بیو یوں ہے ملا قات کی، تا کہ سب کی دلجوئی ہوجائے۔
- (۵)....آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایبااس بیوی کی رضاوخوشنو دی کے بعد کیا جس کیا ری تھی۔
- (٢) ....ابن العربي عليه الرحمة فرمات بين الله تعالى في تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم کوا ک اپنی گھڑی عطا کی تھی جوا زواج مطبہ ات میں ہے کسی کا حق نہیں تھی، وہ گھڑی صرف آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے منتخب تھی، اس میں آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے یہاں بیا ہے جاتے ، بھی تمام ہو یوں کے پاس ہوآتے ،اور بھی بعض کے پاس جاتے تھے،جیبا کہ سلم شریف میں ہے کہوہ گھڑی عصر کے بعد تھی۔
  - (2)....سفر میں تشریف بیجاتے ہوئے ایسافر مایا تا کیسپ کی دلجوئی ہوجائے۔
- (٨) .... بارى كادور يورا بونے كے بعد دوسرا دورشروع فرمانے ہے قبل ايسافر ماما، البذاان سب جوایات ہےاشکال ندکورہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔
- الشکال (۲): بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے یو جھا گیا کیا آ تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم مين اتني قوت وطاقت تضي كها يك وقت مين ايني تمام بيويوں ہے ملاقات کر ليتے تھے ؟

**جواب**: حضرت انس رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں كه آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كو

پالیس جنتی مر دول کی قوت دی گئی تھی ،اورا یک جنتی مر دییں سوم دول کی قوت ہوتی ہے، تو گویا آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میار ہزار مردوں کی طاقت عطا کی گئی

تنصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ مرقاۃ: ٢/٣٢، فتح المهم :١٥ ١٨/١، بذل المجهو و:١١١١/١، عمرة القارى:٣٩/٣٩\_

تيسيرا اشكال: بيب كه حضرت انس رضى الله تعالى عنه ماحضرت ابورا فع رضى الله تعالیٰ عنہ جواس واقعہ کے راوی ہیں،ان کواس کا کیے علم ہوا؟

**جےواب**: اس کا جواب یہ ہے کہ بیچھزات خادم تھے،اوریانی وغیرہ کاانتظام کرنے کی خدمت ان کے سیر بھی اس لئے ان کواس کاعلم ہوا۔

### ہر حالت میں ذکراللہ

﴿٢١﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ كَادَ النَّيُّ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ أَحْبَانِهِ . (رواه مسلم) وَحَدِيثُ ابُن عَبَّاس سَنَذُكُرُهُ فِي كِتَابِ الْأَطُعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ \_

حواله: مسلم شريف: ١/١٦٢، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، كتاب الحيض، حديث لمبر:٣٤٣\_

ترجمه: ام المونين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے روايت ہے كه حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے تمام او قات میں ذکر فرماتے تھے۔ (مسلم )اور ابن عباس رضی الله عنه کی حدیث کوجم ان شاءالله "کتاب الاطعیمة" میں ذکر کریں گے۔

تشروح: حدیث یاک معلوم ہوا کہ ہرحالت میں ذکر اللہ کی اجازت ہے، يهال تک که بحالت حدث و بحالت جنابت یعنی وضو بلا وضوئسل بلائسل ذکرالله کی اجازت ے، کیکن ایک دوسری حدیث یاک میں ہے: "کر هت ان اذ کو الله علمی غیر طهور" 7 کے بغیر طہارت کے میں نے اللہ کا ذکر کرنا مکروہ جانا آللذا دونوں حدیثوں میں تعارض ہوگیا ، اس کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں۔

#### جوابات

اول: کراہت تنزیبی مراد ہے، کراہت خلاف اولی پرمحمول ہے، اور حدیث الباب بیان جوا زیرمحمول ہے، کہ بیان جواز کے لئے بلاطہارت بھی ذکر فرماتے تھے۔

دوم: جہال کراہت کا ذکر ہے وہال ذکر اسانی مراد ہے، اور جہال ہر وقت ذکر کا ذکر ہے، ومال ذکرقلبی مراد ہے۔

**سوم**: احیان ہے مرا داحیان طہارت مرادے۔

**جهاده**: احیانه مین خمیر کام جع ذکرہ، مطلب میہ کے جس ذکر کا جوونت ہے اس وقت میں وہ ذکرفر ماتے تھے۔

# ذ کرلسانی اور ذکر قلبی میں کون افضل ہے؟

ابن حجرعلیہ الرحمہ ذکرلسانی کوذکرقلبی ہےافضل فرماتے ہیں۔ مگرعلاء ظاہر وباطن کا اس براجماع ہے کہ ذکر قلبی ذکر اسانی ہے بہتر ہے، بیرحدیث شریف محدث کے لئے تلاوت ذکر شہیج و جہلیل تکبیر وتجمید وغیرہ اذکار کے جائز ہونے میں اصل ہے، اورا تی پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، البتہ جنبی اور جائصہ کے لئے تااوت کلام پاک کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے،علماء جمہور دونوں کے لئے تااوت کلام یا ک کوحرام قرار دیتے ہیں،امام ما لک علیہ الرحمہ

نے جا تھید کے لئے تلاوت کلام یاک کو جائز قرار دیا ہے،اس اندیشہ اور خوف سے کہ کہیں بھول نہ جائے، چونکہ چیش کوختم کرنا اس کے اختیار میں نہیں جب کہ جنبی اپنی جنابت کوختم کرنے پر قادر ہے،لہذا اس کے لئے تااوت کلام پاک جائز نہیں، امام نووی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پیٹا ب یا نخا نہ اور جماع کی حالت میں ذکر کرنا مکروہ ہے، جمہور کا قول یہی ہے، پس بہ حدیث شریف ان حالات کے علاوہ کے لئے مخصوص ہو گی ۔ (مرقاة: ٢/٣٣، فتح أملهم: ١٩٨/١، التعليق الصبح: ١/٢٢٣)

# ﴿الفصل الثاني ﴾

# جنبی کے بیچے ہوئے یانی کا استعال

٣٢٢﴾ و عَنُ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمًا قَالَ اغْتَسَلَ بَعُضُ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفُنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّمهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَتَوَصَّأُ مِنْهُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنِّبًا فَقَالَ إِنَّ الْمُمَاءَ لَا يُحُنِبُ \_ (رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماحة وروى الدارمي نحوه) في شرح السنة عنه عن ميمونة بلفظ المصابيع.

حواله: ترمذي شريف: ٩ / ١ ، باب الرخصة في فضل طهور المرأة، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٦٥، ابوداؤد شريف: ١ / ١ ، باب الماء لا يجنب، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٦٨، ابين ماجه شويف: ١٣، باب الوحصة بفضل وضوء المرأة، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ٣٤٠، سنن الدارمي: ٣٠٠/١، باب

الوضوء بفضل وضوء المرأة، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ۵۴ ك، بغوى في شرح السنه: ٢/٢٤، باب الوضوء بفضل المرأة، كتاب الطهارة، حديث تمبر:٢٥٩\_

حل لغات: جفنة، الجفنة، براياله، وونكا، نَ جفَانٌ وجفنٌ.

قرجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بروايت بي كه حضرت نبي كريم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک برتن ہے غسل کیا اور پھر جب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے اسى برتن ہے وضو کرنے کاارادہ فرمایا ،تو آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی زوجهٔ مطیره رضی الله تعالیٰ عنها نے عرض کیا کہا ہے اللہ کے رسول! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حالت جنابت میں تھیں، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: که یانی جنبی نہیں ہوتا۔ (تر مذی ،ابوداؤ د، ابن ماحه )اور داری نے بھی اسی طرح لقل کیا ہے۔)شرح السنة میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنیما کی ایسی ہی روایت مصابیح کے الفاظ میں منقول ہے، جس کوا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت میمونہ رضی الله تعالى عنها ہے روایت کیاہے۔

**تنسریع**: حدیث شریف کا حاصل بیہ کیا گرکسی برتن ہے عورت نے حالت جنابت میں ہاتھ ڈال کریانی نکالاتو وہ یانی نجس نہیں ہوتا اور عورت کے بیچے ہوئے یانی کا استعال جائز ہے۔

بعض از و اج الخ: ال عضرت ميموندرضي الله تعالى عنهام ادبين، اوربيه راوی حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کی خالتھیں۔

جے فہ نآمہ: لگن کو کہتے ہیں،مطلب میہ ہے کہ یانی ہے بھر ہے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈال کریانی نکالا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت میمو نہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس برتن میں بیٹھ کر عنسل کیا۔

جنباً: مذكرومؤنث دونول كے لئے استعال ہوتا ہے،اور حضرت ميموندر ضي الله تعالی عنہا کے کہنے کا مقصد سے کہ میں نے اس یانی سے سل جنابت کیا ہے، اور سے یانی میر نے شل کے بعد بچاہے،ای میں میراہاتھ پہونچا تھا۔

الماء لا يجنب: ال كوباب افعال اورباب نفر دونول سے يرها كيا ہے، ياير ضمها ورنون پرکسره از افعال اور پایرفتخه اورنون پرضمها زنسصسو -اس کامطلب پیه بے کیجنبی کےاستعال ہے مانی نجس نہیں ہوتا۔

یعنی استعال ہے باقی ماندہ جنابت ہے متاثر نہیں ہوتا ہے، اس سے ماء مستعمل کے یاک ہونے پر بھی استدلال کیا گیا ہے، یہی امام شافعی کا قول قدیم ہےاورامام ما لک کامذ ہب ہے، کیکن اس کاجواب مید دیا گیاہے کہ حضرت میموندرضی اللہ تعالی عنہا نے جھند سے یانی غرفد غر فہ کر کے چلوہے لیا ہے، نہ یہ کہ اس میں داخل ہوکراہے استعمال کیا، چونکہ اس میں داخل ہوکر عسل کرنا تو عادةً بعید ہے، جبکہ غرفہ والی تا ویل کرنا ضروری ہے، تا کہ حدیث شریف ان روایات کے مخالف نہ ہوجن میں گھہرے ہوئے یانی میں عنسل کرنے کی ممانعت ہے، بلکہ دا تعطنی کی روایت میں تو اس کی صراحت ہے،حضرت میموندرضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں: "اجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيه فضلة فجاء النبي ليغسل منها" بين نے عنسل جنابت کیا ہمیر سے عنسل جنابت کے بعد اس میں یانی باقی رہ گیا امیا تک حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تا کہ اس سے عسل کریں ہتو گویا یہ فضلہ فضلۂ بیر ہے،جیسا کہ صاحب مرقاۃ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ حضرت میموندرضی اللہ تعالیٰ عنہا کے "كنت جنباً" كَيْحُ كامتَصديه بهي بُ كمين نياس ياني عنسل كيا ب اوريه مير ب ماتھ کا فضلہ ہے۔ (مرتاۃ: ۲/۲۴)

اوراس سے استداال کیا گیا ہے اس بات پر کہ محدث اینے ہاتھ کو برتن میں داخل

كرے چلوہ يانى لينے كے لئے اورائے ہاتھ ہے رفع حدث كى نيت ندكى تو مانى مستعمل نہیں ہوگا، صاحب بذل المجھو دحضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نیوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ غالب یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دھنہ میں ہاتھ داخل کرنے ہے پہلے دھولیا تھا،جبیہا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا جبکہ دھلنے ہے پہلے داخل کرنے برکوئی دلیل بھی نہیں۔(بذل الحجود: ۱/۴۵)

# عورت کے بیچے ہوئے یانی کا استعال

عنسل کے بعد جویانی نے جاتا ہے اس کے استعال کرنے کی یانچ صورتیں ہیں جن میں ہے سارصورتیں بالا تفاق جائز ہیں،اورا یک صورت میں اختلاف ہے۔

- (۱) ۔۔۔مر دمر د کا بچا ہوا یا ٹی استعال کر ہے۔
- (۲)....عورت عورت کا بچاہوایا نی استعال کر ہے۔
  - (۳) .... عورت مر د کا بچا ہوا یانی استعال کرے۔
- (۴) ..... دونوں اکٹھایانی استعال کریں ، پیمیا رصور تیں بالاتفاق جائز ہیں۔
- (۵)....مردا پنی بیوی کا بیا ہوایانی استعال کرے،اسی یانچویں صورت میں اختلاف ہے۔ اصام ابوحنیفه کا مذهب: امام ابو حنیفه کنز دیکم دکے لئے عورت کے وضو اورغسل ہے بیاہوا یا فی استعال کرنا جائز ہے۔

دليل: طريث الباب ب-

امام احمد واسحق وغیرہ کا مذہب: ان کنز دیکم دے لئے ہوی کے عسل اوروضوء ہے بیجا ہوا یانی استعال کرنا مکروہ تح کمی ہے۔

**دليل**: نهمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل من فضل

طهور المرأة. (الوداؤر)

**جواب**: (۱) ۔۔۔ بینہی تنزیبی ہے،اورخلاف اولی ہے، کیونکہ عورتوں میں بےاحتیاطی زیادہ ہوتی ہے۔

(٢).... بيحديث منسوخ ہے،اورناسخ وہ احادیث ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ مردعورت کا بھاہوا یانی استعال کرسکتا ہے۔

(m)....حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت دفع وساوی کے لئے ے،اس کئے کہ عورتیں فطرۃ کم نظیف ہوتی ہیں، پھرطریقة استعال ماء ہے بھی نا واقف ہوتی ہیں،اورم دفطرۃ نظیف ہوتا ہے،اس لئے وسوسہ کرے گا،اس لئے مر د کالحاظ کرتے ہوئے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضل طہور مراُ ۃ ہے منع فرمایا۔اسی لئے تو بعض روایت میں ہے کہ اگر عورت نظیف ہواور طریقیر استعال ے واقف ہوتو فرمایا: "لابأس". (مرتاة: ٢/mmm))

(٣)....ممانعت اجنبي كے لئے ہے، اور به ممانعت "سداً لباب المفتنة" ہے، چونكه اجنبی مرواس عورت کانصور کر کے لذت حاصل کریگا ،اور فتنه کاذ راچه بن سکتا ہے ،اس لئے عورت کے بچے ہوئے یانی کواستعال کرنے ہے ممانعت فرمادی ، پس بیممانعت بربنائ احتياط سدأ لباب الفتنة ب\_فقط

# جنبي كابدن نجسنهيس موتا

﴿٣٢٣﴾ وَعَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّتِي اللَّهُ تَعَالِيٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْحَنَابَةِ نُمَّ يَسُتَكُفِي بِي قَبُلَ الْ اَغُتَسِلَ ـ (رواه ابن مساحة) وَرَوَى التِّرُولِذِيُّ نَـحُـوَهُ وَفِي شَرُحِ السُّنَةِ بِلَفُظِ الْمُصَابِبُحِـ

حواله: ابن ماجه شریف: ۳۳، باب فی الجنب یستد فئی بامرأته قبل ان تغتسل، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۵۸۰، ترمذی شریف: ۳۲/۱، باب فی الرجل یستدفئی بالمرأة بعد الغسل، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۱۳۲، باب مصافحة الجنب الخ، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۲۲/۳، باب مصافحة الجنب الخ، کتاب الطهارة، حدیث نمبر: ۲۲۲.

حل لغات: یستدفشی، مصدر استدفاء، باباستفعال ت،گری حاصل کرنا۔

قرجه: ام المونین حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ تعالی علیہ وسلم جنابت کا عسل فرماتے تھے، پھرمیر ہے جسم ہے گرمی حاصل کرتے تھے، پھرمیر نے جسم ہے گرمی حاصل کرتے تھے، جب کہ میں نے ابھی عنسل بھی نہ کیا ہوتا تھا، (ابن ماجہ ) تر ندی نے بھی اسی طرح کی روایت مصابح کے الفاظ میں منقول ہے۔ منقول ہے۔

تعشریع: بیحدیث شریف داالت کرتی ہے کہ جنبی عورت کا پسینہ اوراس کا جموٹا پاک ہے، بیمی علم حائصہ ونفساء کے بارے میں ہے، جسیا کہ جنبی مردکا جموٹا پاک ہے چونکہ ندکورین میں سے دونوں کی نجاست حکمی ہے، حقیقی نہیں، کیونکہ دونوں کا سبب متحد ہے، یعنی دونوں کا تولد گوشت سے ہے، اس جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے گرمی حاصل کی جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنبیہ بیں، تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربدن سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کے بدن کا اتماس ضروری ہوا اور یہ دلالت کرتا ہے جنبی کے پینے اور جموٹے کے پاک ہونے پر، نیز اس پر بھی دال ہے کہ ما مستعمل پاک ہے۔ (الکوکب الدری: ۱/۲۳) ما مستعمل وہ پانی ہے جو پاکی حاصل کرنے کے بعد بدن سے جدا ہوجائے اور یہ بات بھی لیتی ہے کہ جب جسم اطہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کے جسم حملاتو آنحضرت سلی اللہ تعالی عنہا کے جسم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کے جسم بین کے بعد وہ پانی برن اور کیڑوں پر گی پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کے بعد وہ پانی برن اور کیڑوں پر گی پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم کو لگنے کے بعد وہ پانی بین کے بعد وہ پانی بین کے جبم اطہر کولگنا یقنی ہے جب کے تو ی یا ضعیف روایات میں سے کسی سے کسی سے بین اللہ تعالی علیہ وسا کی جگہوں کو میں میں سے کسی سے بینا بت نہیں کہ آنحضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسا میں ہو جہوٹا اور پسینہ پاک ہے، یہی قول دوبارہ دھویا ہو۔ (الکوکب الدری: ۱/۲)

### بغير وضوقر آن كريم كى تلاوت

و كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَهُ وَمَلَّمَ يَحُرُجُ مِنَ الْحَلَاءِ فَيَقُرِئُنَا الْقُرْآنَ وَيَاكُلُ مَعُنَا اللَّحُمَ وَلَمُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَحُرُجُ مِنَ الْحَلَاءِ فَيَقُرِئُنَا الْقُرْآنَ وَيَاكُلُ مَعُنَا اللَّحُمَ وَلَمُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَحُرُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَنَّ لَيْسَ الْحَنَابَةَ (رواه ابوداؤد والنسائي) يَكُنُ يَحُجُرُهُ أَوْ يَحُجُرُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَنَّ لَيْسَ الْحَنَابَةَ (رواه ابوداؤد والنسائي) وَرَوَى ابْنُ مَاحَةَ نَحُوهُ .

حواله: ابوداؤد شريف: • ٣/ ١ ، باب في الجنب يقرء القرآن، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ٢٢٩ ، نسائي شريف: • ٣/ ١ ، باب حجب الجنب في قراءة القرآن، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ٢٦٥ ، ابن ماجه شريف: ٣٨، باب ماجاء في

قراءة القرآن على غير طهارة، كتاب الطهارة، مديث نمبر :٥٩٨ ـ

حل لغات: يحجبه، حَجَبَ (ن) حَجُباً، حِميانا، ركاوث بنا، يحجز، حَجَوْ (ن) حجوْ أَ، روكنا، مما نعت كرنا، راسته بندكرنا\_

قرجمه: حضرت على رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که حضرت نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم قضاء حاجت ہے فارغ ہو کرتشریف لاتے اور جمیں قرآن پاک پڑھاتے، ہارے ساتھ گوشت کھاتے ،حقیقت یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوتر آن پڑھنے ہے کوئی چیز روکتی نہیں تھی ، ما یہ کہا کہ کوئی چیز ما نع نہیں بنتی تھی سوائے جنابت کے ۔ (ابوداؤو، نیائی)ابن ملہ نے بھی ای طرح کی حدیث نقل کی ہے۔

تشهريع: ال عديث يربيه وال موتائ كه وضوا ورقر آن كے مسئلہ ميں گوشت کھانے کاذ کرحضرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیول فر مادیا ،اس کو یہاں کیا منا سبت ہے؟ جواب:علامہ طِبیٌّ فرماتے ہیں کہ اکل کم کوتر آن کے ساتھ ممکن ہے اس لئے جمع فرمایا ہوتا کہ معلوم ہوجائے کہ بغیر وضو یا بغیر کلی کئے قران پڑھناا ورگوشت کھانا جائز ہے، جس طرح گوشت کھانے کے بعد بغیر وضواور کلی کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ (طببی:۲/۱۰۸)

يسحبه او يحجزه الخ بيراوي كاشك م كماصل روايت ميس "يحجزه" ٢/٣٣٣: كالفظ ٢ (مرقاة:٣٣٣)

ليدن الجنادة: ليس كاسم ال كاند ضمير متمترب، اور "الجنابة" ليس كي خرر ہونے کی وجہ ہے منصوب ہے،علامہ تو رپشتی فرماتے ہیں کہ لیس''الا''استثنائیہ کے معنی میں إن اوراس كي آسان مثال بيت كدجاء نبي القوم ليس زيدا، اور مطلب إليس الجاء ني زيداً. (طيبي: ٢/٩٣، مرقاة: ٣٣٣/١)

حدیث شریف اس بات پر داالت کرتی ہے کہ محدث کے لئے قرآن یاک کی

تااوت کرنا جائز ہے،البتہ جنبی کے لئے حدیث شریف ہے ممانعت ثابت ہوتی ہے،جنبی اور حائضہ کے لئے تااوت قرآن پاک کے بارے میں اختلاف ہے، اکثر فقہاءعدم جواز کے قائل میں کہ جنبی اور حائضہ دونوں کے لئے تلاوت کرنا ممنوع ہے، البتہ امام مالک کے نز دیک جائض ہے متعلق دوروایتیں ہیں،ایک روایت تو جنبی پرمحمول کرتے ہوئے ممانعت کی ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ چیش امر ضروری اور غیر اختیاری ہے، جبکہ اس کی مدت بھی طویل ہے،اگراس کوروکا جائے گاتو سیکھاہوا بھول جائے گی،برخلاف جنبی کے کیونکہ جنابت فعل اختیاری ہے،اوراس کاا زالہ بھی فی الفورمکن ہے،اس لئے حائض کے لئے تلاوت جائز<sup>ہ</sup> ے، امام مالگ کی یہی روایت زیادہ سیج ہے۔ (بزل انجہو د:۱/۱۳۹م العلیق اصبح:۱/۲۲۳)

### حائصہ اورجنبی کے لئے تلاوت قرآن

﴿٢٥﴾ وَعَنُ إِن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَقَرَّأُ الْحَائِصُ وَلاَ الْحُنُبُ شَيُّنا مِنَ الْقُرُانِ (رواه الترمذي)

حواله: ترمذي شريف: ٣٣/ ١ ، باب ماجاء في الجنب و الحائض انهما لايقرء أن القرآن، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ١٣١١

قر جمه: حضرت ابن عمر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ حضرت رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جا تھیہ اور جنبی قر آن میں ہے کچھ نہیں ہڑھیں۔

تشب مع: حالت جنابت میں قرآن کریم کوبطور تااوت بر صناحا تر نہیں ہے،اور جس طرح حائض كاية كلم ہے اس طرح نفسا وكا بھى يہى تكم ہے۔ (مرقاۃ: mmm)) ماں بطور دعاء پڑھ سکتے ہیں، جیسے سورۂ فاتحہ۔

لاتقر أ: ال كونهي كاصيغة بهي يرها كياب،ال صورت مين بهمز ومكور موكاء اجتاع ساکنین کی وجہ ہے، اوراس کوصیغہ منفی بھی پڑھا گیا ہے، اور اکثرنسخوں میں یہی ہے اس صورت میں ہمز ہ مرفوع ہو گا ،البتہ یہ نفی نہی کے معنی میں ہو گی۔(التعلیق الصبح: ۱/۲۲۵) قرآن کریم شعارُ الله میں ہے ہے۔اورشعارُ الله کی تعظیم واجب ہے،البذا قرآن کریم کوبلاوضو پڑھنا جائز نہ ہونا ہا ہے تھا،لیکن ہرمر تبہ قراُت قرآ ن کے لئے وضوکر نے میں حرج عظيم لازم ہوگااور حفظ القرآن مين خلل واقع ہوگا،"والحبرج مدفوع في الدين" بنابری قراُت قرآن کے لئے وضوکرنا ضروری نہیں ہے، البینہ مس قرآن میں اتناحرج نہیں ے،اس لئے جمہور کے بزویک بلاوضوقر آن چھونا جائز نہیں،اورامل ظواہر کے بزویک جائز ے،وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشر کین کے باس خطوط ارسال کرتے تھے، جن میں آیت قرانی ہوتی تھی، تو مشر کین مس کرتے تھے، تو جب ایک مشرک مس کرسکتا ہے تو ایک بے وضومسلمان تو اس سے بہت افضل ہے،اس کومس کرنا جائز: کیول نبہو۔

جمهوراستدايال پيش كرتے بن قرآن كريم كي آيت "لايـمسـه الا المطهو ون" الآیة. ہے۔ دوسری دلیل عبداللہ بن ابی بکر کی حدیث ہے، مؤطاا مام مالک میں اور دارقطنی میں کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرو بن جزم کو جو کتاب لکھ کر دی تھی ،اس میں پہلے بحى تحان ان لايمس القرآن الاطاهر"

الل ظواہر کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ وہاں شدت ضرورت کی بناء پر خطوط میں آیت قرآنیه لکھتے تھے، نیز اصل مقصد تو مضمون خط ہوتا ہے، اور آیت تا بع تھی، لہذا کوئی حرج نہیں۔

قراُت کے بارے میں بھی اختلاف ہے، تو اہل ظوا ہر،امام بخاری اورا بن المنذ رکے بز دیک جب ،حیض اور نفاس والی عورتول کے لئے قرائت قراآن جائز ہے، اور جمہور کے نز دیک جائز نہیں،البتہ امام مالگ کے نز دیک آیت حرز وحفاظت پڑھ سکتے ہیں،اوران ہے اورایک روایت ہے کہ حیض نفاس والی پڑھ مکتی ہے، کیونکہ ایام زیادہ ہوتے ہیں، نسیان کا اندیشہ ہے، امام احد ؓ کے نز دیک ایک آیت پڑھ سکتے ہیں، امام شافعیؓ کے نز دیک بغرض تا اوت نہیں پڑھ سکتے ، بغرض ذکر وحرز پڑھ سکتے ہیں ، امام ابوحنیفیّہ کے نز دیک مادون الآبیۃ یڑھ کتے ہیں،اس سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں،البتہ جن آیات میں دعا کامضمون ہے ان کو یہ نبیت دعاری صنے کی اجازت ہے، الغرض اجمالاً جمہور کے نز دیک ان لوگوں کوقر اُت قرآن جائز بنیں،الل ظواہراورامام بخاری دلیل پیش کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالى عنها كى مديث سے: "كان يذكر الله على كل احيانه" اورقر آن كريم سب سے اعلی وافضل ذکر ہے۔لہٰذا حالت جب میں پڑھتے ہوں گے،جمہور دلیل پیش کرتے ہیں حضرت على كرم الله وجهه كي حديث سے: "وليم يكن يحجزه عن القوآن شيء الا المجنابية" (رواہ ابوداؤد )دوسری دلیل حدیث مذکور فی الباب ہے۔

فراق مخالف کی دلیل کا جواب بیہ ہے کہ وہ عام حدیث ہے، اور عام حدیث سے استدلال کرنااس وفت صحیح ہوتا ہے جب اس بارے میں کوئی خصوصی حدیث موجود نہ ہو، حالانکہ قراُت قرآن کے بارے میں خصوصی حدیث آگئی ہے، لہٰذا حدیث عام ہے اس کو متثنیٰ کرلیاجائے گا۔ (مرقاۃ:ہاے خالطۃ الجنب وماییاج لیہ)

# ن*د ہب*خفی کی چندوضاحتیں

(۱) .... حنفیداورجمہور کے نز دیک جنب اور حائضہ کے لئے تلاوت قرآن جائز نہیں ، یوری

آیت کارا صناتو سب حنفیہ کے نز دیک ناجائز ہے، مادون لآیۃ کے جوازیاعدم جواز میں امام کرخی اور امام طحاوی کا اختلاف مشہور ہے۔امام کرخی کے نز دیک مادون الآیۃ کا پڑھنا بھی دونوں کے لئے جائز نہیں،اس لئے کہ جن نصوص میں نہی وارد ہےوہ مطلق ہیں،آیت یا مادون لآیت کی کوئی تنصیل نہیں،امام طحاوی کے نزو کی مادون الآیة کار ٔ صناحارزے ،اس لئے کہ اتنی مقدار میں نظم اور معنی کے اعتبارے قرآنیت كالحقق يقيى نہيں يعنی اتنی مقدار پڑھنے والے کویقنی طور پر قر آن خوال نہيں کہہ سکتے ، صاحب مدایہ نے مجنیس میں اور قاضی خال نے شرح عامع صغیر میں اورولوالجی نے اینے فتاوی میں اور صاحب کنز نے اپنے متصفی اور کافی میں قول کرخی کور جیح دی ے،صاحب بدائع نے اس قول کواکٹر مشائخ کی طرف منسوب کیاہے، بہت ہے مشائخ نے طحاوی کے قول کو بھی ترجیح دی ہے، تو تصبیح اور ترجیح میں بھی اختلاف ہوا۔ (البحرالرائق:1/199)احتیاط کرخی کے مذہب میں ہے۔

(۲).....اگر کوئی عورت معلّمہ قرآن ہواور حیض کے دن آ جائیں تو کیا کرے چونکہ حیض کئی دن تک چلتاہے، تعلیم کے ناغہ میں حرج ہے، فقہاء کہتے ہیں کہ اس کواپنی تعلیم مخصوص طریقہ ہے جاری رکھنی بیائے ،قول طحاوی برطریقہ تعلیم بیہ ہے کہ وہ نصف آیۃ تک ا یک سانس میں سبق پرٹے ھاسکتی ہے، آیت کا تھوڑا سا حصہ پرٹے بھر رک جائے بھر تھوڑا سا حصہ پڑھے پھررگ جائے ، یول وقفات میں پڑھائے ،متواتر یوری آیت نہ پڑھے، کرخی کے مسلک پرطریقہ تعلیم ہیہ کا ایک ایک کلمہ کرنے پڑھائے ، پہلے ا کے کلمہ کی تلقین کرے پھر کھیر جائے علی بذا القیاس، کرخی کے مذہب پر صاحب بح نے اشکال کیا ہے کہ یہ مادون لاآیۃ کوبھی ناجائز جمھتے ہیںاورا کے کلم بھی مادون الآیۃ میں داخل ہے و ان کے مسلک برطریقہ تعلیم کی تفریع کیے ہوسکتی ہے۔

سدمجرا مین شامی نے البحر الرائق کے حاشیہ میں اس اشکال کا جواب دیا ہے وہ ریہ کہ ا مام کرخی کے نز دیک اگر چہ مادون لاآیۃ بھی جائز نہیں لیکن وہ مادون لاآیۃ کو ناجائز نب کہتے ہیں جبکہ اتنااوراس طرح ہے پڑھے کہ اس کو نسالی 'اور نقادی سمجھا جاسکے ، ایک ایک کلمہ یڑھنے میں پیپات نہیں ہے اس لئے بیاندازان کے مسلک پر جائز ہونا بیائے ، پھرعلامہ شامی نے یعقوب یا شاکا حوالہ دیا ہے انہوں نے کرخی کے مذہب کی تقریر یوں کی ہے کدان کے نزد یک مادون الآید جب مرکبات ہول تو ناجائز ہے، مفردات ناجائز نہیں ہیں۔ (البحر الرائق: ١٩٩٩/ ١، مع حاشه ابن عابدين: ١/٢٢٠)

### جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا

﴿٣٢٧﴾ وَعَنُ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهُوا هذِهِ الْبَيُوتَ عَنِ الْمَسُحِدِ فَإِنِّي لاَأْجِلُّ المُستحدَ لِحَائِضِ وَلا حُنب (رواه ابوداؤد)

**حواله**: ابوداؤد شريف: ٣٠/ ١، باب في الجنب يدخل في المسجد، كتاب الطهارة، حديث نمبر:٢٣٢\_

حل لغات: وجهوا، امر ب، وجهة، توجيهاً، باب تفعيل ع، الى الشيء، كسى چنز كى طرف منه كرنا،متوجه بونا،عن الشيىء رخ موژ دينا\_

ترجمه: ام المومنين حضرت عائشه صدايقه رضى الله تعالى عنها بروايت ب كه حضرت رسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ان گھروں کومسجد کی طرف ہے پچیر دو،اس لئے کہ میں کسی حیض والی عورت کے لئے اور کسی جنبی کے لئے مسجد میں داخل ہونا

جائر نہیں رکھتا ہوں ۔

تعن مکانوں کے درواز ہے مبحد کی طرف کو تھے، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پھرانے کا حکم دیا، کیونکہ اس صورت میں مبحد کے محن میں ہے ہوکر گذرنا پڑتا تھا، اس وجہ ہے آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمادیا، کو آدمی جنبی بھی ہوتا ہے اور عور تیں جائض ونفساء بھی ہوتی ہیں۔

وَجَّه: كَصله مِين چونكه "عن" استعال مواج، البذااس كے معنی پچير نے كے بير، اوراً گراس كے صله مين "السي" آتا ہے تواس كے معنی متوجه ہونے كے ہوتے بين، بيد رائے ہے امام لغت علامہ جو ہرى كى۔ (طبعی: ٢/٩٣)

نیز "البیوت" ہے قبل اسم اشارہ" ھفدہ" کولا کران کی تحقیراور مسجد کی عظمت شان کی جانب اشارہ کر دیا۔ (طبعی:۲/۹۴)

### اختلافائمه

المی ظواہرا بن المنذ رکے نز دیک جنبی اور حیض ونفاس والی عورت کے لئے مطلقاً دخول المسجد جائز ہے۔

> امام احدٌ کے مزد کی اگر وضو کرلے تو دخول مسجد بلکہ مکٹ بھی جائز ہے۔ امام شافعیؓ کے مزد کی مرور کے لئے داخل ہوسکتا ہے۔

امام ابوحنیفہ: اورامام ما لک اور سفیان تو رگ کے نز دیک مطلقاً ان لوگوں کے لئے دخول مسجد جائز نہیں۔

دلیسل: الل ظواہر دلیل پیش کرتے ہیں زید بن اسلم کی صدیث ہے "کسان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یمشون فی المسجد و هم جنب."

حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اصحاب رضوان الله عليهم الجمعين جنبي ہونے كي حالت میں مسجد میں چلتے پھرتے تھے۔(رواہ ابن المزندر)

دوسری دلیل: حضرت امام جابر رضی الله تعالی عندی صدیث ب "كان احدنا يمر في المسجد جنبا. " [تم مين ايك آدمي جنبي بوني كالت مين منجد مين گذرتاتھا۔۲

اورامام شافعی بھی انہی روایات ہے استدلال کرتے ہیں ،اوران کوصرف مرور پرمحمول کرتے ہیں،اوراہل طوا ہرعام لیتے ہیں۔

دالائل احسناف: امام ابوطنيفة ورامام ما لك مديث باب استدال كرت مين، دوسرى دليل حضرت امسلم أى حديث ما ابن ماجه مين "ان المسسجلد الايحل لحائض و لا جنب" 1 لے شک متحد جا نضبہ اور جنبی کے لئے حال نہیں۔ آ

**جوا جات**: اللي ظوا ہراورا مام شافعی نے جوحدیثیں پیش کیس ان کا جواب ہیہ کہ وه حدیثین محلل ہیں،اور ہماری حدیثین محرم ہیں،اورمحرم ومحلل میں، جب تعارض ہوتو محرم کو ترجیح دی جاتی ہے۔لہٰذامسجد کی تعظیم کالحاظ کرتے ہوئے انہی پرعمل کرنا احتیاطاً ہوگا، یا پیہ کہا عائے گا که اجازت کی حدیثیں پہلے تھیں پھر منسوخ ہو گئیں۔ (مرقاق:باب منساطة الجنب ويباح له)

## سس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے

﴿٢٧﴾ وَعَنُ عَلِي رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَدُحُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيُّنَا فِيُوصُورَةٌ وَلاَ كَلُبّ

وَلاَ جُنُبٌ ـ (رواه ابوداؤد والنسائي)

حواله: ابوداؤد شريف: ٣٠/ ١ ، باب في الجنب يوخر الغسل، كتاب الطهارة، حديث نبر: ٢٢٤، نسائي شريف: ٣٠/ ٢ ، باب في الجنب اذا لم يتوضأ، كتاب الطهارة، حديث نبر: ٢١١ -

ترجمه: حضرت على رضى الله عنه بروايت بكه حضرت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المرشاد فرمايا: جس گھر ميں تصوير ہوتی ہے، یا كتا ہوتا ہے، یا جنبی ہوتا ہے، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔

تنشویع: الملائکہ پرالف الام عہد کا ہے اوراس سے مراد ملائکہ رحمت ہیں، جو ذکر الله کی مجالس اور بندول سے ملاقات کے لئے آتے ہیں، حفظہ (حفاظت کرنے والے فرشتے) مراد نہیں کیونکہ وہ تو ہرآن بندے کے ساتھ لگے رہتے ہیں، قرآن پاک میں ہے، "و ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید" نیز ملک الموت بھی اس سے مشتی ہیں۔ اور تصویر والے گھر کے مندر کے مشابہ ہوجانے کی وجہ سے ملائکہ اس میں داخل نہیں ہوتے۔

اور کتے کوروایات میں خبیث قرار دیا گیا ہے، اور ملائکہ اشرف خلق اللہ ہیں، اور پاکی کے اعلی مراتب پر فائز ہیں، تو کتوں اور ملائکہ کے درمیان اسی طرح تضاد ہے، جس طرح نور وظلمت میں، اور نوروظلمت جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ملائکہ اور کتے بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اور خطمت میں، اور نوروظلمت بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اور نہجہ نامی کرتا ہے، اور وہ جمع اور ہم خصابے، جو ہمیشہ دریہ ہے خسل کرتا ہے، اور وہ اس کا عادی ہے، جن کہ فیر کی نماز قضاء ہو جاتی ہے، اور اگر بھی اتفا قادریہ وجائے تو کوئی حرج نہیں اس کا تعم یہ بیں۔ (مرقا ق باب محالطة الجنب ویباح له)

### تین لوگوں کے قریب فرشتے نہیں آتے

﴿ ٣٢٨﴾ وَعَنُ عَدُهُ قَالَ قَالَ رَبِي يَاسِدٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلَانَةٌ لَا تَقُرَبُهُمُ الْمَلَاثِكَةُ جِبُعَهُ الْكَافِي وَالْمُنْتُ اللَّهُ الْمَلَاثَةُ لَا تَقُرَبُهُمُ الْمَلَاثِكَةُ جِبُعَهُ الْكَافِي وَالْمُنْتُ اللَّهُ الْمَنْتُ اللَّهُ الْمُنْتُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

حواله: ابوداؤد شريف: ۲/۲۲۰، باب في الخلوق للرجال، كتاب الترجل، حديث تمبر: ۱۸م

حل لغات: جيفة، نَجَيُفٌ، مردار،المتضمِّخ، اسم فاعل ب، تَضَمَّخ، بالطيب وغيره تَضَمُّخًا، باب تفعل ع، خوشبو التحرُ نا،لت بت مونا، بهت خوشبولگانا۔

قوجمہ: حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ فرشتے تین چیزوں کے قریب نہیں ہوتے۔ (۱) کافر کا جسم۔(۲) وہ خص جوخلوق (خوشبو) میں لت بت ہو۔(۳) جنبی مگر ریہ کہ اس نے وضوکر لیا ہو۔

#### تشريح: الاتقربهم: مع ،اوركرم دونول عآتا ب-

المتضمخ بالخلوق: يورتول كى خوشبو موتى ب،اس سے شوخ د جبالگ جاتے بيں، البندااس ميں ايك توشيبه بالنساء ب،اور دوسر حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كے حكم كى مخالفت بـ ( طبى ٢/٩٥)

ثلاثة لاتقربهم الملائكة: لعني تين آدى اليه بي كملائكه رحت جن ك

قریب نہیں آئے،ایک کافر،خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ،چونکہ وہ نجاست جیسے شراب ،خنزیر ،خون وغیرہ چیز ول سے برہیز نہیں کرتا۔

دوسر مےوہ آ دمی جس نے خلوق میں اپنے آپ کولت بت کرلیا ہو۔

خلوق ایک سم کی خوشبو ہے، جس گوز عفر ان وغیرہ سے تیار کیاجا تا ہے، اور اس کے رنگ میں سرخی غالب ہوتی ہے، لیکن اس کی ممانعت صرف مردول کے ساتھ خاص ہے، عورتیں اس سے مشتنی ہیں، اور ملائکہ رحمت اس کے قریب اس لیے ہیں جاتے، چونکہ اس سے عورتوں کے ساتھ قدیہ ورعونت ہو مقی ہے۔

علامہ طبی فرماتے ہیں،اس ہے معلوم ہوا کہ جو شخص سنت کی مخالفت کرے،اگر چہ بظاہروہ لوگول میں بھلا اور مکرم دکھائی وے،لیکن حقیقت میں وہ گندہ اور کتے ہے بھی زیادہ ذلیل وکمپینہ ہے۔

تیسرافخض جنبی ہے، یہ گویا ایک پخت پھڑکا رہے، اس کے لئے جو بلاوجہ عسل کومؤخر کرے، تا کہ عادت نہ بن جائے ، یہال وضو سے شرعی وضوبھی مراد ہوسکتا ہے، اور عسل بھی مراد ہوسکتا ہے۔ (مرقا 5: ۲/۴۷)

جیہے تھ: ہے مرادجہم ہے خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ، کیونکہ کا فرنجاست ہے اورخمر خنزیر وغیرہ ہےاحتر ازنہیں کرتا۔

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی رائے ہیہ کہ اس سے مردہ جسم مرادہ، کیونکہ جیفہ کا اطلاق عام طور پر مردارہی کے لئے ہوتا ہے، اور وضو سے مراد وضوشر عی ہے، اور بیاروایت تا خیر عنسل کے سلسلہ میں بہت سخت وعید ہے، تا کہ تا خیر عنسل کی عادت نہ بنا لی جائے۔ (مرقا ۃ:۱/۳۳۵)، العلیق الصبیح: ۱/۲۲۷)

### نا پاک آ دمی قر آن پاک نہ چھوئے

﴿ ٢٢٩﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آمِي بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَبُرو بُنِ حَرُم رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ إِنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيه وَسَلَّمَ لِعَمْرِ وبُنِ حَرُم آلُ لَا يَمَسُّ الْقُرُآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ـ (رواه مالك والدار قطني)

حواله: دار قطنى: ۱۲۲/۱۲۱/۱،باب فى نهى المحدث ان يمس القرآن، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ۱۰۲، موطا امام مالك: ۲۹، باب الامر بالوضوء لمن مس القرآن، جامع الصلوة.

قو جمه: حضرت عبدالله بن ابو بكر بن محر بن حزم روايت ہے كه حضرت رسول الله على الله عليه وسلم في حضرت عبر و بن حزم كوجو بدايت نامه ديا تھا،اس ميں بي بھى ندكور تفاكر أن مجيد كوسرف وہى شخص جھوئے جو ياك ہو۔

تشریع: اس خط میں جہال دوسری تصیحتی تھیں ان میں ریجی تھی کہ طاہر کے علاوہ کوئی قرآن کو نہ چھوئے۔

عمروا بن جزم ایک انصاری صحابی ہیں ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کونج ان کا حاکم وعامل بنایا تھا ، اور ان کو ایک خط لکھا تھا جس میں فرائض ، زکاۃ ، اور دیات وغیرہ کے مسائل تحریر تھے ، بیروایت اسی خط کا ایک جزئے ۔ (الاصابہ: ۲/۵۳۲) ان لایہ ہے۔ ناس کودوطرح پڑھا گیائے ، (۱) سین کے فتحہ کے ساتھ ، نہیں

ان لایہ ہے۔ اس کودوطرح پڑھا گیا ہے،(۱)سین کے فتحہ کے ساتھ، ٹی ہونے کی بناء پر،(۲)سین کے ضمہ کے ساتھ فعی ہونے کی بناء پر۔

# سلام کاجواب دینے کے لئے تیم

حواله: ابوداؤد شريف: ٢٠٠/ ١، باب التيمم في الحضر، كتاب الطهارة، (ابواب الاستحاضة) عديث تمبر: ٣٣٠\_

حل لغات: سكة، نَ سِكَكُ، راسته، رُك، يَرُدُّ، رَدَّ (ن) ردَّا، اوثانا، يتوارئ، توارى، (تفاعل) تواريا، عنه چپنا، پس يرده مونا۔

ترجمہ: حضرت افع ہے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عند قضائے عاجت کرنے کے لئے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، چنا نچہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عند نے قضائے حاجت سے فراغت حاصل کی ،اس کے بعد انہوں نے جو حدیث بیان کی وہ بیتھی کہ ایک شخص گلیوں میں ہے کئی گلی سے گذر رہا تھا کہ اس کی ملاقات حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس حال میں ہوگئی کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاخا نہ یا چیشا ہے فارغ ہوکر نکلے تھے، چنا نچہ اس شخص نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کیا ،

الرفيق الفصيع .... ٤ باب مخالطة الجنب ومايباح له محالطة الجنب ومايباح له مخص تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في الشخص كرسلام كاجواب بين ديا ، يبال تك كه وه مخص گلی میں نظروں ہے اوجھل ہونے کے قریب ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اینے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر مارا کچران دونوں کواپنے چیرے پر پچیرا، کچر دوسری مرتبہ ہاتھوں کو مارا اور کہنیوں تک دونوں ہاتھوں کو پھیرا ، اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کے سلام کا جواب دیا ، پھر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا :تم کو سلام کافوری جواب دیے میں میرے لئے صرف یہ چیز مانع ہوئی کہ میں بے وضو تھا۔

تشريح: عن نافع: يعبدالله بن عمرض الله عندك آزادكرده غلام بهي تھے،اورشا گر درشد بھی۔

فی حاجة: مرادتضائے عاجت یعنی بیت الخلاء ہے، کیونکہ آ گے حضور اقدیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قضائے حاجت کا ذکر بھی ہے اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ دوسری کوئی ضرورت مراد ہو۔

پیشا ب یا باخانہ ہے فارغ ہوئے تھے۔

فلم ير د عليه: سلام الله تعالى كانام ب،اس كة آنخضرت على الله تعالى عليه وسلم نے بغیروضو کے اللہ تعالیٰ کانا م لینا مناسب نہیں سمجھا ، پہ حضر ت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كى حد درجها حتياطةي ،ورنه حقيقت مين 'السلام عليك' ميں الله تعالى كانام مراز نبيس موتا بلكه سلامتی کے معنی مراد ہوتے ہیں۔

### اشكال مع جواب

**ا مشکال**: حدیث نمبر:۲۱۱مرمین بهضمون گذرا*ے کی*آنخضرت صلی الله تعالی علیه

وسلم ہروقت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، نیز حدیث نمبر: ۱۳۲۸ر کے تحت یہ بات بھی گذری ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت الخلاء آ کرصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کوقر آن پاک بڑھاتے تھے، حدیث باب اور اس طرح کی روایت میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔

جواب: اللہ تعالیٰ کانام بوضولیا ہمی جائز ہے، مگر اولی اور افضل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کانام باوضولیا جائے، آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بے وضواللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے تو وہ رخصت برعمل ہوتا تھا اور بیمز میت برعمل کی مثال ہے۔ جس کا مطلب بیہ وا کہ اللہ تعالیٰ کانام این اگر چہ بے وضوکی حالت میں بھی جائز ہے، مگر اولی اور افضل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کانام باوضولیا جائے۔

ضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيك الله تعالى عليه وسلم بيك بيك من الله تعالى عليه وسلم بيك من أرسلام كرف والكا جواب مرحمت فرمايا-

## تیم کب جائزہ؟

تیتم بپاروجوہ ہے کرنا جائز ہے۔

- (۱) ..... لعدم و جدان الماء: لعني ياني نه ملنے كي صورت ميں \_
- (٢)....مرض كى وجه ہے كه يانى استعال كرنے ہے مرض كے براجنے كا انديشہ ہے -
- (۳) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی وجہ ہے۔ کہ ٹھنڈک زیادہ ہے پانی گرم کرنے کی بھی کوئی شکل نہیں اور ٹھند ایا نی استعال کرنے ہے مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے۔
  - (۳) ۔۔۔۔سلام کاجواب دینے کے لئے۔ لعور گل کیسان جات

یعنی اگر کسی نے سلام کرلیا اور جس کوسلام کیا ہے وہ بےوضو ہے اور بیٹخض عزیمت پر

عمل کرتے ہوئے اللہ تعالی کا نام بے وضولینا نہیں میا ہتا، وضو کرنے کی صورت میں تاخیر ہوجانے کے سبب سلام کر نیوالے کے غائب ہوجانے کا خدشہ بے تو جلدی ہے تیم کر کے سلام کاجواب دیدے۔اس لئے کہ سلام کاجواب دیناواجب ہے،اس سے بیمسئلہ بھی نکا کہ جو خص کسی عذر کی وجہ سے جواب دینے سے قاصر ہوتو اس کے لئے مستحب ہے کہوہ اپناعذر بان کردےتا کیاں کی طرف ہے کوئی پد گمانی تکبر ونخوت وغیر ہ کی ہنہو۔

### ذكرالله بغيروضو

﴿ ٣١ ﴾ وَعَن اللهُ مَاحِرِ بُنِ قُنُفُذٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ السُّبِّيُّ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمُ يَرُدُ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَصَّأٌ نُمُّ إِعْتَمْدَرَ البُّهِ وَقَالَ إِنِّي كَمِهُتُ أَنُ أَذْكُرَ اللَّهُ إِلَّا عَلَى طُهُرٍ (رواه ابوداؤد) وَرَوَى النَّسَائِيُّ إِلَى قَوْلِهِ حَتَّى تَوَضَّا وَقَالَ فَلَمَّا تَوَضَّا رَدُّ عَلَيْهِ.

حواله: ابوداؤد شريف: ٣/١، باب في الرجل يرد السلام وهو يبول، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ١٤ ـ نسائي شويف: ١/١، باب رد السلام بعد الوضوء، كتاب الطهارة، حديث أمر: ٣٨\_

ترجمه: حضرت مهاجر بن قفذ رضى الله عنه بروايت سے كدوه حضرت رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایسے وقت میں حاضر ہوئے کہآ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بييثاب كررب عظم انهول في الخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كوسلام كيا، تو أتخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا ، یہاں تک کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضوفر مایا ، پھران ہے معذرت کرتے ہوئے ارشاد فر مایا ، یقیناً میں نے اس بات کو پیندنہیں کیا کہ وضو کے بغیر اللہ تعالیٰ کا نام اول۔(ابوداؤد) نسائی نے اس روایت کو "حتی تو ضائ" کے نقل کیا ہے،اور پھر بیان کیا کہ پھر حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضوفر مایا تب ان کے سلام کا جواب دیا۔

تشریع: ای حدیث کاخلاصہ بھی ہیہ کے کہ اللہ تعالی کا ذکر پا کی کی حالت میں کرنا اولی اورافضل ہے،البتہ نایا کی کی حالت میں ذکر کرنا بھی جائز ہے۔

یہ ول: مہاجر بن قنفذ نے آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹا ب فرمانے
کے بعد سلام کیا ہے، اس وجہ سے کہ مروت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ جو شخص قضائے
حاجت میں مشغول ہے اس سے بات بھی نہ کی جائے چہ جائے کہ اس کوسلام کیا جائے، یہی
وجہ ہے کہ ایس حالت میں اگر کسی نے سلام کیا ہے تو اس نے مگروہ کام کیا اوروہ جواب کامشخق
نہیں ہے، جواب نہ دینے پرمعذرت کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس لئے یہاں پر یہ
کیا جائے گا کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے
بعد سلام کیا تھا۔

فلم ير دعليه حتى توضاً: حضرت نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے وضوفر مانے كے بعد ان كوجواب ديا۔

#### اشكال مع جواب

اشکال: گذشته حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہیم کر کے جواب دیا تھا، اوراس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ وضوکر کے جواب دیا تھا۔ جواب: (۱) ۔۔۔۔۔اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ دوا لگ الگ واقعے ہیں۔ (۲) ۔۔۔۔۔ دوسر اجواب یہ ہے کہ تبوضاً! تطہر کے معنیٰ میں ہے، یعنی آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدث ہے پا کی حاصل کرنے کے بعد جواب دیا ، ایسی صورت

مين تطهر تيمم كوشامل موجائ كار (مرقاة: ٢/٣٨)

شم اعتفاد: اس حدیث سے جہال بیات معلوم ہوئی کے سلام کاجواب دینا واجب ہو ہیں بیر سئلہ بھی نکا کہ جو شخص کسی عذر کی وجہ سے جواب دینے سے قاصر ہوتو اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ عذر یبان کرد ہے؛ تا کہ اس کی طرف تکبر کی نبیت نہ کی جائے۔ سحر هت ان ان سحر الله: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کا ذکر خواہ حقیقی ہویا مجازی ، طہارت کے ساتھ کرنا افضال ہے۔

# ﴿الفصل الثالث﴾

### حالت جنابت مين سونا

﴿ ٣٣٢﴾ وَعَنُ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهَا قَالَتُ كَانَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ يَحُنُبُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَنَامُ لَمُ يَنَامُ وَلَمَ المَاءِ (رواه احمد)
حواله: مسند احمد: ٢/٢٩٨.

قو جمہ: حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جماع کرتے پھر بیدار ہوتے ، پھر سوجاتے۔

قنشویج: اس حدیث میں اگر چاس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماع کرنے کے بعد سونے سے پہلے وضو کیا تھایانہیں ؛لیکن آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عام طور پر عادت یہی تھی کہ اگر جماع سے فارغ ہو کرعسل کے بغیر سونے کا ارادہ ہوتا، تو آ تخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرمالیتے تھے، لہذا یہاں بھی یہی مراد ہوگا، کیکن بھی بھی آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان جواز کے لئے وضواور عسل دونول کور ک بھی کیاہے۔

جنبی کے لئے وضوقبل النوم جمہورعلاء ائمدار بعد کے بیہاں مستحب ہے۔ دا ؤ د ظاہری اورابن حبیب ماکلی کے نز دیک واجب ہے، حدیث باب ہے بھی بغیر وضوسونے کاجوازمعلوم ہوتا ہے،اس لئے بیرحدیث وجوب کے قائلین کےخلاف حجت ہے۔ (الدرالمنضور: ۱/۳۴۹)

#### فائده

بغیر وضو کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا بیان جواز کے لئے تھا،یا آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم وضو کر کے سوئے تھے، راوی نے اس کا تذکرہ نہیں کیائے ۔لہذا اس حدیث میں اوران احادیث میں جن میں سونے ہے قبل وضو کا تذکرہ ہے کوئی تعارض نہیں۔

# عسل سے ملے باتھوں کوسات باردھونا

﴿٣٣٣﴾ وَعَنْ شُعْبَةَ قَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفُر عُ بِيَدِهِ الْيُمُنِي عَلَى يَدِهِ الْيُسُرِيٰ سَبُعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَغُسِلُ فَرُجَةً فَنَسِي مَرَّةً كُمُ أَفَرَعَ فَسَأَلَنِي فَقُلُتُ لاَ أَدُرِي فَقَالَ لاَ أُمَّ لَكَ وَمَا يَمُنَعُكَ أَنُ تَسْلُرِي نُسمٌ يَتَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّارَةِ نُمَّ يُفِيضُ عَلَى حِلْبِهِ الْمَاءَ نُمَّ يَقُولُ هَكَلَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهِّرُ ـ (رواه ابوداؤد) حواله: ابوداؤد شريف: ٣٣/ ١ ، باب الغسل من الجنابة، كتاب الطهادة، حديث نمبر:۲۴۷\_

ترجمه: حضرت شعبة بروايت بي كه حضرت ابن عماس رضي الله تعالى عنه جب جنابت کاغنسل کرنے بیٹھے توانے دائیں ہاتھ سے اپنے ہائیں ہاتھ یرسات ہار (یانی) ڈالتے ، پھرا پنی شر مگاہ دھوتے ،ایک مرتبہ وہ بھول گئے ، کہ کتنی بار (یانی ) ڈالا ہے،تو مجھ ہے یو حیاتو میں نے کہا کہ میں بھی نہیں جانتا ہو انہوں نے کہاتیری امال ندرہ مجھے کس چیز نے یا دکرنے ہے روکدیا تھا، پھروہ وضوکرتے تھے، جبیبا کہ نماز کے لئے کیاجا تاہے، پھراپنے بدن پریانی بہاتے ،اس کے بعد فرماتے اس طرح رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم یا کی حاصل

تشريع: ال عديث كاخلاصه بيب كهاس ميل حضرت ابن عباس رضي الله عنه کے عسل کرنے کاطریقہ مذکور ہے اور ساتھ میں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ حضور اقدیں صلى الله عليه وسلم كاطريقة عُسل بهي يهي تقا، يعني عُسل ميں اولاً ہاتھ پرياني ڈالا جائے ، پھر شر مرگاہ کو دھویا جائے ۔ پھر وضو کیا جائے ، پھر غسل کیا جائے ۔

#### فوائدجديث

- (۱) ۔۔۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شاگر دکواینے استاذ کے سامنے طالب کواپنے شیخ کے سامنے نہایت مستعدر ہنا میا ہے تا کہ استادوشیخ کی ہربات کو الجيحى طرح محفوظ ركه سكيه
- (۲)۔۔۔ نیزیہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شاگر د کی بے تو جہی کی بناء پر شیخ اس کو تنبیہ کرسکتاہے۔

(٣) ....حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه ابتداء عسل میں ہاتھوں کو سات بار دھویا کرتے ،اس میں دواحتمال ہیں، یا تو بیرکہا جائے کہ ایسا شروع میں تھا، پھرا جازت مثلیث سے بیرتکم منسوخ ہوگیا۔

(۴) ..... ہوسکتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنداس کے نشخ کے قائل نہ ہوں۔

(۵) .... یا بیرکہا جائے گا کہ بیرحدیث ضعیف ہے،اس کی سند میں شعبہ ابن دینارراوی ہیں، جوضعیف ہیں۔

# دو جماع کے درمیان عسل کرنا افضل ہے۔

و كَعَنُ آبِى رَافِع رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْم عَلَى نِسَائِهِ يَعْتَسِلُ عِنُدَ هَذِهِ وَعِنُدُ هَلَّى اللهِ وَعِنْدُ هَذَا أَرُكَى هَذَا أَزَكَى هَذَا أَزُكَى فَاللهُ فَا أَلُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حواله: مسند احمد: ١/٨، ابوداؤد شريف: ٣٩/ ١، باب الوضوء لمن اراد ان يعود، كتاب الطهارة، صريث تمبر:٢١٩\_

قرمانی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دن اپنی تمام از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دن اپنی تمام از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ من سے ملاقات فرمانی ، اور آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے یہاں بھی عسل فرمایا، میں نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ نے آخر میں ایک ہی عسل کیوں نہ فرمالیا؟ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

كەپەزيادەعمەەزيادە ياكيزگى زيادەصفائىستىرائى كاۋرايپەپ-

تشريح: ال حديث كاخلاصه يب كالراك يزائد بارجماع كياحائ خواه ایک ہی بیوی ہے ہویا چند بیویوں ہے ہو، زیادہ بہتر صورت رہے کہ ہر جماع کے بعد عنسل کرلیاجائے ،ایبا کرنے ہے چھے اخلاق پیداہوتے ہیں ،اوربر پے اخلاق دورہوتے ہیں۔ غيب لا و احبدا: لعني ايك شل كا في ب بتو المخضرت صلى الله تعالي عليه وسلم نے ایسا کیول نہیں کیا۔

هذا: یعنی متعدد با عنسل کرنا، ''اذ کهی و اطیب'' علامه طبی فرماتے ہیں تطبر ظاہر کے مناسب ہے،اورتز کیہ باطن کے مناسب ہے۔''اذکہی'' سے اخلاق ذمیمہ کے زوال کی طرف اشاره ب،اور "اطیب" ہے اچھی خصلتیں پیدا ہونا مراد ہے۔ (مرقاق: ١/٥٠) آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد بیہے کہ ہر جنابت کاعنسل کرنے ہے ہر ہے اخلاق مثلاً غصبہ وغیرہ دورہ وجاتے ہیں،اوراچھے اخلاق یعنی تقوی طہارت حاصل ہوتے ہیں،حدیث نمبر: ۲۰۲۰رے تحت یہ بات گذری ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطبرات رضی اللہ عنہن ہے جماع کے بعد صرف ایک ہار عسل فرمایا وہ بیان جواز کے لئے اور امت کی آسانی کے لئے تھا۔ افضل عمل یہی ہے جواس حدیث یاک میں مذكور ہے۔

# عورت کے بیے ہوئے یائی کا استعال

﴿٣٣٥﴾ وَعَن الْحَكَمِ ابُن عَمْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضُلٍ طُهُور الْمَرُأَةِ. (رَوَاهُ أَسُودُ الَّهُ وَالْسُنُ مَا جَهَ وَالتِّسُولِيُّ ) وَزَادَ أَوْ قَالَ بسُورُهَا وَقَالَ هَنَا حَدِيثٌ حسن صحيع

حواله: ابوداؤد شريف: ١ /١ ، باب النهى عن ذالك، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٨٢ ـ ابن ماجه: ١ ٣، باب النهى عن ذالك، كتاب الطهادة، حديث نمبر:٣٤٣- تـ ومـذي شهريف: ١ / ١ / ١ ، بـاب مـاجاء في كو اهية فضل طهور المرأة، كتاب الطهارة، حديث نمبر ٦٣٠ \_

ت جمه: حضرت حکم بن عمر رضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی مر دعورت کے عسل یا وضو کے بیچے ہوئے یانی سے وضو کرے۔ (ابو داؤو، ابن ماچہ، ترندی) ترندی نے بدالفاظ مزیدنقل کئے ہیں کہ یا فرمایا کہ بد عورت کے جموٹے یانی ہے ہر مذی نے یہ بھی کہا کہ بیاعدیث حسن تھیج ہے۔

تشریع: یه نهی تنزیمی ہے، یعنی خلاف اولی ہے، گذشتہ بہت می احادیث میں بیہ بات ذکر کی گئی ہے کہ مر د کوعورت کے بچے ہوئے پانی کو استعال کرنے کی اجازت ہے، دونوں طرح کی احادیث میں کوئی تضافہیں، کیونکہ جہاں نہی وار دہوئی ہےوہ نہی تنزیمی ہے، یعنی په فعل مکروه ہے،اورمکروه بھی جواز کاایک شعبہ ہے ۔لہذا کوئی تعارض نہیں ۔

او قال بهبور ها: ترندي كي روايت كے مطابق راوى في اينے شك كا ظهار کیا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع برفضل کالفظ استعال فرمایا یا سور کا ،سور کے اصل معنی جھوٹے کے ہیں،لیکن یہاں عورت کا جھوٹا یانی مراز نہیں؛ بلکھنسل کایا وضو کا بچا ہوایائی مراد ہے۔

# مر دوعورت دونوں کا ایک ساتھ عسل کرنے کاطریقہ

﴿٣٣٧﴾ وَعَنُ حُمَيُدِنِ الْحَدِيرَى قَالَ لَقِيْتُ رَجُلًا صَحِبَ النُّبيُّ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَرْبُعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُوهُرَيْرَةَ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلِّي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْ تَغْتَبِيلَ الْمَرِأَةُ بِفَضِّلِ الرَّجُلِ اوّ يَغُتَسِلَ الرَّجُلُ مِفَضُلِ الْمَرَّأَةِ زَادَ مُسَدُّدٌ وَلَيْغُتَرَفَا جَمِيعاً\_ (رواه ابوداؤد والنسائي) وَزَادَ أَحُمَدُ فِي أَوَّلِهِ نَهِي أَنُ يَمُتَشِطَ أَحَدُنَا كُلِّ يَوْم أَوُ يَبُولَ فِي مُغُتَسَل (رواه ابن ماجة عن عبدالله بن سرجس)

حواله: ابوداؤد شريف: ١ /١ ، باب النهي عن ذلك، كتاب الطهارة، حديث تمبر: ٨١، نسائي شريف: ٢٤/١، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، كتاب الطهارة، حديث تمبر:٢٣٨، مسند احمد: ١١١/٩. ابن ماجه: ١٣، باب النهي عن ذلك، كتاب الطهارة، حديث نمبر: ٣٥- ١

ت جمه: حضرت حميد بن حميري بروايت سے كه ميں نے حضرت نبي كريم صلى الله تعالی علیه وسلم کے ایک صحافی ہے ملا قات کی، جوحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه کی طرح حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بیار سال تک رہے تھے،انہوں نے کہا کهرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس بات سے منع فرمایا که عورت مرد کے عسل کے بیجے ہوئے یانی سے عسل کرے، یام دعورت کے بچے ہوئے یانی سے عسل کرے، حضرت مسدد کی روایت میں بدالفاظ بھی زائد ہیں کہ دونوں ایک ساتھ چلولیں ۔ (ابو داؤ د،نسائی) امام احمرؓ نے اس روایت کونقل کیا ہے اوران کی روایت میں بدالفاظ ثروع میں زائد ہیں کہ آنخضرت صلی الله تعالى عليه وسلم في اس بات مع فرمايا كه مم بيس م كوئي شخص برروز كتلهي كرب، با عنسل کرنے کی جگہ پر پیشاب کرے، نیز ابن ماجہ نے اس روایت کوعبداللہ بن سرجس کے

حوالہ نے قتل کیا ہے۔

تشریع: اس حدیث میں آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے تین باتوں مے منع فرمایا ہے:

(۱) ...عورت مرد کے بچے ہوئے پانی ہم دعورت کے بچے ہوئے پانی سے نسل نہ کرے۔

(۲).... ہرونت تنکھی اور بناؤسنگار میں نہ لگےر ہنا بیا ہے ۔

(٣) ....عنسل خانه میں پیثاب نہ کرنا باہے۔

اس حدیث پاک میں فضل طہور کے استعال کی ممانعت ہے، لیکن جیسا کہ گذشتہ احادیث کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ نہی کراہت تنزیبی پرمحمول ہے، یعنی فضلِ طہور کا استعال جائز تو ہے، لیکن خلاف اولی ہے۔اور بھی دیگر جوابات اوپر گذر چکے۔

اگرم دوغورت ایک ساتھ ایک برتن میں بھرے پانی سے خسل کررہے ہیں تو دونوں کو ساتھ میں پانی لے خسل کر رہے ہیں تو دونوں کو ساتھ میں پانی لے خسل کرنا کا دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے خسل کرنا لازم نہ آئے ، بیافضل طریقہ ہے۔

لازم نہ آئے، بیافضل طریقہ ہے۔ ہرروز داڑھی یا سرکے بالوں میں تنگھی کرنے ہے مردوں کومنع کیا گیا ہے، اس لئے کہ ہرروز تنگھی کرنا یہ بناؤسنگار کرنے والوں کاطریقہ ہے، اولی یہ ہے کہ ایک دن ناغہ کرکے گنگھی کی جائے۔

عشل خانہ میں پیٹا ب کرنے کی ممانعت اس وجہ ہے کہ ایسا کرنے ہے وسو ہے پیدا ہوتے ہیں۔

اور بیاس وقت ہے کہ جب کہ پانی وہاں جع ہوتا ہوا گرپانی جع نہ ہوتا ہو بلکہ بہدکر صاف ہوجا تا ہواور بیبٹاب کے بعد پانی ڈالکراس کو بہا کرصاف کردیا جائے پھر یہ تھم نہیں ہے۔ تفصیل اوپر گذر چکی ہے۔

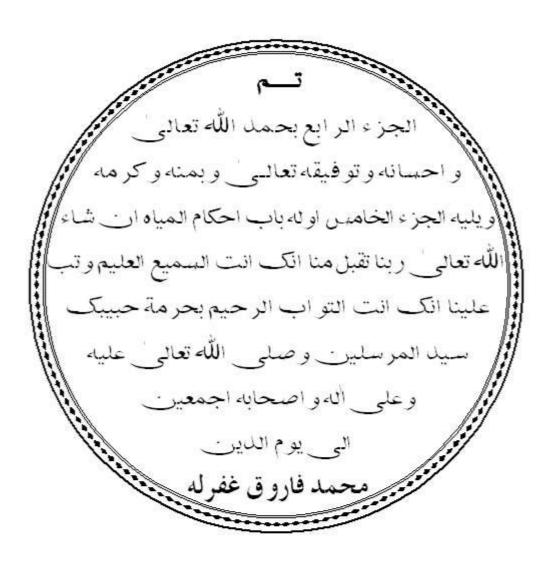